بيهميل للأفرالين حن السيخيان

تاليف

ابن الدع الحسير فن فول المربي موسوى فدس الطريم

نَاشِينَ سِهُ الْمِيتِ الْمُعَالِمُ مَا لَحِيْثِ الْمِيْ مَعْلِيْ بِيعِتَ الْمِيمِ مَا لَحِيْثِ الْمِيْ بِعْنَى إِنْ مِهِ 109 مِي اللّهِ اللّه



المرسب في المرسب

س عاليمنات عليم البشري (عالم المسنت كم فقط الات زندگ) ٢٧ ماليجاب قائي مربع الحيين مشرف الدين ويوى كومخ فرحالا زندگى ٨٠ ٣٠ كاب الصناق علم العالم كم كواب و من شام كيك معزز عالم دمن علامت على محمدا جي عفري كاكمنوب لاي ٢٠٠٠ ان ي عالم دين كا دوسرا كتوب كرامي -و مولاات موصوت كالنيه الكوب راى عبدالاسلام علامة بنع محمد بن المظفر كا مكتوب كراى ٠٠ <u>- من من المنافرة المنافرة</u> ره \_\_\_ جواب مكتوب المدار المراد المدار المراد المدار

| د هبراهل بیت<br>د هبراهل بیت                      | دينومن،                 |               | كتاب            |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| ىيى شرب الىدىن<br>تىرىجى فرصاد ق                  | آيت الله عبد الحس       | 7 <b>6</b> 11 | تاليف           |
| یغاتایمان<br>یغاتایمانهند                         |                         |               | کتابت<br>ناشِر۔ |
|                                                   |                         | 4.5           | واسر            |
| ن پاڑه روڈ بمیکی ا                                | نَجَغِي هَاؤُس لِنشَانُ | -109          | ·               |
| ۵                                                 | نَجَغِي هَاؤُس دَنشانُ  |               | تعداد           |
| ئ پاڑہ روڈ بھبنی او<br>ہے سے سے ۳۵۰۰<br>اگست ۱۹۸۰ | *.0                     |               | تعداد<br>هدي    |

نمط وكنابت كاببت

تبليغان إيماني هنيل

بنى إوس وه ورا رنشان بإثره رود مسين ننسكدو .. به

| 0 1             | 8 % 35 6 C                                                                                                            |                                                                      |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | مگتوب <i>نبر</i> ۲۰ میشور ۱ م | ٣٨                                                                   | ت .              |
| ۵۸ .            | كلام مجيديا احاديث بيني برست دليل كي خوا مثر                                                                          | <b>w</b> 4                                                           |                  |
| 09              | جواب مكتوب                                                                                                            |                                                                      | ر ۲ -            |
| 49              | جواب مکتوب -<br>ماری تخریم پریخورمنین کیاگیا -                                                                        | ۳۹<br>۳۹ ساک کیوں نہیں ۳۹                                            | . المست          |
| 49              |                                                                                                                       |                                                                      |                  |
|                 | صديث ثقلين -                                                                                                          | ٠                                                                    | رز ورسند         |
| 4,8             | حديث تقلين كامتواز بهونا-                                                                                             | ور الشارك الريمار سر المع                                            |                  |
| ه وزوا م        | بسین ہے تمک ذکیااس کا گراہ                                                                                            | در برب اختیار کرنے ہی ہے۔<br>درب اختیار کرنے ہی                      | شت کا فر         |
| کی ہے اور کا ہو | المبين كمثال سفينة نرخ اور باب حظم                                                                                    | •                                                                    |                  |
|                 |                                                                                                                       | ۲۱                                                                   |                  |
|                 | وه اختلاف في الدين سيجيان واليب.                                                                                      | بن كه ندسب اللبيب عن كواختيار ام<br>بن كه ندسب اللبيب عن كواختيار ام | رکز از در        |
| 44              | المبيت المبيت المبيت المسادين-                                                                                        |                                                                      | בעטי             |
| نششبير . ،      | المبيت كوسفينه نوع اورباب عطرس كبوا                                                                                   | بر . بر بر ملتی                                                      | · .              |
| ·<br>••         | دىگئ.                                                                                                                 | اختیار کرنے کی کو ئی دلین نہیں تھی۔<br>در کے مذہب کو جاننے ہی۔ ۴۳    | سلكس             |
| 4.7             |                                                                                                                       | ورکے مذمب کوجانے ہی ۲۳                                               | كستهج            |
| •               | - مکتوب نیره.                                                                                                         |                                                                      |                  |
| ۲۳              | مزيدنفوس كي نوامشس -                                                                                                  |                                                                      | ٠, ٠,٠           |
| 44              | جواب مكتوب                                                                                                            | کملاہواہے۔<br>دیہ کے مذمب المبیت کو ۲۵                               | ابجو             |
| ۷۳              | و نفوص کامختفرسا تذکره .                                                                                              | ويهي لرمذمهبرالهبيت لو ۲۵                                            | )صوریت           |
|                 |                                                                                                                       |                                                                      |                  |
| A 0             | ر مکتوب نمب د ۲                                                                                                       | <b>%</b>                                                             | ندو              |
| A 6 "           | در ماری توریرا طهب ریندیدگی                                                                                           | •                                                                    | برنه             |
| س کی روش ۵۸     | حيرت و ديمشت كه مذكوره اما ديث اورحم                                                                                  | <b>4</b> 4                                                           | -                |
|                 | کواکے کیونکرکیا جائے؟                                                                                                 | ب براکیب بلکی سی دوشنی - ۲۹                                          | کے وجو           |
|                 |                                                                                                                       | بنا نربب الببيت كيطرب . ٥٠                                           | ار <u>وت</u> و س |
| A 4             | كلام مجيد عادله كي خوامش                                                                                              | ف ادگرای -                                                           | ر <del></del>    |
|                 | •                                                                                                                     |                                                                      | שי <i>וכ</i> " ( |

ر \_\_\_ مناظره کی امبازیس \_\_\_ شبعهی معزات اختيار كرييت أ ے ۔۔۔ اتحاد دانقاق کی م - اتخارجبورالمن ہوسکتاہے۔ \_\_\_ جواب مکتوب ر شرعی دلیلین مجبود کیا حائے۔ \_\_\_ جمورالمسنكام \_\_ پہلے زمانے کے وا \_\_\_ اجتمادكا دروازها \_\_\_ اتحاد کاسان معنبرتمجاماك \_\_\_ مکنوب نمب \_\_\_ جواب مكتوب \_\_ اتباع المبيدي \_\_\_ ابىللۇمنىڭ كادغو - امام زین العابدین

| والمنافي والمنافية والمنافية |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المال فاحنت، الى فاحنت،                                                                                                |        | واب بمكتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                        | į      | ر کلام مجب نہ سے ولائل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بابربن يربع في كوني -                                                                                                  | ŧ      | کتوب مکتوب منب که مسیده کار سرد کار می این می این کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - جب برمن عبدالحميد صنبي كوني -                                                                                        |        | صـــه جواب مکتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — جعفربن زيادا همركوني .                                                                                               | •      | الاسترم مكتوب نمب رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - حعفربن ليان صنبي لفري -                                                                                              |        | ا۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —— جيمع بن عميره بن تعليه كوني تبي المالية                                                                             |        | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مارت بن حصيروكوني .                                                                                                    | ŧ.     | ابان بن تغلب بن رباح قاری کونی بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ارث بن غبرانتر بمدانی                                                                                                  | i<br>Q | —— ابراہیم بن برید بن عمر و بن اسو د بن عمر و تخفی کوفی <b>-</b> ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حبيب بن ابن البيث الذي والم                                                                                            | Ť      | احدین مفعنل این کوئی حقری -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسن بن حق -                                                                                                            | i      | اسماعیل بن ابان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله.                                                                                                                  | :      | — اسماعبل بن خليفه ملائي کونی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر سے حماوین عیبی ۔                                                                                                     |        | اسماعيل بن زكر بإخلقائي كوفي ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ان بن اعین ۔                                                                                                           |        | اسماعيل بن عباد بن عباس طالقاني -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                        |        | - اسماعیل بن عبدالرطن بن ابی کریمیشند ورمفسر جوسدی ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خالد بن مخلد قطوانی کو بی ۔<br>خالد بن مخلد قطوانی کو بی ۔                                                             | 7/7    | کے نام سے شہرت دکھتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                        | •      | - اسماعیل بن بوی فراری کونی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ربدین مارے بن عبدالکریم کونی۔                                                                                          | jis    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و زير بن الحباب كوني نميمي أ                                                                                           |        | المين ليان كوني و المدار المان كوني و المان كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كون |
| <b>س: سن: سن: ا</b> لمستعدد المستعدد  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — سالم بن الى الجعد الشجى كوفى -                                                                                       |        | ابسن دینار کابست بن دینار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 184        |                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهر       | و عبدالترس شاد.                                                                                                                                                    |                                       | البير المجند عجا كوفن                                                                      |
| IKK.       | عبدالله بن عرشهور بمث کدانه و                                                                                                                                      | •                                     | سالم بن ابی حفصه عجلی کونی - سالم بن ابی حفصه عجلی کونی - سالم بن ابی حفصه عجلی کونی - ۱۳۲ |
| ومها       | عبدالله بن لهبيعه فاحنى وعالم مصر-                                                                                                                                 | श <b>्च</b>                           | سعد بن طربیت الاسکاف حنظلی کونی · الاسکاف الاسکاف الاسکاف الاسکاف ۱۳۲                      |
| ١٢٥        | عبدالترين ميمون قداح صحابي المح معفوسادة ع                                                                                                                         |                                       | ۱۳۲ - سعباین امنوع -<br>شدن                                                                |
| IMY        | الومح عبدار حن بن صالح ازدی .                                                                                                                                      | ý                                     | سعبارین تعبیریم - سعبارین تعبیریم - سعبارین تعبیریم - سعبارین تعبیریم - سعبارین تعبیری است |
| 10 •       | عبدالرزاق بن ظمام بن ناع سبري .                                                                                                                                    |                                       | البرش .                                                                                    |
|            | عبالملك بن اعبن م                                                                                                                                                  |                                       | المه بن کهب ل بن حصیبن حضری -                                                              |
| 10.        | عبدالله من عبسي كوفي                                                                                                                                               |                                       | سلیمان بن صرد خزاعی کوئی -                                                                 |
| 14 1       | اوالتفطان عثمان بن عمير تفعي لوتي جبي -                                                                                                                            |                                       | سلمان بن طرخان فلمي تصري -                                                                 |
| 101        | عدى بن ئابت كوفى                                                                                                                                                   | ,                                     | سیمان بن قرم بن معاذ صبی کونی ۱۳۲۲<br>این در این مرباری و مشرب اعمش سیمان                  |
| 104        | عطبه بن سعد من جهاده حوتی                                                                                                                                          |                                       | سیان بن دہران کا بی کوئی مشہور براعمش                                                      |
| (ar        | علاربن صامح ليمى كوتى -                                                                                                                                            |                                       |                                                                                            |
| ۱۵۴        | علفه بن فبس بن عبدالمشخنی                                                                                                                                          | ·                                     | مان بن اس مختی کونی . ۱۳۷<br>مان مشر کیب بن عبدالعتار من سان بن الن مختی کونی . ۱۳۷        |
| 104        | ص على بن بديميه                                                                                                                                                    |                                       | سعبين حباج عنكي -                                                                          |
| 140        | ابوالحن على بن جعد جوم برى لغدادى                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ص:                                                                                         |
| 00         | على بن زيد بن عبدالله نتى بصرى                                                                                                                                     | •                                     | صعصعه بن صوحان بن مجربن مارث عبدی                                                          |
| ۵.۵        | على بن صالح                                                                                                                                                        | \$                                    | ظ:                                                                                         |
| ٥٥         | ابریجیلی علی بن غراب فراری کونی                                                                                                                                    |                                       | الاسود دۇلى- ظالم بن عمروبن سفيان ابوالاسود دۇلى-                                          |
| 24         | الله على وقادم خداعي كو في                                                                                                                                         | ų.                                    |                                                                                            |
| ρA         | ابوالحن على بن قادم خزاعى كو فى ابوالحن على بن قادم خزاعى كو فى المائل منذر قطائفى المائل منذر قطائفى المائل منذر قطائفى المائل بن بريد كو فى المائل بن بريد كو فى |                                       | ابوالطفيل عامر بن والكه بن عبدالشربن عمرو الليني-                                          |
| <b>o</b> y | س على بن سدوس ك                                                                                                                                                    |                                       | على بين مرب الاسرى .                                                                       |
|            | ابواسن عی بن ایم بر دید دن                                                                                                                                         |                                       | عباد بن نیفوب الاسدی · ابوعبار حمٰن عبد الشرین داور دہمانی کونی ۱۲۲۲                       |

| ن: ابوداد دنفع بن حارث تخي كوني م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مارین زراین کونی                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرح بن قتين بن رباع الحدالي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عاربن معاوية                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابواسمان عروبن عبدالله بهلان كوفئ                                                                                     |
| 140 The second of the second o | الرسهل عوف ابن الى جبله البصري -                                                                                      |
| ارون بن سعد عجلی کوئی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| الوعلى المسم عن بريد توى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فن بر ک                                                                                                               |
| سبروبن برنج حميري - سبروبن برنج حميري -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| ابوالمغذام بن زيا ديهري - ابوالمغذام بن زيا ديهري -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوغب الرمن تعليل بالمردون:                                                                                           |
| الوالوليدمنشامرين عمارين تصييرن سيسرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ص فطربن فليفي حناط كوني .                                                                                             |
| مشیم بن بشیر بن قاسم بن دنیار سلی واسطی - ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>هم:</b> المستحدة المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحد |
| O - A MARINE AND A CONTRACTOR OF THE PROPERTY  | الوغمان مالك بن اسماعيل بن زباد بن دريم كوني - الا                                                                    |
| وكيع بن سراع بن ملح بن عدى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مران خارم.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محدبن عبدالترشيث بورئ شهور به امام عاكم .                                                                             |
| 16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محدين عبيدانشر سبالي رافع مدن-                                                                                        |
| ي يين ب زارې ني کوني -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اری ارم میرد نفسا مرب و وان کو وزه                                                                                    |
| يين سيد قطان على المال ا | () 'بو مبدار من قرن حين لر د صوف                                                                                      |
| مدرورين الى زيادكونى - درار ماري ماري ماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>حدبن عسم بن ها على -</i>                                                                                           |
| الوعبدالله جدلي- الوعبدالله جدلي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - محدبن موسى بن عبلات الفطى المدنى-                                                                                   |
| مكترب، نبيد و مكترب مكتر | — معاويه بن عمار دسني مجلي كونى ·                                                                                     |
| (1) married (1) ma | 170                                                                                                                   |
| الزم المترب المت | منصورين المعتربن عبداللدين رسعيكوفي 💮 🖳                                                                               |
| اب دوم المراجعة المرا | روس منصور بن المعتمر بن عبدالتدين رسبعيكو في الم                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مردین فتر حط می                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,-0.0.3()                                                                                                            |

| TP                                                                       | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ۱۹۱ - حدیث کا منسوخ میزنا نانمکن ہے۔                                   | - امامت عامين خلانت بغير -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مکتوب منسبر۱۱۳ می در                 | ر حواب مكتاب و المكتاب و |
|                                                                          | وعوت عشيره تحمو تعرب بيمير كاخلانت الميلونين ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عاعلى حبيب رائسي وفضيا المسرويين في قول المسار المسرويين في قول المسار   | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایک تھی کسی دوسرے کو حاصل مہیں اور سب است                                | بیشر کی اس نفس کا تذکره کن کن کتابوں ہیں ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ارخاافنت ارصراحست بمور بي ہے -                                           | موجود ہے -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اس مدمن سے مبوث طلاقت، مبر کو ہیں                                        | م مکنوب تنسیراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منتوب مبسيرهما                                                           | ے حدیث نگورہ بالا کی سسند ہیں تروو۔ 💎 ۱۸۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حواب مكتوب                                                               | ر جواب مکتوب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مرین منزالت یا محرن کلایت است                                            | نص کا نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اسس کی صحبت پر دلائل بھی موجود ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | نص ہے کیوں اعراض کیا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وه علمات المستن المجون على المربيط فالمستن                               | ر سے مکتوب منب ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ال ہے۔<br>الدی کے شک کرنے کی وجہ ۔                                       | صحب کے صحب کا اقرار نامین کی میں کا تعریب کی میں کا تعریب کی میں کا تعریب کی میں کی کی کی میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدی حرف رقے ہوجہ الاس                                                   | و جوبکه دعوت عثیره والی مدسیت حد توانز کونه ین ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۲ ملوب ملوب ۲۱۲ - ملوب کا قرار - میریث کی صحب کا قرار -                | نینینی اس بیے اس سے استدلال صبح نہیں زیادہ<br>برائی کی اس سے استدلال صبح نہیں زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۲ - عموم مدیث منزلت میں شک -                                           | بہادہ یکہا جا سکتا ہے کہ مخسوص فتم کی فلانت<br>سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخسوص فتم کی فلانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس مدیث کے حجت ہونے میں شک                                               | ۔ ناہنے ہوتی ہے ۔<br>معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں اس میں معالم میں معالم میں معالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | بيروخ بوگئ متى .<br>جدا كنند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ع نے ایل زبان عموم حدیث کے قائل ہیں .                                    | ۔۔ جواب کنوب ·<br>اس حدیث سے ابندلال کرنے کی وجہ ۔ ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۔ جواب ملتوب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                       | اس مندنی سے استدان رکھے فاوجہ ہے۔<br>اس مخصوص ملا منت کا کو لئ مجمی قابل نہیں •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | — (Jan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

-----

| س بہاں آیت ولالت کرتی ہے کہ ولی سے روست یا ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الى جيد معى مراد بين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسس قول کی تردید که بیر حدسیث محبت تنهیں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ای بیات می از این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۹۸۰ مکتوب منبر۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رب بوب ہوب اس قام کے معنی نہیں نکلتے۔<br>- سیان آیت ہے اس قام کے معنی نہیں نکلتے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ← حدث مناولت ومقامات - ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سیان آیت ادلہ کے مقابعی کوئی انمیت نہیں کھتا۔ ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جواب مکتوب می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مكتوبنمب ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منجله مقامات مدیث منزلت ملاقات ام سکیم ہے۔ ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مراد آیت مین ناویل مزوری ہے ناکہ سلف پر آئے کے ۲۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكتوب لبريما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم التوب الم التوب الم التوب الم التوب ال |
| ر اب منتوب م | يوم شتروشبيرومبشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سامن کا احترام سنازم نہیں کہ آیت کے معنی میں ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يوم موافعات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تاویل کی مائے: ناویل ہو تھی کیا سکتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سترانواب و المحاسبة المحاس     |
| مکتوب نمب د۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مكنوب تمنيف ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حواب مكتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | واب مكتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مكتوب نمب د ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مكتوب ننبسر ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المراكم مين كم فضائل كااعترات المسالل الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جواب مكتوب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فضائل-نلزم خلافت نهبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر مکنوب نمب ۲۰۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱۲ - جواب مکتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر جواب مكتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| میرالمونین کے فضائل سے آب کی خلانت پراستالل ۱۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر سکتوب نمبرا۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكوب كمبيد ٢٧ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر جواب مکتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ماس معارضہ - معارضہ - معارضہ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علامه زمنشری کا نکنه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المراب كتوب ما المراب ا | ايك اوراطيف مكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماتوب نبسونهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ۲۱۸            | دعولئے معارصنہ کی رو۔                      |
|----------------|--------------------------------------------|
| rri            | ) مکتوب منب ر۷۷ -                          |
| ۳۲۱            | ) مديث فدَرَكى بابت استفسار                |
| <b>W</b> YI    | ) جواب مكتوب .                             |
| 440            | ) مکتوب منب ر۷۸۰                           |
| hha            | ) جواب مکنوب ·                             |
| المبيت. ٢٧٧    | ) حديث غدير كا توانز اوراكسس كى غير عموليا |
| ray            | ) مکتوب نمب م                              |
| ran            | ) صربیث غدیر کی تاویل پر قرمینه .          |
| TO 9           | ) حواب مكنوب .                             |
| <b>749</b>     | ، ۔۔۔ حدیث غدیر کی ناویل ممکن نہیں .       |
| 444            | ) مکنونب منبسد ، س                         |
| 444            | حت كابول بالا -                            |
| 749            | جواب مكتوب -                               |
| P20            | مکتوب نمب ۱۳                               |
| re6            | شیول کے سلسلہ سے نفوص کی خواہش .           |
| 444            | جواب مکتوب                                 |
| 49W            | مكتوب منب روس                              |
| یحی بیں تو ۲۹۳ | شيول كى مديث مجت تهبي اگري مديثين          |
| وبدنصوص        | المسنست نے کیوں نہیں ان کی روایت کی۔ م     |
|                | ذكرفرما بئن                                |

| 496    | جواب مكتوب .                                   |
|--------|------------------------------------------------|
| ۲      | مکتوب منبر۳۳                                   |
| ۲,     | ر ــــ جواب مكتوب -                            |
| ۲۰۰    | علي وارسث سيغيب سر.                            |
| - hin  | مکتوب نمبسر۴۳                                  |
| 4.4    | بحديث وصيب ٠                                   |
| 4.4    | جواب مكتوب -                                   |
| 4.4    | امیرالمومنین کے وصی سینم اونے کے متعلق         |
|        | پېغم کارث دات .                                |
| لراغ   | مکتوب نمب ر ۲۵                                 |
| 419    | جواب مكتوب .                                   |
| سامهم  | مکتوب نمب ۲۷                                   |
| سوسوله | ر ــــ افضل ازواج -                            |
| לדר    | جواب مكتوب                                     |
| 424    | جناب عائث انضل ازواج نبی نه تعین .             |
| ه۳۵    | — جناب فدیج بنمام ازواج میں افضل ہیں .         |
| 444    | ر مکتوب منب ده س                               |
| مهم    | جواب مکتوب                                     |
| 444    | حضرت عائشہ سے اعراص کی وجہ۔                    |
| 440    | 🔾 عقل بتال ہے کہ سپریم نے بنینیا وصیت فرمانی ۔ |
| 449    | <u> </u>                                       |

| 444   | جوابِ مكتوب -                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 498   | مکتوب نمب ۲۲                                                                        |
| 490   | جواب مكتوب -                                                                        |
| ٥٠٨   | مکتوب ننسه ۱۷۸                                                                      |
| 4.0   | و مقامات جهان صحابے ارشادات بینبیرک                                                 |
|       | مغالفسن كي .                                                                        |
| 6.0   | جواب مكتوب .                                                                        |
| ۵.۵   | اقه قطاس                                                                            |
| مام   | وبسترس في المركبيون منهي والا .<br>بيغيم في فرمروستي فوشند لكه كركبيون منهين والا . |
| 414   | مکتوب نب دیمیم                                                                      |
| AIA   | واقعه فرطاس پر عذر ومعذرست                                                          |
| d YI  | جواب مگتوب ـ                                                                        |
| ۵۲۱   | عذر ومغذرت صحيح نهين                                                                |
| 0 Y 9 | ر مکتوب نره                                                                         |
| 619   | عذرومعذرت كلغومون كاعترات لقبه                                                      |
|       | موار د کے متعلق استیقتار                                                            |
| ۵۳۰   | جواب مكتوب -                                                                        |
| or.   | جيش اسامه                                                                           |
| ۹۲۵   | مکتوب نمب روبم                                                                      |
| 6 mg  | رہیاب میں صحابے نمانے کی معذرت                                                      |
| orr   | جوابِ مكتوب.                                                                        |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |

| $\overline{\bigcirc}$       | 40.                                     | مكتوب نمبسر ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| $\bigcirc$                  | 10.                                     | حضرت عائشه اپنی حدیثوں میں جذباسن سے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | į |
| $\bigcirc$                  | ;                                       | نه ليني تقبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| $\stackrel{\bigcirc}{\cap}$ | 401 -                                   | حن و نبع المسنت كريها ب عقلي نهيس مشرعي ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) |
| $\stackrel{\smile}{\cap}$   | 407                                     | دعویٰ عالب کے معارض کوئی مدیث تہیں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
|                             | ror                                     | ے جواب مکنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) |
| $\circ$                     | بونا ۲۵۲                                | ے ۔۔۔ عاکشہ کا رواب <i>ت حدیث میں جذبات سے مجبور</i> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) |
|                             | ۲۵۲                                     | حن و تبع کے عقلی ہونے کا ثبوت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) |
| $\stackrel{\smile}{\cap}$   | · ~4                                    | _ ۔ صبحے مدشین مخالف ہیں دعوی عائشہ کے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) |
| $\tilde{\mathcal{C}}$       | <b>,</b>                                | الم سلمه كى حديث مقدم ہے حضرت عاكشہ بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) |
| $\mathcal{C}$               | ; K45                                   | ے مکتوب نمنب ہوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) |
| )                           | , 447                                   | جناب الم سلمه کی حدمیث کونز جیچ کیونکر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) |
| $\overline{)}$              | KAV                                     | ے جوابِ مکتوب ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) |
| $\overline{)}$              | . <b>۲</b>                              | جناب المسلمه كى حديث كے مقدم وارج مونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) |
| $\overline{)}$              | ·<br>!                                  | - باب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ,<br>,                      | . 446                                   | ے۔۔۔ مکتوب نمب ربم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
|                             | 444                                     | اجماع وخلانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) |
| ) ,                         | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | جواب ِمكتوب ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |
| )<br>)                      | 444                                     | اجماع ہوا ہی نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| )<br>)                      | <b>YA</b> #                             | ے سکتوب نمب رام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) |
| )                           | <b>444</b>                              | اختلافات ختم ہونے کے بعداجاع منعقد ہوگیا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
|                             |                                         | , in the second |   |

| 424         | جواب مكتوب .                         |
|-------------|--------------------------------------|
| 0 L M       | حفزت علی اور آپ کے شیبہ کا احتجاج ۔  |
| DAY         | جناب سيره كالمخاج -                  |
| <b>ዕ</b> ላሊ | مکتوب نمنید ۳۵                       |
| 444         | جواب مكتوب -                         |
| 9 44        | عبدالله بن عباس كا احتاج -           |
| 041         | مکتوب نمبر ۸ ۵                       |
| 091         | جوابِ مكتوب                          |
| 4.4         | مکتوب منب رهه                        |
| 41.         | جوابِ مکتوب.                         |
| 41.         | مذہب بشیعہ کا المبیت سے ماخوذ ہونا ۔ |
| 412         | تصنيف والبيب كيا تبدا شيول سيمولي    |
| 424         | مکتوب نبسر ۵۹                        |
| 424         | جواب کتوب                            |
|             |                                      |
|             | •                                    |

14

| 469         | ر مکتوب نمب ۸۷۷                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 689         | جواب مكتوب.                                   |
| لے) کو ۲۹۵  | بینیم کا حکم که مارق (دین سے نکل مانے وا۔     |
|             | قتل كر والو                                   |
| 848         | ر مکتوب نمبر۸۸                                |
| 404         | جواب مكتوب                                    |
| 441         | ر سے مکتوب نب روہ                             |
| ۵۵۸         | جواب مكتوب.                                   |
| DOA -       | مقامات جہاں صحابہ نے مکم سینم بر پرعمل نہ کیا |
| 41          | ر سکتوب ننب د.۵                               |
| 441         | صحابه کامصلحت کومقدم سمجنا .                  |
| OYr         | باتی موارد کی تفریح براصرار -                 |
| 447         | جواب کمتوب .                                  |
| 44°         | موصوع مجت سے إہر ہوجانا .                     |
| 449         | مکتوب شهداه                                   |
| شيبني ک ۵۹۹ | حضرت على في بروز سقيفه اپني خلانت وجا         |
| -           | احاديث صاحنباج كيون نفراً!                    |
| 44-         | ر سے جواب مکتوب                               |
| 04.         | اخباج نرکرنے کی وجوہ                          |
| ٥٤٣         | مکتوب نمبر۵۲                                  |
| ٥٤٣         | حفرن على محك احتاج فرما ؟                     |

# يث لفظ

شهرهٔ آفان کتاب المراجعات کا ترجم بی مدست ہے۔

یہ کتاب عربی زبان ہیں لبنان اور ایران سے کئی مترب حجب بی کا برد کا ترجم بھی اب کہ تقریباً بین دفعہ حجب بی کا بین دفعہ حجب بی ارد و کا ترجم بھی اب کہ تقریباً بین دفعہ حجب بی ہیں سے بید کتاب اپنے منفر د بیکن اس موضوع پرتخریر کی جانے والی کتب ہیں سے بیکتاب اپنے منفر د انداز وخصوصیات کی وجہ سے ایک فاص متعام رکھتی ہے۔

انداز وخصوصیات کی وجہ سے ایک فاص متعام رکھتی ہے۔

مریان برخط وکتاب تن انجام پائی ہے، مرقم کے لبنعن وکیندا ورقوی تعصب مریبان برخط وکتاب اسلامی متعاصد ومصالے کے حصول کا خبر بہ بطور کا ل موجود ہے۔ امت مسلم برگزر نے والی روئیداد سے اشنا ہوتے ہوئے عالم موجود ہے۔ امت مسلم برگزر نے والی روئیداد سے اشنا ہوتے ہوئے عالم

ذات اُو دروازهٔ شهر برعلوم زیرد مانش حب زومبین وروم سرکتر کسی

آپ کی ذات تمام علوم کے شہر کا دروازہ ہے اور ان کے زیرمسندمان حجاز و چین و روم سمان کے نیں

مجر کچهای مال اور مومنوعات بھی مختلف مناسبتوں سے زیری مختلف مناسبتوں سے زیری مختلف مناسبتوں سے زیری مشلا ایک ہیں جو کلام کی یا دوسری کتابوں ہیں کمتر پائے جانے ہیں۔ مشلا آریخ اسلام میں شیعوں کا حقہ سیشیعہ اصحاب روایت کی ملمی خدمات اوران کاستی کمتب ومصادر میں نذکرہ ایسے موصنوعات ہیں جن میں کم از کم اردو زبان ہیں بہت کم کھا اور بولا گیا ہے۔

ان تمام خصوصیات اوربہت سی دوسری خوبیوں نے اس کتاب کی افادیت واہمیت بین خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے برکتا ہے۔ کلام کی علمی کتنب ہیں سے شار کی حباتی ہے۔

مام می سمی سب. ین سے عال می جائی ہے۔ ہم نے اے طباعت کے زیورسے از سرنو الرسسند کرنے کی کوشش کی ہے۔ امبدہے کہ حق کے مثلات بیوں کے لیےمشعل راہ تابت ہوسکے گی۔

ناشر

المسلام کے زبر دست حامی ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ہرگر شبیحہ نی بحث کو چیط نا اور اس کے نتجہ ہیں اتمت کی صفوت ہیں اختلافات اور تعزفہ کے موقت خراہم کرنا نہیں بلکہ نہایت ہی شائست ندماحول ہیں" ندسب المبیت "کو محفنا اور اس سلسلہ ہیں موجو دمغرمن اور منعقب وجائل است رادکی ہیدا کردہ فلط ہنیوں کا ازالہ ہے ،" ندم ہب المبیت " برسے پڑے ہوئے ان پردوں کو مٹانا ہے جیس بعض تنگ نظر اور مفعد بین افراد نے وال کرامسن سلمہ کو مٹانا ہے جیس بعض تنگ نظر اور مفعد بین افراد نے وال کرامسن سلمہ کواس مکت بینے بھی سے دور کیا ہے۔

سسنتی وشیعددونون ہی عالم دین اسلامی رقع سے سرشارنظرات ہیں جن ریسنی کاجومرکتا بے مختلف جصوں میں کبشرت فاہل مشاہرہ کہت تجردونوں ہی اپنے اپنے مکتبہ فکر ہیں صعنب اوّل کے علمار ہیں سے ہیں ، اوراپنے زمانہ میں حرب اخرشار کیے ماتے تھے۔ اہلسننٹ کے محترم عسالم جناب شخ سليم البشري ببن جوا بلسنت والجاعست كي بين الانوا مي مركزي على درسگاه جامعة الاز مركے شيخ اور ربراه بي - دوسري طرف حضرب آب انشد سدر شرف الدین الموسوی ہیں جواس زمانے میں شیوں کے سک سے بلے علمی مركز بنجعت استرف میں صفت اول كے اساتيد ميں شار موتے نفھ -مناظرہ کی اکثر کتب میں حدال وخطاب کا زاک فالب نظر آنا ہے جبکہ اس كتاب كامتيازات ميس سے ايك يد بے كريبال يراكثر علمي و برهالى روش استدلال کوافتیا رکیا گیا ہے۔ آبست التدمرحوم کااستدلال مفنبوط اور منتكم ادلر إسنوار نظراتا ہے مسئلا كے اختلافی وحتاس ہونے كے باوجود ادب ومنقاب التشرام كوائره بس رست موس نهايت شسننزيان آسستعال کی گئ ہے۔

عالیجناب نیخ سلیم البشری (عالم الرِسنّت کے مخضر حالات زندگی

جنابشیخ سلیم البشری جو الکی مسلک رکھنے تنجیم ۱۲۲۲ مطابق ۱۹۳۲ م یں ضلع مجیز و کے محلہ بشریں ببیا ہوئے اور جاسعۃ الا زمر ( قامرہ مصر ) برنغسلیم ماسل کی۔

بعد میں دو مزب اس عظیم الشان درسگاہ کے انجاز ج مجی قرار پائے ۔ ایک دفعہ کاسلیم مطابق سن 19 م سے مستسلیم مطابق سن اللیم کے اور دوسری دفعہ کاسلیم مطابق ساف 10 م سے 1800 م مطابق سلال کا میں۔

آب ہی کے زمانہ ہیں جامعۃ الا زہر میں ندرسیس کے فرائض انجام دینے کے خوام شمندحضارت کے بیے امتحان کی بنیا در کھی گئی جس میں کمٹرست اہل علم نے مشرکست کی۔

آب نے جامعة الا زمركو بورے نظم وصبط كے ساتھ حيا! إا ورانجاري

ہونے کی حیثیت سے جو قرمہ داریاں آب پرعائد تھیں انھیں درس و تدریب بیں مائل نہونے دیا ( بلکسٹے الجامعہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو درسس تھی

تےرہے) آپ کی قلمی نگارشات بہت ہیں جن کا زیارہ حصہ قدیم علمار کی تعالی

برماننیا ورگفتار مقدم کے عنوان سے بے مثلا:

رسالة الآداب المسرح بين المالة الآداب الشرح

وحد كموضوع ير: حاشية على رسالة الشيخ على-

ادب كيوفوع ير: شرح سهة برده

ملم توكم وضوع بر: الاستشناس في سيان الاعلام و

اسماء الاحباس بجرمين توى مطالب

بریحبث کی گئے ہے ادریہ (اتن اعلیٰ درمسیہ

كى كتاب بى كى جامعة الازهر بين درسس و

تركيس كے ملامين اس كتاب پر بہب

زياده اعتار كيا گياہے -

جناب شیخ الیم البشری نے سوس الله مطابق سال الله میں دفات بائی -

الله حوالد كے ليے لاحظ موكتاب الارس في ١٦ عاما "صفح ٥٦

اس موقع پر آب ہے مناسب مجھاکا پی آواز کوتمام اسلامی ممالک کک بہنچانے کے لیے سفر کریں ، چنا بچہ آپ ومشق تنشر لوین سے ملے اور وہاں سے فاسطین اور مصر کا سفر کیا ۔

اورمصری میں اس زمانہ سے شیخ الاز طرحباب نیم ملیم البشری سے آپ کے سلسل مذاکرات ہوئے اوران ہی نداکرات کے نتیجے میں بیکتاب رشیا کی ت مولانائے موصومت نے منعد دموصوعات پرنہا بیت قبیتی کتا ہیں تحریر فراکی

بين بن سے چند يہ بي :

﴿ المسراحيعات ( الفصول المهمه ( اجوبة مسائل موسى حبارالله ( الكلمة الغرار في تفضيل لزهراء ( المحالس العناخره ( النص والاحب تهاد.

نلسفة الميثان والولاية ○ الوهسريره بغية الساخان ( المسائل الغتهيه ) ثبت الإثبات

نى سلسة الدواة . ( الى المجسم العلمي العربي بدمش.

رسائل و مسائل م دسسالة كلامية مسائل م درات اليغات جنوب دشمنان دين وادب نے اندراتش كرواء

آب نے اس کے ساتھ بہست سے دین واجماعی منصوبے بھی مظروع کے تقومن کے ذکر کا موتع تنہیں۔

آ تا \_ سرون الدین موسوی نے سے ۱۳۷۰ مطابی سکے 190 تر ہیں وطنت .
. مندرمانی ۔

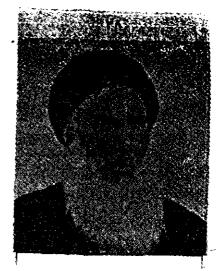

عالبجنا ب فائے سیدعبد الحبین شرفالدین موسوی میلادی عالبی عالبی الحبی عالبی می معلقہ میں میں میں میں میں میں می مے قرمالات زندگی

(منازشید عالم) جناب عالم رسیر عبدالحیین شرف الدین موسوی علبه الرحمة کاظین (عواق) میں من 12 مطابق مطابق مست که انتهائی بیر بیدا ہوئے کاظین اور نجف الشرف میں نعیم حاصل کی اور اس زمانے کے انتہائی لمند مرسبہ عالم دین جناب آتا ہے کے بینے محد کافل کیا۔ آتا ہے کی بینے محد کافل کیا۔

عوان کی سرز مین کر فرانسس کی سامراجی حکومت کے خلات انقلابی اقدامات آپ ہی کے زمانہ میں سٹروع ہوئے جن میں آپ نے مثبت مقت لبا جس کی اور میں آپ کے اس بہایت قیمتی کتب فائے کو مبلادیا گیا جو اسلامی علوم ومعارف کا فزید تھا۔ اس میں آپ کے نہایت میش فتبت مخطوطات مجمی نذراً تش کر دبے گئا ورا آپ کو گفتار کیے نے کی کومشش مجمی کی گئی۔ کر دیا اور حصرت امام حبفر صادق علیات ام کے ذرب کو اختیار کرلیا ہے۔
آپ سے التماس ہے کہ کوئی الیم کتاب میرے لیے صیبی جس سے ہیں اس فرہ ،
کے احکام ومعارف سے پوری طرح واقف ہوسکوں والت لام
محدنا جی غفری (۱۸ رصفر سنسی شری)

ان ہی عالم دمین کا دوسرا کمتوب گرا می

بخدست عالیجناب قائے میر عبدالحدین شون الدین صاحب دام عجدہ مراج مشربیت!

جناب محتر م مشرف الدین صاحب ا آپ تومیرے دہربان و پاسبان میرے دستد اور راوحق و صراط مستقیم کک پہنچنے کا سب سے بڑا و سیلہ ابت موے میں مصرب محمد و آل محرولیہم السلام کے وسیلہ سے پر وردگار عالم کی بارگاہ بی دست به وعامول کر آپ کا سایہ مومنین کے سرول پر تادیر سلاست رکھے ہیں دست به وعامول کر آپ کا سایہ مومنین کے سرول پر تادیر سلاست رکھے کیونکہ ان کی سعادت و نیر خواہی آپ کی ذات و والا سفاست سے وابست ہے۔

بین فدا وزیر عالم کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آج کا نہ آب جیسا کوئی عالم ملا، نہیں نے آپ جیسی صفات رکھنے والے کسی عالم کے بارے بین منا ۔ آپ اپنے جدّ اِ علی حصرت رمول فدا صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی منز بیب مقدسہ کی طوف سے دفاع کر ہے ہیں اور وہ مخوف و گراہ توگ جوحت پر پردہ ڈالنا جا ہے ہیں اُن کی ساز شوں کو طشمت ازام کر دہ ہیں اوران کے سامنے ایسی محکم دلیلیں اور دوشن بران قائم کر ہے ہیں جن کا زتو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں ۔ نہ ال دلائی

تا بنیا میغلق علمائے اعلام کے مکتوبات شام کے ایک معزز عالم دین علامت محرناجی غفری کا مکتوب گرامی

م قائے محترم واستاذ مکرم آقائے شرب لدین عمد الحیین صاحب فبلدام مجدہ قبلہ محترم! قبلہ محترم!

اگر کچ دشواریال اورمشکلات ستررا و نهوشی تواب یک بین آپ کی خدت پس ما مزبوکر درست بوی کارشون ما صل کرجیکا بهونا لیکن امبدہ ہے کہ مبت طلد بیس آپ کے چہر و انور کی زیارت کی سعادت ماصل کرسکول گا۔ بیس نے رآپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ) اپنا سابق ندم سے حنفی نرک

سے انکار کی ہمنت کرسکتے ہیں (اور گو ایسی روشن دلیاوں کے بعد بھی) جولوگ ندائز حن کو تبول نہ کریں اور حن و باطل میں اقتیاز نہ کریں ان کے بیے بریخبی اور عذا بقینی ہے ۔ پر ور دگارِ عالم آپ کو جزائے خیر دے (کہ آپ نے حق کو آشکار کیا) والت لام محد ناجی غفری ۔ ۵ار دیتے الثانی سے اللہ معمد ناجی غفری ۔ ۵ار دیتے الثانی سے اللہ عالم ہے

### مولانائے موصومت کا تبیس امکتوب گرامی

ر بخدست جناب آقائے بردعبالحیین شون الدین موسوی وام مجدہ سالم علیکم! جناب محترم!

یں آب کی زانتِ والا صفات پرفخر کرتا ہول میرادل بلکرمیرے سن م اعصار وحوارح آپ کی عظرت کے تصور سے مالا مال ہیں اور دنیا بھرکے اہمِ علم کے درمیان آپ کے نفنل وسرف کا بھر لورا عترات کرتے ہیں ·

کیونکہ آپ نے اپنے قام مبارک سے بہت سی اقوام و ملل کو حیات نو عبتی اور صلااست و گراہی کے اندھیروں سے نکال کرا تخییں ہدایت کی روشن سے منور کیا اور ہیوہ مفیقت ہے جس کا انکار کرنے والا یا تو اپنی جہالت کے سبب انکار کرے گا یا طبیعیت کی کرش اور عناد کی بنار پر ۔

اور وارائسائنت میں تیں نے جناب ..... سے ملاقات کی۔ اور ان سے خاکرات کی کیے ،

وہ حصرت ... ہے .. .. بہست بڑے فاصی کے منصب پر فاکر ہیں (اور بہست نیارہ میں اور بہست زیادہ اثر ورسوخ کے مالک بھی ہیں) ہیں نے اُن سے بحدث و مباحثہ کیا تو بجدہ تعالیٰ دہ لوری طرح سے مذہب عن کی طرف ماکن ہوگئے ہیں .

چنانچان کی کتاب" المراجعات "کیس نے اُن کی خدمت میں بیش کر دی ہے جے انھوں نے پڑسا اور آ ہے کے حیرت انگیز دلال نے انھیں تعجب و مترت کے دوراہے پرمینجادیا۔

کیونکہ آپ نے اپنے علم کے بحر ذخارا ورقلم کے شاہ کارے ان کے بیے اس امر کومتناز ونمایاں کردیا کہ دونوں راستوں میں سے حق وصداقت کا راست کون ساہے ۔

والسسلام - آب کامخلص محدنا جی غفری - کار محرم سسسسلی

حجة الاسلام علام شنخ محسين المظفر كامكتوب كرا مي

مجابدملت مجة الاسلام علامه ببرعبرالحبين شرست الدين داست بركاتئك ام ... سلام عليكم ورحمة الشرو بركاتئه إ

آب کی مساعی جمیله کو مشرق وغرسب عالم میں جو پذیرائی اورمقبولیب ف ومجوبت الله الله الله و محدود الله و الله الله الله و الله الله و الل

# مكتوب مبرا

میراسلام بورشربیب النفس عالم بزرگ جناب عبدالحیین شونالدین موسوی اوران پر خداکی دحمست وبرکست مو-

 ماصل ہوئی ہے وہ لائن تعبب مرگز بنہیں ہے کیونکہ آپ راہ فعا کے ایک اپنے مجاہداور حق کا ایسا وفاع کرنے والے ہیں جوعفوانِ حیات سے مسلسل فدرستِ دین اور نفرستِ منز بعیت سیدالمرسیین صلی استرعلیہ واکہ وسلم کے خوگر ہیں۔
اکب کو دین کی فدمست کرتے ہوئے نہ کسی فیم کی تکان محکوسس ہوئی ہے نہیں تا ان کے دین کی فدمست کرتے ہوئے نہ کسی فیم کی تکان محکوسس ہوئی ہے نہیں تارکھا ہے اپنی زندگی کا شعا ر بنارکھا ہے اور پر دردگار عالم کا وعدہ ہے کہ):

دالدن حب هدوا ضین السنده دینه م سبلنا دادر جولوگ بهماری را بول میں جہاد کرتے ہیں ان کے بیے ہم ابنی را بول کو نمایاں کر دینے ہیں) اور بقینا ان مجاہرین کو صراطِ مستقیم پر گامرن رکھناہے۔ اور مجھ اس دن انتہائی مسترست ہوئی حبب ملب د شام کے شنخ محد ...... کا مجھے خط موصول ہوا۔ جوابر للائن کرنے کا موقع عطا فرما ہے۔ تواگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریجوں اورا کجھنوں کو آپ کی خدمت میں ہیں ہیں کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینہ میں موجز ن ہیں اور اگر آپ نے اجازت زعطا فرمائی تو بھی آپ مختار کل ہیں کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا جا ہتا ہوں ان میں نہ تو کسی نغزشش کا طلب گار ہوں نہ کسی بات کا پر دہ فائش کرنا جا ہتا ہوں ۔ زفتند انگیزی میرا مقصود ہے اور نہ اکسس مسلکہ میں کوئی بڑا ارادہ رکھنا ہوں بلکہ ایک تلاشی گفتہ ہی کوئی جو مائے توانسان کواسی کی بیروی کرنا جا جیے اور اگر ہوں ۔ کوئی جو مائے توانسان کواسی کی بیروی کرنا جا جیے اور اگر حن واضح ہو میا تو میں شاعر کے اس متعربہ عمل ہیرار ہوں گا کہ:

نعن سماعندن والنت سماعندك

راحن والسدائي معنتلف "اگرحپ بهماری رایش مختلف بین لیکن آپ این نظر به پرخوش ربین بهم اینے مسلک پر راحنی ربین " اگر آپ نے بحدث کی امبازست دسے دی تو میں مرف دوسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا۔

منبرا -آب کے مزمب میں امامت کی اصولی اور فروعی حیثیت اور نمبر ۲ وہ عمومی امامت جوحفرست رسول اکرم صلی الترعلیہ واکر وسلم کی مانٹینی کے طور برکس کو حاصل ہوتی ہے -

بیں اپنے ہرخط کے افتقام پر کسخط کی مگاس الکھاکروں کا اوراب اپنے کستخط کی مگاس الکھاکروں کا اوراب اپنے کستخط کی مگان ش لکھ دیا کیجیے گا۔ آخر میں میں اپنی ممکن نفز شوں سے معذرت بیابتنا ہوں۔

البندجب خدارند عالم نے مجھے بہ تونیق عطاکی کہ میں آب کے علوم ومعار کے سندرکے کنارے بہنجوں اور ساغ لبر بریہ سے اپنی بیاس بھاؤں تو مجداللہ آب نے ہم اور باب میں بیان بھاؤں تو مجداللہ آب کے منہ حدارت میں مائی شنری پانی سے مجھے سیا اب کیا ، بیری عالمی شندگا کو دور کیا اور علوم اللی کے منہ حدارت علی مرتب العلم حضرت علی مرتبی علی مرتب کے احداد کرام مجھے ان کے معارف سے مجھے اس طرح مراب کیا کہ اس سے زیادہ شیری جام کسی بیاسے کو نہ لل ہوگا اور ذکسی بمیار کو سیاب کیا دائوں شالی ہوگا ور ذکسی بمیار کو ابی شفالی ہوگا ور ذکسی بمیار کو ابی شفالی ہوگا ہوگا اور ذکسی بمیار کو ابی شفالی ہوگا ہوگا ہوگا۔

بیں لوگوں سے سنتار ہتا تھا کہ آپ شبعہ حضرات اینے منی تھا کیوں سے ملنا پہندہ کرتے ہیں اور ملنا پہندہ کرتے ہیں اور ملنا پہند کرتے ہیں اور ہمینٹہ گوش نشینی اختیار کیے دستے ہیں ..... اوراسی فتم کی بابش ہیں مُناکرتا تھا ۔

یکن جب بین نے آپ کو دیجھا تو نپہ میلا کہ آب انتہائی تعلیف اور پاکیزہ مراج کے انسان ہیں ۔ بحث و مباحثہ کی گہرائی یک اُتر نے ہیں تبادل خیالا کے آرز دمندر سبتے ہیں، مناظرہ میں انتہائی توی اور مہادر ہیں، آپ کی گفتگومہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت رشریفان، آپ سے تعلق لائن تشکر اور آپ سے گفتگو نہا سیت لائن تشکر اور آپ سے گفتگو نہا سیت لائن تشکر اور آپ سے گفتگو نہا سیت لائن تحرین ہے۔ اس میا اب میری دائے یہ ہے کہ شیع چھزات معنل کی خوسشروا وراوب و تہذمیب کی آرزوں کا مرکز ہیں۔

### مناظره كي اجازت

جنابِ عالی! اب جبکہ میں آپ کے اوتیا نوس علم کے سامل برکھڑا ہوں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرا پیوں تک انزنے کا اور

# جواب مبكتوب

### مناظره کی اجارسن

عاليجناسب يشنخ الاسسلام دام مجده السسلام عليكم ورحمة الشروبر كانتهٔ

اب كامكتوب گرامى موصول موا - آب نے خط كى شكل ميں وہ نعست

فرادان جمیمی اورمیرے لیے ایسے نفیس فیالات کا اظہار کیا جن کا حق اداکرنے سے

زبان قاصرہ اور می کے شکر بے سے بیں زندگی تھر عاجز ہول.

آپ نے اپنی ارزؤول کو مجھ سے دالبت کیا اور بلند توقعات قائمکیں حبکہ آپ کی ذات لوگوں کی امیدوں کا مرکز اور ان کے افکار ونظر بات کی بناہ گاہ ہے جہال لوگوں کی امیدیں آپ سے وابت رہنی ہیں اور وہ آپ کے وہیع وع ریف دیلیز بر اُز کر آپ کے علم سے فیصنیا بہوتے ہیں ، آپ کے فضل وسٹر سن

کی بارش سے سراب ہونے ہیں،اس لیے مجھ امید ہے کہیں بھی اپنی امیدول

ہیں کا سیاسیہ ہوں گا اور جو نمنا بیں میں نے والبتہ کر رکھی ہیں وہ نوی است ہوں گ<sup>و</sup>

آپ نے گفتگو کی امہازت جاہی ہے جبکہ آپ صاحب اختیار میں مبیا حکم حب میں کا مریک میں میں این کی میں جب طاح ماہ ماثنان واکن

فرمایش جس بات کے بارے میں جاہیں دریا فٹ کریں جس طرح جاہیں ارشاد فرمائیں پر

آب ساحبِ نضل بھی ہیں آب کی گفتاگو نبصلہ کن بھی ہو گی اورانشاراللہ آپ جو

مکم فرائیں گے وہ عدل کے مطابق ہوگا۔

دالستبلام

# مكتوب فبرا

شيعة محصرات المستنت كامسلكيون برانتياركيني

مولانا مے محتزم! نسلیمات زاکیات!! اس کی وجہ آپ بتا سکتے میں کہ آخراب لاگ بھی دی ندمب کبول نہیں انتہا کرلیتے جو مجمومیایین کا ندمہب ہے؟

می ورسیان کا مذہب بیر ہے کہ وہ اصول دین اورعقا کہ بیں اشاع و کے ہم بال میں اور فروع وین ہیں انتاع و کے ہم بال اور امام ہیں اور فروع وین ہیں ائم آرب بدام ابو صنب ، اسام مالک اور امام احمد بن صنبل میں سے کسی ایک کے مقلّہ ہیں ، آپ بھی اصول دین ہیں اشاع و کا مسلک افتار فرما بین اور فروع وین فرائفن وعبا داس میں مذام ب ارب بین مرموما ہے ، حیا ہے اسام ابو صنب کی تقلید کیجیے یا اسام شافی کی یا امام مالک کی یا احمد بن صنبل کی کیونکہ بیمی ندمب ایک ایسا ندم ب مے کہ یا امام مالک کی یا احمد بن صنبل کی کیونکہ بیمی ندمب ایک ایسا ندم ب ہے کہ یا امام مالک کی یا احمد بن صنبل کی کیونکہ بیمی ندم ب ایک ایسا ندم ب ہے کہ

اور فرقه وارسیت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متخد ہو جانے کی سببل

سر جواب مکنوب

شرى دىيىن مجبۇركرتى ہيں كەمذىرب البيب كواختياركيا جا

گرای نامه ملا محرض بر ہے کہ ہم جواصول دین بی اشاعرہ کے ہم خبال منہ براور فروع دین میں ائمة اربعہ میں سے سی ایب کی تقلید تنہیں کرتے تو یکی تقتب با فرز رئیستی کی وجہ سے نہیں بلکاس کی وجم ون یہ ہے کہ مشرعی دلبلیس میس مجبور کرنی بین کرم مذمب البیب عظمی کوافندیار کریس بیم وجه ب جوم عمهورسے الگ موکر اصول و فروع دین میں اس ارشا دات ائمة طاہرین ای سے بابندہیں کیونکہ او آروبراہین کا یہی فیصلہ ہے اور سن نوی کی پابندی مجی بس اسی صورست سے ہوسکتی ہے اگر ولیلیں مہیں ذرا مجی مخالفنت اہلِ مبیت کی احاز سن دیں یاان کے نرمب کو حجوظ کر دوسرے ذہب کی پابندی میں نقرب النی مکن ہوتا توہم مزور مہوری کی روش برچلتے باکہ باہمی رشتهٔ اخر سند اچھ طرح استوار رہے لیکن مجوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگب راہ بنی ہو کی ہیں اور کسی طرح مذہب المبين جبور كركسى دوسرك فدمب كواضنب اركرتم كاجا زستنبي دتين -

سلف صالحین مجی اس کے پابندرہ اوراس کومبتر وافضن سیھنے رہے -نبرم رزمانه اورم حظم ارمن کے جمله سلانوں کا مذہب بھی میں را اورب كرسب ان ائرة اربعه كى عدالسن اجتهاد ، زبر و ورع ، تقدس دربربرگارئ إكير ولفنى حن ميرت اورعلى وعمل حلالت فدريرا بتداس محراج نك بيك دل وزبان متفق رسيم بي .

اتحادواتفاق كى صرورت

ير موي ورس مائيے كراس زماني ميس م لوگوں كے ليے اتحاد وا تفاق کس فدر مِنروری ہے۔ دشمنانِ اسلام ممسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ایارسان بر کمرباندھ لی ہے دل و دماع اور زبان کی ساری طاقتين تمارے خلات استعال كررہے ہيں۔

> انحادجم وراباسنت كاندمهب امتيار کرنے بی ہے ہوسکتا ہے۔

ہم اوک عفالت میں بڑے ہوئے ہی اور فرست، مندی سے اپنے فلات دشنول کی دو کررہے ہیں۔ الذاایس حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہنزیبی ے کدایک مرکز برجمع ہو عامین . ایک نفظہ برسلمٹ اَ بین اور بیاتفاق و اتحادجب ہی ہوسکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذمب بھی ایک ہواکپ توك بھىاس ندمب كوافتياركرلين جے عامنة المسلين افتيار كي ہوئے ھسیں۔

كياميرى راع ساب كواختلات ب؟ فداكر اس ياكندكى

پڑھانانہیں ایہ تم سے زیادہ جانے ہیں " لیکن کیا کہا جائے کررسول محمرنے کہ ابدرسیاست نے کیا کیا کرشے دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا المبدیت کے ساتھ ؟

آپ کے اس جملہ نے کرسلف سالیین بھی ای مسلک پرگامزان رہے
اورا مفول نے ای کومندل ومعتبر فرمب سمجھا بھی جیرت میں ڈال دیا شاید
آپ نہیں جاننے کوسلانوں میں تقریباً آدھی تغداد شیول کی ہے اور شیال
آل محرکے سلف و ضلف اِس زمانے کے شیعہ ہوں یا اُس زمانے کے بہلی
صدی بحری سے لے کر اس جودھویں معدی تک فرمب البدیت کے بابند
میں شیعہ مسلک المبدیت کی اتباع عہدا میرالمومنی اور جناب وسیدہ سے
کررہ ہیں ایک نا سطح کی کا وجود کھا اور ندائم آدام میں سے کولی ملا

# بہلے زمانہ کے لوگ جمہور کے ندیم جانتے ہی نہ تھے

اس کے علاوہ زمانہ بغیر سے قریب زمانہ کے سلمان خواہ سنجہ ہول

اسنی اضوں نے ان فرام ب اربعہ میں ہے کئی ایک کواختیا رہی ہیں

کیا ۔ ان ہیں ہے کئی ایک کے پابند ہی نہیں ہوئے ادران فرام ب کو دہ

افتیار کھی کرتے تو کیے جب کہ ان مذاہر ب کا اس زمانے میں وجود بھی

دھنا۔ اشحری (اصول دین میں آب لوگ جن کے ہیروہیں) سنگے ہیں

بیرا ہوئے ادر ناسے میں انتقال کیا۔ ظام ہے کرسنا ہے کے قبل کے

مسان عقائد میں اشعری کیے کہ عاسکتے ہیں ۔ احد میں صنبل سمال ہے

# جَهُوالمِنْت كامسلك اختياركرنه كيكوئي دليان بمانت

اس کے علاوہ ان جارول مزام ہے کوکسی شم کی زجی بھی زنہیں ان نالهب كى إبدى كا داحب ولازم مونا تواور جير بان كرمبنر اور تال رجع مونے رجم ورکوئی دلیل بھی بیش نہیں کرسکتے ہم نے توجم ورلمین كادلا كولورى تحقيق سے ديجها بهيں نواكيك وليل بھى البي نه ملى جو ان ائمة ارىعه كى تتليدوبيروى كوواجب تبانى مويس كے دے كي ايك چرز لى مع جهاب نے بھی ذركيا ہے يعني برك و معتبدوعاول اوربرات ملیل القدر علمار عظ لیکن برسوچنے کی بات ہے کواجتہاد امانت عدالت طالب على يان ي بارون بزرگول كے ساتھ مخفل نونىي انخيب ين منحسر نونہیں المذامعین طور برفقط ان ہی کی بیروی اوران ہی کے مذاہب میں سے کسی زکسی ایک کا پابند ہورسنا واجب کیو نکر ہوجائے گا؟ اورسرا يه دعوى ب كمسلما ون بي كوئ ايك ستخفى هي ايسانه نسك كاجوب كمرسك كه برجارون أئة المسنت بهارك ائمة عليبهاك الم سے علم ياعمل كسى اكب جيزين براه كرفع على المائة تو البيت طامرن بن -جوسفینر منجات ہیں امست اسلام کے لیے باب حظہ ہیں ، سستارہ بالب مي اورتقل پينمبر بين المنت مين رسول كي هيو دي مو كي نشان ہیں جن کے تعلق رسول کایہ ارش دہے کہ

" دیجوان ہے آگے زبڑھنا درنہ ہلاک موجاؤگے اور نہ کہیں چیج کردینا ور زننب مجی ہلاک ہوجاؤ کے اور انحییں سکھانا

ہیں ہیدا ہوئے اور اسم ہمیں انتقال کیا۔ شافنی سف یہ ہیں ہیدا ہوئے اور اسم ہمیں انتقال کیا۔ شافنی سف یہ ہیں ہیدا ہوئے اور اقتقال کیا۔ امام مالک سف یہ ہیں ہیدا ہوئے اور سفاے ہیں انتقال کیا۔ امام ابومنیف سف یہ ہیں ہیں انتقال کیا۔ خدا کے بیان انتقال کیا۔ انتقال

پابند سے اوران کا ندمہ بھی وہی تفاجو آئ کل تمہور کین کا ہے۔
ہم شیعان المبیت کو حیوط کرصاب اور تابیین صحابہ کے بیرو ہیں اور آپ لوگ
یعی جم ور لین المبیت کو حیوط کرصحابہ اور تابیین صحابہ کے بیرو ہیں ۔ تو دور
اول کے بعد کے تمام سلما نوں بران ندامہ میں سے کسی ندکسی ایک کواختیار
کرلینا ،کسی ندکسی ایک کا پابند مور مہنا واجب کیونکر ہوگیا اور ان چاروں
ندام ہے بیشتر جو مذام ہ رائے شخص ان میں کیا خامی تھی کہ ان سے کنارکبٹی
کرلی گئی اور آپ کے ان مذام ہ بیں جو ہم بایئ کتاب الہی کشنی
ایسی کیا خواب تھی کہ المبیس بیں جو ہم بایئ کتاب الہی کشنی
خیات اور موردن رسالت ہیں۔

## اجتباد کا دروازه اب می کھلاہواہے

برمجى غورطلب امرے كەاجتباد كا دروازه اب كيوں بندىموگياجب كرا بندائے زائد اسلام ميں يا ٹوں پاٹ كفلا موا نقا ، إن اب اگرا بنے كو

إلك عاجز زار دے لبا حاسے سے كر لبا جائے كہم اجتها دكر المجى جا بي تواب م سے نہیں ہوسکتا جم اس منزون سے محروم ہی رہیں گے تو یہ دوسری إت بورنه كون تحض اس كافال موال بندكرسكا ب كد فعداو ادعالم الصعفرة خانم المركبين كومبترين متربيت كساته مبعوث فرايا اورتمام كتب سماويه ہے افسنل واسٹرون کتاب قرآن مجید نازل کی دین کومکمک اورا پنی منوں کو تمام كيا اوراً تخفرت كواً سُده وكرب ته بايش بناكر بهيجا تووه صربت اسبيع كريم ائمة اربعين العيد من الك ومخارم وربي - النيس مع يوجع المعبن مسوم كرے ان كو هيواكر دوررے ذريعے سے حاصل كرنا جا ہے خود مدومب كرك مدوم كرنا عالي بعد توندمعلوم كرسك معنقرب كدبورى مشربعت اسلامبذ قرآن مجيدا سنن رسول منام ولال وبيناست محبيت ان كى جاگير مومائ، ملكبت خاص بن ما ے ان کے حکم و رائے کو جیوا کرکسی دوسرے کی رائے برعمل کرنے کیکسی کو

کبایبی انگر العب وارست نبوت نخفی یا انھیں برخداوند عالم نے انگر و اوصبار کا سلدختم کیا ، کیا انھیں کو آشندہ وگرشتہ کے علوم و د تعبت کیے اور کیابس انھیں کو وہ صلاحتیں ملیں جو دنیا بھریں کسی اور کونہیں ملیں ، میرے خیال بیں کو ٹی مسلمان بھی اس کا قائل نہ گے گا

اتحاد کی اسان صور ہیں ہے کہ مذیر المبیث کو معتبر مجھا جا

آب خص ایم امری طون بهیں متوجہ کیا ہے لین بیک فرف وارست ختم کی جائے اور تمام سلمان شید سنی ایک ہو جایل تولیم اللہ یہ بہت سنے من

كياآب بهي يسمجن بهرك المبسيت كا تباع وببيروى مين المحاد رحفست ارشنه اخون منقطع ، المبيت كى بيروى كرف والول كا ديجرمسلانول سے كو كى واسطم نہیں، کو ل رابطہ نہیں اور المبسین کو چھوڑ کرجس کی تھی بیروی کی مائے جسے بھی الم ناليا جائے دل ملے رہيں گے ،عوائم ايك دہيں گے جا ہے مذاسب مختف ہى كيول نه مول - را بين ايك دوسرے كيرخلاف بىكيوں نهول ، خوام يلك دوسرے سے منفنا دہی کیوں نہ ہوگ میں توبہ سمجتنا ہول کہ آپ کا مجی یہ نسبال نه ہوگا در نہ آب کو رسول مے المبین سے اتی پر فاش ہوگی آب تو دوستدا ب تراست داران سيفيم بي.

الام ہے لیکن میرا خیال میر ہے کومسلمانوں میں بخاد واتفاق کا ہونا بس اسی پر موتون وخفرنى كشيدانا فرب جيوروي بالمسنت اليف فرمب سالك و دما بن اورخاس كرشيول سے يه كمناكروه انيا مذمب مبور ديں ترجيح بلامرج ہے بکر در منبقت مرج کونرجین دینا ہے۔ إلى يراكند كى تب بى دور موسكتى ب ادراتحاددانفان حبب بى بدا موسكتاب حب آب ندمب المبيت كو كلى ندمب سمهيں اور اس كو بھی ان جارول مذہبوں میں سے كسی ایک جبیبا قرار دیں اكر حنفیٰ شاننی، مالکی ، منبلی، شبعه کو مجی ان ہی نظروں سے دیجییں حن نظروں سے الیس مي ايك دوسرے كود يجھتے ہيں۔ اگراك بائزه ليں توخود فراسب المسنت ميں عِنْنَ اختلات موحود بي وه شبعر منى اختلافات سه كم نهين للذاصرت غرب شبعول برغناب كيول كمياجا تا بي كروها بسنت كي برخلاف إب حفرات المهنت كو يجى شيول ك مخالفت برسرزنش كيول نبين كى ما ق - لمكنود المهنت میں جواکیا دورے کے مخالف میں کو فی منفی ہے کوئی شا نعی کوئی مالک ہے کوئی منلی نوانخبن اختلات سے منع کیوں نہیں کیا جانا للہذا حبب لمت اسلامبہ بن جار ندمب موسكت بين عار ندمب موف بركو لك سبك النائ نهبي كاتو بالخ ہونے یں کیا قباحت ہے ؟ کس عقل میں یہ بات آ کتی ہے کہ جار نداب ك موني كوئى فرابى نهين، حار مذهبول مين سط كرمسلمان متخد ره سے ہیں اتحاد واتفاق إقى روسخناہے كين اكر جاسے برط صكر بايخ مؤائي نواتخاد رخصت مومائے كا جمعيت اسلام ياكده ومنتشر موما - كى -آب نے بھٹیبول کو ندہبی وصرست کی طرف جو دعوست دی ہے كاكش كراك بين دعوت غرامب اربع كو ديت به دعوت آب كے ليے كا

اسان تھی ا دران کے لیے تھی۔ یہ سمبیں کو مخصوص کرے دعوت کیوں دی گئ

#### جواب محتوب

محری شیم!

آپ بجرہ زیرک و دانا ہیں ای لیے ہیں نے بجائے مشرے ولبط کے اشار تاکچھ باتیں ذکر کر دی تھیں۔ توضیح کی الیمی کو کی صرورت نہیں معلوم ہونی تی میا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو ائمۃ اہل بہت کے متعلق کسی تم کا تردد نہ ہوگا۔ نہ ان کو ان کے خیرول پر ترجیح دینے میں کسی تشم کا بہن وسینیں ہونا جا ہیں ۔ المبیت کی ذوات مقد تسر گمنام مستنبال نہیں۔ ان کی عظمت و حیالت اظہر من التمس ہے۔ کی ذوات مقد تسر گمنام مستنبال نہیں۔ ان کی عظمت و حیالت اظہر من التمس ہے۔

انباع المبريت کے وجوب پر ایک ملکی کی دوشنی

اُن کاکوئی ہمسر ہوا نہ نظیر ، انتھوں نے سینب سے سے تمام علوم کیے ،
اور دین و دنیا دو بذل کے احکام حاصل کیے ، اسی وجہ سے بینیب اختیار نے انتخیب قرآن کا مثل ، صاحبان عقال وبصیرت کے لیے یا دی و بیشوا اور نفاق کے طوفان و نلاطم بیں سفینه سخات قرار دیا کہ جوان کے زمرہ بیں داخل ہوگیا اس کی بخشش نفینی ہوگئی۔ عود ، و ثفیٰ (مصنبوط رسی ) فرمایا جو کہی ٹوٹے گئی نہیں ۔

## مكتؤب فهبرا

روب سرا کے اس میں شکستہیں کہ آپ نے اصول و فروع دین دونوں میں جمہور کے ذرب کی پیروی واحب نہ ہونے کو مہت نفر وع دین دونوں میں جمہور کے ذرب کی پیروی واحب نہ ہونے کو مہت تفقی بخن طور بر تفصیل سے بیان کیا۔ احبتها و کا دروازہ منوز کھلے رہنے کو بھی تشقی بخن طور بر البت کیا۔ آپ نے گرای نامر میں ان دونوں سسکوں برا بسے نا قابل دُد دلاً ل میں ان دونوں سسکوں برا بسے نا قابل دُد دلاً ل میں انہیں رہنی۔ اب تو میں را بین اکھا کہ دیئے ہیں کہ ان کاریا تا میں کی گنجائش باتی نہیں رہنی۔ اب تو میں

بر ہیں اٹھا روسیے ہیں داکھاریا ماس می معباس باق ہیں دری ہیں ہو ۔.. بھی اب کاہم خیال ہوں کہ بقینا جمہور کے مسلک کا متباع کوئی صروری نہیں بنیز یہ کہ اجتماد کا دروازہ اب بھی کھلا ہواہیے .

میں نے آپ سے پوجھا تھا کہ آپ لوگ مجی دمی ندمب کیوں اختیاز نہیں کر لینے جوجہور سلین کامسلک ہے۔ تو اُپ نے یہ فرایا کہ اس کا سبب اُدِلّہ

نقل اكبر (بينى ميم رآن) برعمل نهين كيا؟ اورئم مين تقلِ اصغر (بيني ابنے دونوں مگر گوشے حن وجين عجبورت والانهيں موں؟ كياميں نے تھارے درميان المان كالجند نهر سايا دى "

نېر حفزت امپرالونين فراتے ہيں:

" اینے بی کے اہل بہتے یہ برنظر دکھو، آن کی پہان کا بورا دھیان
رہے، ان کفتن قدم برجینے رہو، یہ تحییں راہ واست سے
الگ ندگریں گے اور نہ ہلاکت میں ڈالیں گے، اگروہ کھہری نوتم
سی کھہرماؤ اور اگر جیل کھوٹے موں تو تم مجی جل بڑو و ان سے
اگے زبڑھ جانا کہ گمراہ موجاؤ اور نہیجے رہ جانا کہ ہلاکت بیں
بڑ ماؤ "

ایک متربہ آب نے المبیت کا ذکر فرمانے ہوئے کہا:

او و علم کی زندگی ہیں (ان کے دم سے علم زندہ ہے) جہالت
کے لیے (بیام) موست ہیں۔ ان کے عمل کو دکھے کرنم ان کے علم کا اندازہ کرسکو گے ، ان کے ظاہر کو دیکھ کران کے باطن کا اندازہ تھاری مجھ میں ہما ہے گا۔ ان کے سکوت سے تم محجو گے کہ ان کا کلام کس قدر ججا تلا ہوگا. نہ تو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ان کے ابین حق میں اختلات ہوتا ہے۔ وہ اسلام

اے نبج البسلاغة - مبلد اوّل ، صغم ۱۸۹ خطبہ ۹۳ کے نبج السسلاغة - مبلد ۲ ، صغم ۲۵۹ خطبہ ۲۳۲

### امبرالمونين كادعوت دينا مذرب لِلبيت كلطون

اور حصرت امبالمونين فرمات بي -" تم كهال مارج بهو اكدهر محبل رب بهو الانكسام الرب نسب ہیں، نشانیاں واضح ہیں منارے کھوے ہیں کمتھاری برسر ردان كهان بينيائ كم تمنين ؟ فكمين بديوجه رابوك كمتم عظك كيے رہے موحالانكر تمقارے درميان الل بريت بيمير موجود ہیں ہوحت کی زمام ہیں، دین کے جھنڈے ہیں ہجالی کی زبان بن لبذا انعبس مى قراك كى طرح الحيى منزل برر كهوا ورخصباعكم ك بيان كى خدرست بين بنيو اجس طرح بياست اور تفك إرب چوا یے نہر کے کنارے مینجے ہیں ،اے اوگوا یہ یا در کھو ہارشاد بينم ب كريم ميك كس شخص كواكر موت أجاك نوظامري ہے وہ مرجائے گا لیکن درجفتینت زندہ ہو گا اور ایول اس کا جم خاك بين لَ مائيًا ليكن واقعًا فأك مِن نه طع كاللَّذاتم جو انب ما نت نہیں ہواس کے منعلی لب کشائی نرکر وکیونک زبادہ وي إتين حق بين جن كاتم الكاركرت مهوميعاني ما نكواس سيحب برتم علينهب باسكت اوروه مين مول كيامين في مفارع دريان

ئے کیونکہ ان کی روح عالم ظہور میں کارمندرما ہے۔ دنیاکومنور نبائے ہوئے ہے حبیب کی کی منتی دیارم وخیرہ نے کہا ہے۔

الى بىت فدا كے منزانے میں - اگر بولیں گے توسے بولیں گے ، اوراگرخاموشس رہیں گے توان پرسبقسند نہ کی جاسکے گی " ايك اورخطيه بن آب فران بن : «سمجه رکھوتم ہدایت کواس وفنت کے جات نہیں سکتے جب كة تم يه در مان لوكون رام برايت سيمنحرت ب كتاب خدا کے عدد بیمان برعمل نہیں کرسکتے جب کت نم یہ زمعلوم کرلو كركس كس خين بالشكى كى. قرآن سے اس وفنت كالم منسكنہ ب موسحة جب ك قرآن حيور وسيف والول كوبهجان زلو المذاس كوفران والول مع بوجيو، الى مبيت اسى دريا فنت كرو و المكى زندگی میں جہالت کے لیے موت ہیں۔ ابل میت ہی ایسے ہیں کہ ان مح مكم مع منهي بنه بليك كاكه وه كتناعلم ركھنے ميں ان كى فاموشى كے تھيں معلوم ہوگا كہ وہكس قدر متين اور جي لگفتگو كرنے واتے ميں .ان كے ظامركو دىجھ كرىتھيں ان كے باطن كا اندازه موگا - نه تو وه دین کی مخالفت کرنے ہیں اور نہ دین ہیں ان کے ابین کوئی اختلاف موتا ہے ۔ بس گویا دین ان کے درسان شا پر ہمی ہے، صادن بھی، خاموش بھی ہے گویا بھی۔"

س موصوع پر کمیزست ارخادات آپ کے موجود ہیں جنائحبہ ایک ادر مونع پرآپ نے ارشاد فرایا:

« ہم ہی ت تم نے تاریجوں میں بایت پال ہمارے ہی ذریبہ

کے سنوں ہیں ، مصنبوط مہارا ہیں ۔ ان ہی کے ذریعے حق ابنی منزل پہنچا۔ باطل کو زوال ہوا اور باطل کی زبان جواسے کٹ می افون کے دین کو ساصل کیا ۔ اس پرعمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے مردن سنے سنانے کے لیے نہیں کیونکہ علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پرعمل کرنے والے بہت ہیں لیکن علم پرعمل کرنے والے بہت کم ہیں "

ایک دوسرے خطبہ میں آب فرائے ہیں :
" بینیہ کی عتر ہے تمام عتر تول میں بہترین عتر سن ہے۔ آپ کا
گھرانا تمام گھرانوں سے بہتر گھرانا ہے ، آپ کا شجرہ بہترین شجرہ
ہے ، حرم کی چار دیواری ہیں وہ روئیدہ ہوا او تے بزرگ تک
بندہوا اس درخن کی شاخیس دراز اور کھیل اس کے ناممکن

الحصول مي ي المحال من المحاسق مي :

" ہم ہی بیغیر کی نشا نیاں ہیں ، ہم ہی اصحاب ہیں، ہم ہی خونبوار ہیں، ہم ہی در دازے ہیں ، گھروں میں در دازے ہی سے آیا جانا ہے ۔ جو شخص در دازے سے نہ آئے اسے جو رکہا جانا ہے " اکے چل کر آ ب اہل مین کی توصیف فرمانے ہیں : " انحیس کی شان میں کلام مجید کی مہترین آتییں ، از ل ہو ہیں میں

لے شن البائنة بلد ۲ مغم ۲۵ خطبه ۱۸

اے ہے اسسالاند، مبلد اوّل صفحہ ۱۵۵ منطبہ ۱۹۰ کے نیج اسسال غذ طبہ ۱ صفحہ ۵۸ منطبہ ۱۵۰

مقلط مي اپنے كوراس خون في العلم تباتے تھے آئي اور يجين كهم كوخدا نے رفعت تختی الخيس سيست كيا ، يس الا مال كرد يا النين محردم ركها بمين اين رحمن مين ركها الخبس لكال بالركيا م سے بایت چاہی جاتی ہے ہم سے انکھوں میں نورلیا ما ا بے بقینا المقرمین سے بیں جو اشم کی نسل سے ہوں گے امات بن الم كرسواكس كے بيے لائق وسر اوار اى نہيں اور ند بن المم ك علاوه کسی کومکوست زیب دے سکتی ہے .... " اس سلدیں اُپ نے اپنے مخالفین سے فرمایا: ، ... امخول نے دنیا کواختیار کیا اور اکرسند کو پیھے کردیا۔ پاک و مان عینے کو حیوار کر گدے یان سے سیراب ہوئے " اس طرح است خطبہ کے عوان کلام ہے۔ آب ہی کا بہ تول مجی ہے کہ: » نم بیا ہے جوشخص ا ہنے بستر پر مرے اور وہ اپنے برورد کار اب رسول اور المبيت رسول كے حفوق كور كہا تا موا مرے توستهب مے گا۔اس کا جر خدا کے ذبتہ ہوگا اور جس نیک کام (جہاد

رسول اورا بلبیت رسول کے حفوق کو پہچا نیا ہوا مرے اوستہ بست مرے گا۔ اس کا اجر خدا کے ذبتہ ہوگا اور جس نیک کام (جہاد فی سبیل اللہ ) کی نیست رکھتا تھا اس کی بحی جزا یا ئے گا۔ اور اس کی بنت اس کی تلوارکشی کی قائم مقام ہوجائے گئ '' ایک اور موقع پر آب نے ارشاد فرایا:
ایک اور موقع پر آب نے ارشاد فرایا:
، بی بی سٹر فار ہی ہمارے بزرگ بزرگان انبیار ہیں ہمار ی

اے شیالباغة مبلد ۲ صغمہ ۱۵۲ خطبہ ۸۵ کے صواعن مخفہ ۱۳۲ بندیوں پر فائز ہوئے۔ ہاری ہی وجہ سے تاریجوں سے نکلے۔
ہمرے ہوجائیں وہ کان جوسنیں اور من کریاد نہ رکھیں۔"
ایک اور موقع پر آ ہے۔ ارشاد فرایا:
" ایکے لوگو! روشنی ماصل کرواس شخص کے جرائے کی کوسے جو

تحییں نفیجن کرنے والا بھی ہے اور خود بھی مطابی نفیجت عمل کرنے والا ہے اور پانی مجر لواس باک وصاف جیٹمہ سے جس کا بانی ننظر ا ہواہے یہ

ایک اور موتع برآب نے ارشاد فرایا:

" ہم جُرهٔ نوسی بیں ہم منزل رسالت ہیں ، ہم ملائکہ کی جائے آمد ورفت ہیں ، علم کے خازن ہیں ، حکمتوں کے سرحتی ہیں ، ہمارے مدرگار اور دوست منتظر رحست اور ہمارے دشن ہم سے کینہ رکھنے والے خدا کے قہرو خصنب کے منتظر ہیں " ایک موقع براہ بے نے ارشاد فرا!:

" کہاں گئے وہ جو ہم سے سرکشی کرسے ہم پر کذب وافتر اکر کے ہار

في فرقد پستني اور اختلات كوا بنا دين بناليا ايك دوسرے كو كافرتبًا في ملك مالانكه خدا وندعالم كالرشادسي كرتم ال الوكول كى طرح زبرماؤجو فرقه فرقه موسكة اورانتلافات بين بركة بعداس کے کہ ان کے پاس روشن نشا نیاں آ چی تفیں لہذا حجت بہنجا نے اور مكم كى تاويل ميسواان كے جوہم لله كتاب اللي بي ابنائے ائمة بایت من اریکوں کے روشن جانع بین جن کے ذریع خدا نے بندول پراپن مجست فائم کی اورا بی مخلون کو بغیرا بنی حجست کے نہیں مجورًا كون تجروسه كے قابل موسكتا ہے تم الخيس بيجا تنااور بانا جا ہوتو شجرہ مبارکہ کی شاخ اور ان پاک ویاکیر ، ذوانت کے بقنیہ افراد یا و کے جن سے خدا نے سرگندگی کو دور رکھا اوران کی طہارت ك يحيل كى الخيس تمام أفتؤل مرس ركها اور كلام مجيد يس ان ك

محبت واحب كي "

بدام کی اص عبارت کا ترجه ہے عورسے ملاحظ فرائیے ۔ به عبارت اوارمبارونی ك منف فقر عم ن ذكر كيدي مايال طورير ندمب شيعه كوبيش كرن بي اليه ہی متواز اقوال دیج ائم کام کے ہمارے صحاح میں موجود ہیں۔

جاءت خدا ک جماعت ہے اور باغی گروہ شیطان کی جماعت ہے جو عف میں اور ہارے وشن کوبرابر رکھے وہ ہم سے نہیں " الم من في اكب موقع برخطبه ارشاد فران بوع كها: " ہارے بارے میں خداہے ڈروکیونکہ ممتھارے امیروماکم ہیں۔"

## اماً زین العابرین کاارشادگرامی

الم زين العابرين علياست للمحبب اس آيت كى نلاوست فرات : « اے لوگر! خلاہے ڈرواور صادقین کے ساتھ ہوما ؤ ۔" ترآپ دریاک خدا سے دعا فرائے جس میں ساوقین کے درجے سے ملحق ہونے ادرانداج عالبه كي خواستكارى فرانے ،مصائب و شدائد كا ذكركرت اورائددين خانزاد ، رسالت کو جھوڑ دینے والے برعتی لوگوں نے جن جیزوں کی دین کی طرت سبت دے رکی ہاس کا تذکو کرنے بچر فراتے: " اور کچولوگ مہیں ہارے درجے سے گھنانے برا ترا سے کالم مجید

كى منشاب كنول سے كام نكالنے لكے والحول في ان أينول كى منان تاوليي كين اور بهارك منعلق جو كجوارشادات بينيم بين ان كوتنهم

اسى كله بن آب فرائے:

" اے پانے دائے! اس اتست کی نافران کی سے فراد کی جائے مالت يه به كراس ملت كى نشا نياك فاكس مين ل كمين اوراكت

#### جواب مكتوب

## ہماری *تحریر پرغور نہیں کیا گی*ا

س نے عور منہ یں کیا ہم نے صدیث سے ابتداہی میں شوست بیش کردیا تقادا پنے کنوب میں یہ لکھتے ہو کے کس اٹماللسیت ہی کی بیروی ممرواجب ن نه كرغير كى بهم نے حديث اشارتًا ذكر كر دى تھي - بهم نے به لكھا تھا كہ يہ ينبونے الخیر کتاب خدا کے مقارق صاحبان عقل کے بیے مقتدی انجان کاسفینہ ، است کے بیاان قرار دیاہے ، باب حط فرایا تومیری برعبارت الخیس مفاین كى امادىي كى ماوت اشاره مخى جوكه اكثرومبنيز كتنب احادميث بس موجود بي بهم نے یہ بھی مکھ دیا تھا کہ آب ماشارات اللہ ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے اشارہ ہی کانی ا بئ تقریح كى مزورت نہيں . للهذا حب بمارے ائم كى اطاعت وبروى كے متعلق اتنى كثرست سے امادميث موجود بين تواب ان كے اقوال مخالفين كے مقابل مي بطوراسنندكال بين كي جاسكة بب اوركس طرح دور لازم نهيراتا مم ف قال بینیم کی طون انتدا میں اشارہ جو کیا تھا ان کی تعقیب کھی کیے دیتے ہیں مینیم س في مات الفاظين ارشاد فرايا:

## *مديث* ثقلين

ببانگ د ل اعلان فرمایا:

" ياايهاالناس أنى تارك ....الخ"

## الكوت المساير"

بولانائے محترم!

ولا ما مجید یا حدیث بنوی سے کوئی ایسی دلیل پیش کیمیے جس سے معلوم موکد انمۃ اہل بیت می کی بیروی وا حبب ہے۔ قرآن وحد سیف کے ماسوا چیزوں کو رہنے دیمیے کیونکہ آپ کے انکہ کا کلام مخالفین کے لیے حجت نہیں ہوسکتا کیونکہ ان کے کلام سے احدال اس مسلام دور کا مستلزم ہے۔ آپ ثابت یہ کرنا جا ہے ہیں کہ انمہ المبیت می کی بیروی وا حبب ہے اور آپ دلیا یں انحین انکہ المبیت کا تول بین کرتے ہیں جن کی بیروی وا حبب ہے اور آپ دلیا یں انحین انکہ المبیت کا تول بین کرتے ہیں جن کی بیروی ہی معل بحث ہے۔ يهمي آب نے فراياكه:

" بن تم میں دوگرانفندرجیزی جھوڑے مانا ہوں کتاب خدا اور میرے المبین ، یہ دونوں مجھی حدا نہ ہوں کے بیاں کے حوض کو تربیر میرے پاس بہنچین '' یکس کے خوالی کہ :

" قربب ہے آب بلایاماؤں اور مجھ مانا پڑے یہ نمیں دو گرانقدرچیز سے حجودہ حاتا ہوں ۔ایک خدائے بزرگ وبرز کی کتا ب دو سرے میری عرت کتاب خدا توایک رسی ہے جواسمان سے زمین نک دراز ہے اور مبری عززت میرے اہل سیت ہیں ۔ اور خداوند عالم لطبعت وخیر نے مجھے خبر دی ہے کر یہ دو فوں کجھی مبرا نہ ہوں گے بیمان تک کہ حوص کو نز بر بہنی ۔ بس دیجھو میرے بعد متھا راسلوک ان کے ساتھ کیا رہتا ہے ۔ "

اے الم ماکم متدرک جلد مع صفح ۱۹۸ پر اس کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بہ حدیث شینین این مسلم کاری کے شاک کے اور لکھتے ہیں کہ بہ حدیث شینین این مسلم کاری کے شرائط کے لمحافظ ہے جھی جیجے ہے لیکن ان دونوں نے اس کو درج ہنیں کیا ۔

سے الم مام مرے اس حدیث کو الوسمید فعدری سے دوط بنوں سے روایت کیا ہے ایک جلد مصفی ۱۹ پر دومر سے خوج ۲ جلد ۱۳ بر ابن الی شببہ بیلی اور ابن سعد نے ابوسمید فعد ری سے اس حدیث کی روایت کی ہے ۔ کمنز انعال جلداق ل صفح کم بر مجمی موجود ہے ۔

سے الم ماکم نے اس مدیث کو متدرک مبلہ سے صفی ایم برم فوعاً نقل کیا ہے اور نقل کرنے سے الم ماکم نے اس مدیث کو متدرک مبلہ سے صفح اللہ میں کاروایت کے اور نقل کرنے سے دار نقل کرنے کو متدرک میں میں میں کاروایت کی مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کو متدرک مبلہ سے سے الم ماکم نے اس مدین کے دو مدین کے دیا تھا کہ کے اس مدین کو متدرک میں میں کے دو مدین کی کو دو مدین کے دو مدین کے

ك بدر الكفة بأن كدية عدميث مسلم وكخارى كمعيار بريمي مبح بصلكن ان وونو ل (بان الكم مفير)

"اے دوگو! میں تم ہیں ایسی چیزی جھوٹے جاتا ہوں کہ اگرتم آئیں اختیار کیے رہو تو کہی گراہ نہ ہوگے . ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل ٹیٹیٹ " یہ مجی ارسٹ د فرمایا :

" بیں نے تم بیں ایسی چیز بی جھوٹ ہیں کداگر تم ان سے محبت کرو تو

کھی گراہ نہ ہو۔ ایک کتاب خدا جوا یک رہتی ہے آسان سے

زین تک کھبنی ہوئی، دوسرے میرے عترت واہل سین تا یہ

دولوں کھی مدانہ ہوں گے بیہاں تک کدمیرے پاس حوش کوثر

پر سبنج ہیں۔ دیجینا میرے بعد تم ان سے کیونکر پیش آنے ہوں ۔

یہ مھی آ ہے نے فرایا کہ :

" بین نم بین این دوجانتین حجودے جاتا ہوں ، ایک کتاب فدا جو ایک دراز رسی ہے آسان سے لے کرزبین تک ۔ در رسی بین ایل میں بینے ۔ یہ دولوں کمجی حبانہوں کے بہاں یک کے حومن کوٹریر میرے باس مہنی ہے "

ے تر ذی ونسانی نے جناب بابر سے روایت کی ہے اوران دونوں سے ملائق فیکنز العال جلداق ل صفح مہم بابر سے روایت کی ہے اوران دونوں سے ملائق فیکم باب والسنة کی شرع میں فقل کباہے ۔

ت تر ذی نے زیرا بن ارتم سے روایت کی ہے بکرز العال ملبراق ل صفح مہم بیجی موجود اسے اس کی رواییت کی ہے بہلے منصف سے الم ایم نے زیرا بن ابت سے دوسیح طریقوں سے اس کی رواییت کی ہے بہلے منصف ہے ۔ المال ترمی طرانی نے بھی مجم بریس زید بن نا بت سے رواییت کیا ہے کہ العال حلداق ل صفح مہم برمی موجود ہے ۔

عبالندن اخطب سے روابیت ہے کہ رسول نے مقام مجفر برخطبار شاد فرمایا جس میں کہا:

" کیا میں تم یر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ "
لوگوں نے کہا بے شک یارسول اللہ - آپ سے اس برارشاد فرایا:
" میں تم سے دو چیزوں کے متعلق پوچیوں گا۔ ایک کتاب خلا
دوسرے میرے الی میت "

### مريث تقلين كامتوارهونا

امادیثِ بجیجن کاقطی فیصلہ یہ ہے کہ بس تعلین (ال سبت و قرآن کی ہیروی واجب ہے) معولی درجہ کی عدشیں نہیں بلکمتواز حدثیں ہیں اور بین سے اوبرصحابیوں سے بکٹرت طریقوں سے مروی ہیں المبیت کی بیروی کو دا جب بتانے کے بیے ایک متبر نہیں بار اور متند دموا فع بر بینیم بیرے علی الا علان کھلے لفظوں میں ذرایا ۔ کبھی غذیر مم میں اعلان کیا طبیا اسمی میں بیان کرمیکا ہوں ۔ جم آخری کے موقع پر ہو فدے دن اعلان کیا طبیا کبھی طالف سے والیسی کے موقع پر اعلان کیا ۔ ابک مرتب مدینہ بیں بر سیر منب مدینہ بیں بر سیر منب مدینہ بیں بر سیر مرک پر جم ہیں منظے اور آئیک المجرہ صحابوں سے بھرا ہوا منفا۔ آئیٹ نے ارشاد فرایا :

«اے نوگو اعتقریب تم سے رخصنت ہونے والا ہوں - بیں پہلے ہی تم سے سب کچھ کہر مصن چکا ہوں ، پھر کمے دنباہوں کے بین پہلے ہی تم سے سب کچھ کہر مصن چکا ہوں ، پھر کمے دنباہوں کہ بین تم میں دو جیزی جھوڑ سے جاتا ہوں ، اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنی عرب والمبیت یا " اور حب حفزت عنی آخت ری سے بلطے اور مقام غدیر مم پر پہنچے توآب نے ارشاد فرمایا کہ:

" مجھے ایسا معلوم ہور ہے کہ جلدی میری طلبی ہوگی اور مجھے جانا بڑے گا۔ یں تم میں دوگرا نفذرجیوں جبوٹرے جانا ہوں جن ہیں اکب دورے میرے المبیت دیجھے خیال رکھنا کہ ان کے ساتھ تم کس الرح بیش آتے ہوں بہ دولو کھی ایک دورے سے جدا نہ ہوں کے بیمال تک کے حوض کوڑ پرمیرے ہاں ہی جیں "

سچراپ نے کہا کہ معلائے توی وتوانا میرا مولا وا قاہے اور ہیں ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجراب فرمای کا مولا ہوں ۔ مجراب فرمایا کہ:

« ہیں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں میرے بعد
فدا وندا! دوست رکھ اس کوجو ان کو دوست رکھے اور ڈن
رکھ اس کوجوان کو دشن رکھے ہے،

بنید ماشیمات : نے دئے نہیں کیا بھرای مبلد معنی ۳ میرد وسرے طریقے سے اس مرت کونفل کرنے کے بعد کا تعالیم اس کونفل کرنے کے بعد کا تعالیم اس کو افغ راس کا بھرای کا میں کا افغ الساد ہے لیان نجاری وسلم نے ذکر تنہیں کیا علامہ ذبی نے بھی تلحیق سندرک بیں اس کو افغ رکھا ہے اوراس کے میچے ہوئے کا اعتران کیا ہے۔

اے طراف نے سے مورث کو درج کیا ہے جبیبا کہ علام نبھانی کی اربیین فی الا ربیین اور علامیوطی کی احیالا میت میں ندکورہ کیا ہے باواقعت نہوں کے کہ انخفر سے کا اس ون کا خطبہ کی احیالا میت مورث ای فقر و برختم نہیں تفا کیو کھرون اتنا کہتے برخطبہ کا لفظ صادی نہیں آنا۔ لیکن مورث این فی فرون کے کہ اوجود میں نہیں نواز انہیں بند کر دیں اور فکھنے والوں کے قام روک د بے گر اوجود اس کے مورث برایک فقر ہ اس کے مورث برایک فقر ہ اس سندر کا یہ ایک قطرہ بہت کا نی ہے۔

مرَّب نے مفرن علی کا اتھ کیلا کر ملبند کیا اورارشاد فرایا کہ:

فدااور رول کے نزدیک قرآن کے ہم لید وہم وزن جی توج قرآن کی شان ہے دی ان کی می شان ہو گی جس طرح قرآن کا اتباع واطاعت ہرسلم رفرض ہے اسى طرح ابل ميت كى اطاعت بجى سراكيب برواحب ولازم ب للبذاب ان ك ا طاعت اوران کے ذہب وسلک کی بابندی سے مفر ہی نہیں جبور ہے انبان كدبس الخيركا انباع كرے كيونك كوئى مىلان يەنبىرىپ ندكر تاكىكاب خلاکو چیوڑ کرکسی اور کتاب کوکسی اور چیز کواس کے بدیے میں اپنا و تورالعل بنائے۔ توجب کتاب ندا کے بدھے بیں تھی دوسری چیز کوا ختیار کر اسلان ك بينا مكن ب توكتاب خدا ك بم بَيه ومم درمه جوستيان بي ان ساداردان کے دورے انخاص کی بیروی مجی اس کی نظریس درست نہوگی -جن نے المبیت سے تمسکت کیا

اس کا گمراه بونا

اس کے علاوہ سرور کا نناست کا بدارشادکہ: " إِنْ تَارِلِكُ فِيسُكُمُ مَا إِنْ نَسَمَّكُ تُعُرُسِهِ لَنْ

تَضِلْوا كِتَابَ اللهِ وَعِسْتُرُ تِي '' " میں تم میں ایسی جیوجھوڑے جا نا ہوں کا گرتم اسے مطبوطی سے پکڑے رہو نوسی گراہ نہ ہوگے ایک کناب فدا دوسرے

اس کا صریمی مطلب بر ہے کہ جس نے ان دونوں کو ایک ساتھ افتیار نہا ، دونوں کی ایب سانھ اطاعت نہ کی وہ گراہ ہوگا۔اس مطلب کی تائید اس مديثِ تقلين سے بھي ہوتی ہے جس كى طبر النے روايت كى ہے۔ جسيں

" دیکھو یہ علی ہیں۔ پریشران کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساند ہے۔ یہ دولوں کسی مدانہ ہوں گے۔ بیاں تک کے حوم كوزررميرك إس منويك " السند مآب ی اس وصبت برجمبورسلین کے سربر اورده افراد کی ایک جماعت ماقرار واعتراف کیا ہے ۔ بہاں کک کدابن محرف اپنی کتاب میں مدیث نلین درج کرکے مکھا ہے کہ صدیث تمتیک کمٹرنٹ طریقیوں سے مروی ہے اور یں سے زیادہ محابیوں نے اس کی روابت کی ہے بھیرا گے جل کر کہتے ہیں کہ ہاں ایک شبہ وناہے اور وہ یہ ہے کہ صدیث کبٹرت طریقوں سے مروی دے گرکہیں یہ ہے کہ آپ نے جمۃ الوداع کے موقع برعوفات میں فرمایا۔ ہیں یہ ہے کہ مینہ میں جب آب بستر بیماری پر تنفینب أرشا دِ فرا یا اُور مُرواصاب سے عبر اس انتقاء کہیں یہ ہے کہ غدر خم میں فرایا ۔ کہیں ہے الحباب آب طالف ہے والیں ہوئے ہی تو دوران خطبہ آب فرایا۔ این پیشبه درست نهبر کیونکه موسکتا ہے که انخصرت کے کلام اللہ اور ال ببت كالمعلمين وجلالسن كالحاظ كرت بوت اوراوگون كوان كى طرف زاده سے زیادہ توجہ ولانے سے بیے ان تمام مواقع پر اس صریت کو بنکرا ر ارشاد فرایا موناکه اگر سیا ہے کسی کے کانوں میں یہ بات نہ بڑی ہوتواب مراع المدين المبين على المعنام وتوابس مع المراب المبين طامري

اے ملاحظ ذرائے علام ابن حجری صواعق محرف اب و فقل کی آخری سطری . م « محصه صواعق محرّد صفحه ۹ ۸ باب ۱۱ نصل اوّل

المبيبة كئ ثال سفينه نوع اورباط كي ہے اور وُرہ اختلات في الدين سے جانے واربي

نیزایک اور بات جوہر ملم کو تہراً البدیت کا بیرو بنانی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ دینی معالمات میں بس ان ہی کی بیروی کی جائے۔ سرور کائنات کی بیٹہور عدمیت

۔ ، " اکاه ہوا سے لوگو! تم میں میرے المبین کی مثال بالکالیں ہی ہ جیبے نوع کاسفینہ کہ جوشخص اس پرسوار ہوااس نے تنجان پائ اور جسے نوع کاریکیا وہ ہلاک ہوگیا "

نیز آنخفرت کا بدارشاد: « متعارے درمیان میرے المبین کی شال بالکل الیں ہے جیبے ہی سرا کے بے باب حقہ کہ جو شخص اس میں داخل ہوا و پخش دیا گیا ہے۔

رگر شتہ صفی کا حاشیہ امور شرعیت میں اہل بہت سے دوگردانی کی اوران کے مخالفین کے نقش قدم پر چلے ،
انھوں نے مدیت تھی ناوراس جیسی دیگر صفیوں پر من اتباع اہل بہت کا مکم دیا گیاہے کہاں اور
کیونکر عمل کمیا اور و دید دعویٰ کیونکر کرسکتے ہیں کہ ہم اہل بہت ہے تسک کرنے والے ہیں بسفید آت
بریمی ان کے اب حقیمیں واخل ہیں ۔

یہ امام ملکم نے من رک جلوم صفحا 10 پرسبلہ امنا وجناب ابوذرسے روایت ک ہے ۔ سے طب رانی نے اوسط میں ابوسسید سے اس مدیث کی روایت کی ہے ۔ نیز طلامہ بنعان کی کتاب اربعب بن کے صفحہ علالا پر مجی موجود ا کفرت کے یالفاظ می ہیں گہ:

" دیجھوان دولؤں ہے آئے ند برط ہ جانا ورنہ ہلاک ہوجاؤگے۔
اور نہ ہجھے رہ جانا ور ند نب مجی ہلاک ہوجا و گے اورا نھیں
کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیا دہ جائے ہیں "
ابن جرب ہانے ہیں کر مرور کا کنات کا یہ کہنا کہ:
" تم ان ہے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجا وگے اور ندان ہے
" تم ان ہے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجا وگے اور ندان ہے
ہیچے رہ جانا ور زنب بھی ہلاک ہوجا وگے اور انھیں کچھ
سکھانا بڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جائے ہیں "
سکھانا بڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانے ہیں "
اس امرکی دلیل ہے کہ اہل سریت کے جوافراد مراتب عالیہ اور درجات د بنیسہ پر
اس امرکی دلیل ہے کہ اہل سریت کے جوافراد مراتب عالیہ اور درجات د بنیسہ پر
فائز ہو کے انھیں اپنے ماسوا تنام لوگوں پرتفوق وہرنزی حاصل تھی ہے
فائز ہو کے انھیں اپنے ماسوا تنام لوگوں پرتفوق وہرنزی حاصل تھی ہے

يس علامه ابن مجرم تى تخروست مات بي :

" اور بعض وک تجتے ہیں کہ غالبا المبسیت جنبین رسول انے المان فرایا ہے ان سے مراد عالم کے المبسیت ہیں اس میے کہ انھیں سے ہا بین حاصل کی جاسمتی ہے جیسے سنار وں سے توگ ہلایت پانے ہیں اور جو ہمارے ورمیان سے اگر مہٹ جائیں تو رقسے زمین کے باشندوں کو آیا سنب اللی کا سا منا ہوجس کا ان سے وعد کیا گیا ہے "

بن جركت بي :

ا مادیث میں وقت ہوگا جب جدی تشریب لایئ کے جیبا کہ امادیث میں بھی ہے کہ حصرت عین ان کے بیمی نماز بڑھیں گے اور اس کے اور انحییں کے زمانے میں وجال بھی تتل کیا جائے گا اور اس کے بعد ہے وریعے خواکی نشانیاں طور میں آئی رہیں گائیں دور ہے مقام پر ابن مجر کھتے ہیں :

" سرورکائنات سے پوچھاگیا کہ اہل بیت کے بعد لوگوں کی زندگ کے سرورکائنات سے بوجھاگیا کہ اہل بیت کے بعد لوگوں کی زندگ سے کیے بسر ہوگ ؟ آپ نے فرایا ۔ ان کی زندگی بس ایسی ہی ہوگ جیے اس گدھے کی زندگی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ

کے ملاحظ فرائے مواعق محرقہ إب الا معنواہ برماتری آیت کی تغییر۔ کے ملاحظ فرائے مواعق محرف معنو ۱۸ - اب بم علام ابن مجرسے پوچھنا جا ہے ہیں کہ جب علام ابن مجرسے پوچھنا جا ہے ہیں کہ جب علام کا ایسام کی برمنز لت ہے تو آپ لوگ کدھر جا بیس گے ۔ نيراً مخفزت كايرقول كه:

"سنارے زمین کے باشدوں کے بیے عرقابی سے امان ہیں اور میرے المبیب میری اتست کے بیے دین معلومات ہیں اختلات کے وفت المان ہیں بیں اگر میرے المبیب کی مخالفن کو لگروہ عرب کرے گا (بینی احکام اللی میں) تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوکر المبیس کی جماعت بن حاسے گا۔"

ابل سية سے كون مرادين ؟

ملافظ فرمائے ان روایات کے بعد کیا گنجائش باتی رہتی ہے اور اہل بیت کی بیروی کرنے اور اہل بیت کے بعد اور کیا اللہ بیروی کرنے اور ان کی مخالفت سے بازرہنے کے سوا اور کیا چارہ کار رہتا ہے ۔ رمول منے اس مدیث بیں جیسے صاف اور مربحی الفاظ بیں اس امر کو واضح فرایا ہے بیں تونہیں مبانتا کر کسی اور زبان بیں اس سے بھی زیادہ وضاحت ممکن ہے ۔

بیان المبین سے مرادمجوع المبیت من حبیث المجوع ہیں کینی جلہ المبین سے مرادمجوع المبین من حبیث المجوع ہیں کینی جلہ المبین سب کے سب علی سبیل الاستعزاق مفقود ہیں ۔اس میے کرروز المن مرف انفیس کے لیے ہے جو خوا کی حبیث اوراس کی طرف سے درج المارت پرفائز ہیں جیسا کہ عقل مجی کہنی ہے اورا مادیث بھی شاتی مرف ہیں جانچ جہر لین کے علمائے اعلام نے بھی اس کا اعتران کیا ہے موانی محق میں جانچ جہر لین کے علمائے اعلام نے بھی اس کا اعتران کیا ہے موانی محق

ے الم حاکم نے سندرک ملد اصفیہ ۱۲۹ پراین عباس سے دوایت کی ہے اور روا بہت کرنے کے اور دوا بہت کرنے کے لیے کا بدر کھا ہے اور میں کہا ۔ کے لید لکھا ہے 'یہ عدمین صبح ہے گرمٹینین نے درج بنیں کیا ۔

" انخفزت نے ان المبدین کوسفینہ سے جوتشبیہ دی ہے

تو وہ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جوان سے مجتن رکھے گا اور ان

کومعرز ومحرم قرار دے گا اور ان کے علمار کی ہدا بہت سے

مسنفید ہوگا وہ مخالفت کی تاریکیوں سے نجاست بائے گا

اور جوان سے تخلفت کرے گا وہ کفران نعمت کے سمند کے بیابا نوں ہیں ہلاکہ ہوا۔"

اس کے بعد مکھنے ہیں کہ:

" باب حطّہ سے جونشیہ دی ہے تواس میں وجانشیہ ہے کہ فداوند عالم نے باب حطّہ میں فاکساری وعاجری کے ساتھ استنفاد کرنے ہوئے دا فل ہونے کو بنی اسرائی کے بیے بب مغفرت قرار دیا تھا اور اس طرح امت اسلام کے بیے المبیت بینم برکی مودی و محبّت کو ذریبر مخبشش قرار دیا ہے ۔"

ے آب ان کی یہ عبارت دیجھے اور انصات فرائیے کہ علامہ ابن حجب رنے بھر فروع دین وعقائم ففنہ کے اصول و تواعد میں ائمۃ طاہری کی رہبری کیوں نہ قابل قبول سمجھی ان کے ارشا دات پر کیوں نہیں عمل کیا ؟ کتاب وسنت، علم الا فطاق ہسلوک و آ واب میں ان سے استفادہ کیوں زکیا ؟ کس بنا پران سے دوگر دال کی اور کفران نغست کے سمندر میں اپنے کو ڈ بو دیا اور طغیان و مرکشی کے صحاف میں باک ہوئے۔ امخوں نے ہم شیعوں کے متعلق جو تہمندی تراشیاں کی ہیں اور برا بھلاکہ ہوئے۔ امخوں نے ہم شیعوں کے متعلق جو تہمند تراشیاں کی ہیں اور برا بھلاکہ ہے خدا انھیں معاف کرے۔

# اہلبیت کوسفینہ نوئے اور باحظتے سے کیول سنت بیہ دی گئ

آب اس سے بھی وانف بہول کے کہرور کا کنات نے المبیت کوسفینہ نوح سے جوتشبیہ دی ہے اس سے مقصو دیہ ہے کجس نے المبیت کا سک اختیاد کیا ،اصول وفر دع میں ائمۃ المبیت کی بیروی اوراتباع کیا وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہا اور جس نے ان سے گریز کیا اس کا حشر وہی ہوگا جو سفینہ نوع سے گریز کرنے والے کا ہوا جو جان بچانے کے لیے بہاڑ برج برا کی بیاتھا۔ بس فرق یہ وگا کہ سفینہ نوح سے گریز کرنے والا تو پانی میں ڈو با اور المبین سے کنارہ کئی کرنے والا جہنم کی اگ بیں بی فو با اور المبین سے کنارہ کئی کرنے والا جہنم کی اگ بیں بی فن ہوا۔

اور رور کا نمان ای البیبت کو باب حقر سے تشبیہ دی ہے تواکس میں روب تشبیہ یہ ہے کہ فدا و ندعالم نے منجلہ اور مربت سے مظاہر کے جہاں اس کے جاہ وجروت عام و فر بان کے آگے بندوں کی عاجزی اور مرنیا زخم کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے باب حطہ کو بھی ایک مظہر قرار دیا تھا اور اسی وجہ سے سے ذریعی ہم خفرت بنایا تھا ۔ اسی طرح فدا و ندعالم نے امست اسلام کے بیے المیت بیر میر کے اتباع وا طاعمت کو ابینے جاہ وجروت کے آگے بندوں کی فاکساری وعابری اور اپنے احکام کے آگے مرت کے مطاہر کی فاکساری وعابری اور اپنے احکام کے آگے مرت کے مطاہر میں سے ایک مظہر قرار دیا ۔ اسی وجہ سے اتباع المبیت سیم سیم مغورت ہے۔ یس سے ایک مظہر قرار دیا ۔ اسی وجہ سے اتباع المبیت سیم سیم مغورت ہے۔ اس بی جرنے اس میں کے اسی وجہ سے اتباع المبیت سیم کی ا مادیت

ك صاعق محرّد باب ال صفح ا و تغييراً يُهمّنم

## مكتوب مبره

مزيدِنفوص كي خوام ش

اپ میری تعکن کا خیال نرکیجی مزید تشریج فرمائیے .خوبی فشمت سے
آپ سے استفادہ کا موقع ملاہے میں ہمدین متوجہ موں آپ کے حکیما ذاستالل نے دل میں فرصن اور طبیعیت میں شکھنگی بیدا کردی ہے ۔

ار م**کنن**د . دار م**کنن**د .

نصوص كامخقرسا تذكره

 نرصنید ان اہل بریت علیم استام کے اتباع واطاعت کے داجب و الازم ہونے کے منعلن کمٹر مند صبح اور منوائز صدیثیں ہیں ۔ فصوصًا بطر بن المراب کی مشکن المبیت طاہری تو بے شار منوائر حدیثیں مردی ہیں ۔ اگر آب کی مشکن کما خیال نہ ہوتا تو اکھیں میرح واب طاسے ذکر کرنے لیکن جو کمچھ لکھ چکے ہیں دہی بہت کا نی ہے ۔

کرمیرا جینا جیئے اور میری موت مرے اور اس جنت بین واغل مو جس کاوعدہ مجھ سے میرے پروردگار نے کیا ہے بینی جنت خلا وہ علی کو اور علی کے بعدان کی اولاد کو اپنا حاکم بنا ہے کیونکہ وہ ہرگر ہالیت کے دروازے سے تنفیں باہر کرنے والے نہیں اور نہ گرائی کے دروازے میں پہنچانے والے ہیں " ای طرح زیرین ارتم سے مروی ہے کہ اسخصرت نے فرایا کہ ! « جوشخص میرا جینا جینا چاہتا ہو اور میری موت مزا چاہتا ہو اور جنت نب فلد میں دہنا چاہتا ہوجس کا فدانے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ علی کو اپنا حاکم بنائے کیونکہ وہ ہادیت سے تنفیں اہر نہریں کے اور نہ گرائی میں تھیں ہے جائیں گے "

طران نے مع کمیریں اور امام رافنی نے اپنے سندیں ببلساء اسناد ابن عباس سے روایت کی ہے ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول ن اِسے سنسرمالا :

" و مخف جے بربیند موکہ میرا مینا جئے اور میری موت مرے اور
اغ عدن یں ساکن ہو وہ علی کو میرے بعدا پنا عالم بنائے اور
میرے بعد میرے المبیت کی ہیردی کرے کیونکہ وہ میری عتر
میں ادر میری طینت ہے بیدا ہوئے ہیں اورا نھیں میرا فہم میرا
علی طاہوا ہے ۔ بلاکت ہواس کے لیے جوان کے نفنل وشرف
کو حصلا نے ۔ اوران کو مجھ ہے جو نزابت ہے اس کا خیال نہ
کرے ۔ فدا ایسے لوگوں کو میری شفاعت نفیب ندکر ہے "
مطیر بارودی ، ابن جریر ، ابن شاہین اور ابن منده ابن اسحان کے واسطے
مطیر بارودی ، ابن جریر ، ابن شاہین اور ابن منده ابن اسحان کے واسطے
زیاد بن معرف ہے دوایت کرتے ہیں ۔ زیاد کہتے ہیں کہ :
" ہیں نے خود رسول اللہ م کو یہ کہنے منا کہ جو شخص یہ جا ہتا ہو

اے ٹھیک ان ہی انفاظ میں یہ مدیث کمنز العال حلمہ صفی ۲۱۷ پرموجود ہے۔ منتخب
کنز العال میں بھی ہے مدیث باتی رکھی گئی ہے۔ لاحظ ذیلئے نتخب کمنز العال بر حاشیہ
مندا حدین منبل جلرہ صفی بم ہا لبننا س بی حرث آنا ہے کا نیس بر افہم دیا گیا
ہے عام کا لفظ نہیں ۔ غائبا یک کانب کی غلطی ہے ۔ حافظ الونعیم نے میں اس عرب کی اپنے ملیہ میں روایت کی ہے اوران سے علام محز و لدا بن الی الحد بدنے سرت نہج البلا عنہ حلم ان سفر ہی معرب نقل کیا ہے ۔ الم احمد بن منبل نے بھی الیہ ہی مدین شبط البر عبد اللہ حدیث اللہ عنہ مصرب نقل کیا ہے ۔ الم احمد بن منبل نے بھی الیہ ہی مدین شبط البر عبد اللہ سے اپنی مندا در شانب علی دونوں کما ہوں بن نقل ہے۔ اللہ الیہ بی مدین شارب بی مدین شارت سے اپنی مندا در شانت علی دونوں کما ہوں بن نقل ہے۔ اللہ ہی مدین شاہد اللہ عبد اللہ سے اپنی مندا در شانت علی دونوں کما ہوں بن نقل ہے۔

ا تعفرت نے بیمجی ارشا دفت رما یا کہ:

" میری است کے إدی ہردور میں میرے المبیت عمے عادل افراد ہوں گے جواس دین اسلام سے گراہوں کی تحربیت ابل المسل کی نہمت تراثی اور ماہوں کی تادیل کا ازالہ کرتے رہیں گے ۔آگاہ ہو کہ تضارے انگر فداکے حصور میں متفادے نمائدہ ہیں الہذا سوچ مجھ لیناکہ کے اینانمائندہ بناکر مجبوع کے ای

یہ مجی آنخفرسنا نے فرایا کہ:

• دیجوان سے آئے زبرصا ورنہ ہلاک ہوماؤ کے اور نہ ہیجے رہ مانا ورنہ ہلاک ہوما انہیں کربہ تم مانا ورنہ ہلاک ہوما انہیں کربہ تم سے خود زبادہ مانتے ہیں ہ

يهمبىارسشا دفرا إكر:

" میرسے المبین کوایساسمجوجیسا مربدن کے بلیے اور ا نکویں م کے بیے ہیں اور مرا کھوں ہی کے ذریعے راہ یا آ ہے "

ے مآ نے اپی میرنت پر میرمیٹ درج کی ہے جیسا کہ آبیت وقعنو ہسمہ استہد مسسٹولون کی / تنبیری ابن جرکی نے موامن محرقہ صنافہ پرتحرمرکیاہے ۔

ئه طرانی نے مدیث تعلین میں اسے تکھاہادوان سے علامان مجرنے آیت و ننو هم انهم مستولون کی تغیر میں موامن موقد اب اا مدے پر نقل کیا ہد.

ت اربابسن وامادیث کی ایک جماعت نے جناب ابو ذرسے بدلدا ساواس مدیث ک روایت کی ہے اور مبان نے اپنی کا ب اور کی ب اور مبان نے اپنی کا ب امران الأخین میں اور شیخ و معن بنبال نے شرف انبوۃ طلایں میں نقل کیلے اور کی بست سے ثق عالی نے لئے ملے کھیں میں میں میں میں میں کہا جائے ہیں کے ذریع میں کے ذریع میں کے دریع میں کے دریع میں کہا جائے ہے ۔

جناب عاربن یا شرسے مروی ہے کہ آنحفرسٹ نے فرایا:

\* بیں ہراس شخص کو جو مجھ پرایمان لایا اور میری تعدیق کی وصیت

کرتا ہوں علی کی ولا بہت کے متعلق جو انھیں دوست رکھے گادہ

مجھے دوست رکھے گا اور جو مجھے دوست رکھے گا وہ فدا کو دوت رکھے گا اور جو علی سے مجست کرے گا وہ حجہ سے معبت کرے گا اور جو مجھ سے معبت کرے گا وہ خواسے مبت کرے گا اور جو

علی سے بغن رسکھے گا وہ مجھ سے بغن رسکھے گا اور جو

بغن رکھے گا اور جو مجھ سے بغن رسکھے گا اور جو

بغن رکھے گا اور جو مجھ سے بغن رسکھے گا اور جو

جناب ارسے بر مدین بھی مروی ہے کہ اکھنرت نے ارشاد فرما یا:

" جو مجھ پرایمان لایا اور جس نے میری نفید بن کی وہ علی بن ال لان کو دوست رکھنا ہے دوست رکھنا ہے ان کو دوست رکھنا ہے اور مجھ دوست رکھنا ہے ان کو دوست رکھنا ہے لائے ان کو دوست رکھنا ہے ان کو دوست رکھنا ہے لائے ان کو دوست رکھنا ہے ان کو دوست رکھنا ہے لائے ان کو دوست رکھنا ہے ان کے متب حضرت مرور کا کنا من نے خطبہ فرایا جس میں کہا:

" نے لوگو! فنس و مشرف اور من لت و ولا بیت فدا کے دسول کی ذرین کے لیے ہے لہذا تم لوگ ! طل میں نے بیٹر جا ا "

ہے۔ اے طبال کے بیرم بابن مساکر سے بی امریخ بیں اس مدیث کونقل کیا ہے کمنز العال علیہ است اپر کی موجود سے طبال نے اس مذبث کوکیرت درائے کیا ہے ۔ کمنز العال جلد یہ صف اپر مجم موجود ہے ۔ ہتخب کنز العال میں بھی ہے ۔

ے ابرائسیے نے کے طولان مدیث میں اسے نقل کیا ہے آوران سے تقبیر آئیر موقت کے خمن میں ابن جرف وائن نوز من وول پرنق کیا ہے .

يه بھي آپ نے فراياكہ:

" قیاست کے دن موقف حساب سے کسی شخص کے بیرنہیں ٹیس کے بیماں کا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں یں بیہاں کا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں یں گزاری استے جم کوکس کام میں لائے ۔ مال کوکن امور میں مرت کیا اور کہاں سے ماصل کیا ۔ نیز اس سے ہم المبیب کا کی محبت کے متنان سوال کیا جائے گائے ہے۔

يه تجي ارشاد سنسرا إكر:

" اگر کو اُستخص رکن و متعام کے درمیان اپنے دولوں قدم جمائے عمر مجمر نماز بڑھنا دہے اور روزہ رکھنا دہے مگر آل محماے دہ بغن رکھنا ہو تو وہ حہنم ہی میں جائے گائیے

اکرشت منو کاماشید) نہیں کونو یہ توابولہب والوہ بل می جانتے تھے بکہ مونت سے دادیہ کے لبدروں اللہ النہ مات میشة النہ مونت من دارہ بار الزار الله مات میشة جاملیت "ورشخص النے زار الله کی معرفت مامل کے بنیر رکیا وہ جالیت کی مونت مرا بعضرات المبیت کی میت و دلایت کی میت و دلایت مراد ہے جو مامیان من انگر من المریت کی میت و دلایت مراد ہے جو مامیان من انگر می ماتھ جو محبت و دلایت المزم دواجب ہے دی محبت المریت ہے مورد کی سے اور حقیق المریک ماتھ جو محبت و دلایت المزم دواجب ہے دی محبت الم برینے ہے ہونا جا ہے ۔

اے اگر مزان الربت فعاد معالم کی جانب سے اس منصب پر فائز زہوتے جرمتوب اطاعت واتباع میں اگر مزان کی مجت کواتی ایم میں کمیں ماصل نہ ہوتی اس مدیث کو طراف نے ابن عال سے دوایت کیا اور نہاں نے اپنی اربین میں نیزادر می منتدو کالے اور ان سے علام سے نوا کی الیست میں اور نہمان نے اپنی اربین میں نیزادر می منتدو کالے اعلام نے نقل کیا ہے۔

المديث كوطرال اورامام ماكم ف روايت كيدب ميساك علامنها لى الهين (إلى الاسفري)

يهمي ارث د فرمايا كه :

" ہم الم بربت کی مجتب کواپنے اوپرلازم کرلوکیونکہ جوشخص خدا سے
ملاتی ہوا در مہیں دوست بھی رکھنا ہو خدا و ندعالم اسے ہماری
شفاعت کی دمہ سے مبتب ہیں واضل کرے گا قسم ہے اس معبو و
بردن کی جس کے تبعیئر ن رہت میں میری جان ہے کسی خدے کواسس
کاعمل اس و نت کا اُرہ زہنجا ہے گا کوجب تک وہ ہمارے حوق
زہیجا نتا کمو اُ

برمجي انخطرت المناكر:

" آل محمد کی معرفت مال جہنم سے رائی اوران کی محبت بل صراط ہے گئر رہانے کا برواز ادران کی ولایت عذاب سے امان ہے "

مرادمعن ان ك المرد المند اوران ك قرائد أران وسول سهر ن كوجان بيناداتي الكامنوي

ملك الموت ا مح بنت كى بشارت دي م بجرمنكر ونكر دينت كى خوشخېرى دى گے. وكيو حومحبست الى بىين ميرا حبتست ميں بول سنوار كرف ما يا مائكا مب دلهن اين فاوند ك مُحرف بالى ماق ہے . دیجوجومجت الى مبين مراس كے بيے تبري دودرواز جنت کے کول دیے ماین کے ۔ دیجو جومحبت الی بیت برمرا اس، كى قبركوان رايست كاهِ ملائك رحمست بنا دے كا - دىكيوجو تحبست آل محمم برمرا وه سننت وجماعت برمرے كا ديجيوجو بعض آل محر برمراده تباست کے دن بوں آئے گاکراس ک دونوں المحول ك درميان يه مكها بوكاك" يرجسن فداس ايوس م" "

غوضك وخطبة كك آب في اي كومن فرائ ب يخطبه مفرسنا كا خطب عقما كنام سينتهور باورتمام مفعتين علار المستنت الي كتابول بساس خطبه كودرج كياب اس خطبه بين الخصرت في فيهول كى تمناول ير إن ميميرا تقاان ا مادین کے کل مضاین متزاز ہیں مفوصًا بطریق المبسبت تواورزیادہ الخفرن عن في المحمد كاس قدر ففناكل جوبيان كيم ان ك عبت كاتى تأكيد جو كى ان كى واليت كو بكرات ومرّات الصف بيشة بيان جوكيا ومكيا مرت اسس وجه سے کہ برمعزات آ ب کے عربی و قرابت دار شفے ؟ اس نبا برتورسول کی شان عوام کی شان سے بھی لبیت ہوجانی ہے ککہ رسول سے اتنا استمام عرف

العامام تعلی نے اس مدمیث کوابی تغییر کبیرس آب مومت کی تغییر بیں جربر بن عبدالشر کجلی سے روایت کیاہے ا ور علام زمخن سری نے بطور مسلمان اس مدیث کوائی تغییر یں درج کیاہے۔

يهمى ارث د فرما يا كه

" جو خف عبت آل محد مرم عاكا وه شديد مركا و كيو حومتت المحديم على ومغورم الكاسار الداس كينس دیے جائیں گئے۔ دیجیو جومحبت آل محکم پر مرے گا گو او واپنے تمام گناہوں سے توب کرکے مرا، دیکھیوجومجست آل محم برمرا وہ مومن اور كامل الإيمان مركمًا - وتكيوح محتب أل محمد برمرا

ربقيدمان مدك )اورعلاكر يولى كاحيارالتين ين فركورب بيرمديث مابق وال مديث تم ب اس ذات برتن کی جس کے تبنہ قدرت میں میری مان ہے کسی شدھ کو اسس کا عمل اس وتت ىك فائره ندىنجائے كاكىسب كى دەبھاك يوق كرىجانى تاندىدىكى نظيرى انعان ذائے كە المحكم ے دُی مدادر رول سے وحمی نہوتی آن کے وش کے اعمال واٹھاں کیوں مانے اوراگر معضات مانتين دقائم عام بينبر بريخ ويمزلت الخيس كيسه ماللهوسكة كفي-١١م ماكم اوارجان خابی دیث ک کابوں بس (جیباک علامتهانی ک اربسین اور یوملی کی احیا السیت یس فرکوری) الرسيد وايت كى كم كميني من التاتم باس ذات كى جس ك تبندي ميرى مان ب وتعن عبى بم البيت لعن د كفي الوسنم بي مائك كا اورطران ف (حياكنها ال کاردہ بن اور سیملی احیار المیت میں فرور سے المحن اے روایت کی ہے۔ المحن انے مادين فديج عنزايا وكيوفروار مال ريت سيلفن ندركفناكيو كرمفرس مردر کا نات فراچے میں کہ جوشف ہم سے بعن رکھے گا یا ہم سے حد کرے گا قیاست کے دن حومن کو ثرے استیں کو روں کے در بیر محیطا یا جائے گا۔ ایک مرسا کھنر فخسبفرايا اے لوگو حس تف مالبين سے بنعن ركا مدادندعالم تبات کے دن اے دین بہور پر معتور کرے گا۔ طران نے اس مدیث کی اوسط میں روایت کی ہے

سے خونخ ارجیر اوں کے دانت تورے کا بمارے ذرابی تھیں رہائی دلائے کا ادر بھاری گردنوں کی سی جدا کرے گا۔ خداہم سے ابتدا كرتا ب اورم برختم "

لبذاهم نعجوال محلاكوان محاغبار يرترجيح دى اورمفدم مجها تواس ليم كه خدادند عالم نے الخیں سب پر مقدم رکھا اور ہرایک پر نزجے دی پیہاں کے کہ نمازیں ان پر درود بھیجنا تمام بندول بروا حب قرار دیا گیا اگر کوئی پوری نماز پڑھ ڈا مے اوران پر درود نہ سمجے تواس کی نماز مبح ہی نہیں ہوسکتی خواہ وہ کبیا ہی صاحب بنفل کیوں نہو بلک ہرنماز گزار کے بیے صروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ نماز میں ان ہر ورود مجی تھیے جس طرح کانتہادین کا اواکر ا صروری ب بنیرت مدی نماز نہیں اس طرح بغیر درود کے جیج نہیں ۔ ال منتظیم اسلام کی بروه مزدن سے بیروه درج ومرتب ہے جس کے سامنے تمام امّت کی گرد میں ك علوك مرتبت كرا كرفيره موكيس الم الم الم فالني فرات مي س يا اهل بيت رسول الله حسكم فرض من الله في القراب النواله منلميصلعليكم لاسلاةك كفاكم من عظيم الفنشل أنمكم

" اے ابل بیت رسول فدا آب وگوں کی مجت نداوند عالم نے این ازل کردہ قرآن میں فرمن تبائی ہے۔ آب کی بزرگ و لمندی نفل وسرن کے بیے بس میم کانی ہے کہ جو نمازیں آپ پر درود

ا عبدالنى بى سبد ف ايصاع الاشكال بين اس روايت كودرج كياب، كمنزالها ل ملد معنی ۱۹۶ برمجی موجرد ہے۔

اس بے کیا کہ بیده دات فدا کی محمل حجمت نضے اس کی شریعیت کے رحمتی مخفے اور امرو نہی ہیں روام کے قائم تقام تفے اور رسول کی ہاہت و تبلیغ سے اثر نیریمونے کابہت ى در شن ادر دا نتح موز تقع للذا جواكن سے اسى میتیت سے كر بی مجت خلا میں ا جان پر رسول میں اور رسولی اسلام کا ممکل زین نمونہ ہیں محبّ ن کرے گا وہ خدا کی مجت سی رکینے دالا ہے اور رسول کی کھی ۔ اور جوان سے بنفن رکھے گا وہ فداسے مجی بنف رکھنے والا ہے اور رسول سے بھی۔ انخفرت فرا چکے ہیں کہ ہم سے لب وی مت رکھے گا جومومن وبربہ برگارے اور وہی لبغن رکھے گا جو سانن وبر بجنت ہے۔ای وجہ سے فرزوق نے ان معزات کی شان میں کہا ہے ہے من معشر حبهم دين وبغنهم كعزون ربهم منجى ومعتسم

إن عُدَّ اهل التقي كانوا أصمتهم اوقيل من خيرا هل الاض قيلام " بدامام زین العابدین اس جماعت سے بیں جن کی محبت دین اور من کی دشمنی کفرے ۔ اورجن سے نزدیجی ذریجہ تجان اورجائے ناه ب اگر برگاراوگ شار كيد جائي تو يدابل بيت ان ك امام وينيوا بول سے إاگري سوال كيا جائے كرمبتري إلى ارمن كون ب، تو يبي جواب الحركا كه به الى بيت بني مين "

ادر اميرالمونين عليك الم فرات بي كه: « بس اورميري پاکيز و نسل اورميري نيکو کارعززت سجيني بين کام نوگوں سے زیادہ علم اور سطے ہو کرسب سے زیادہ علم والوہیں اور ہارے ذریبے فلاحبوث کوزاک کرے گا۔ ہارے ذریع

ري ان مراحظ مو صواعن محرته باب اا

مكتوب فبرا

ہماری نخربر براخها رہائی بندمدگی آپ کا کتوبر گرای پاکر شرف باب ہوا۔ آپ کی قوت تحریز دورہیا علمی ہجراور محققانہ شان کا میں قائل ہوگیا۔ آپ نے تو کو کی گوشہ باتی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خزانے آنکھوں کے سامنے کردیے۔

> حبرت و دمشت که مذکور احادیث اور حبهر کی دش کوایک کیونکر کیا جائے ؟

مبیں نے آپ کے اتدلال پر عورو فکر کیا اور آپ کے اور آبین پر گہری نگاہ کی تومی عجیب ترد دے عالم میں پڑا گیا۔ میں آپ کے او تر پرنظر د مصبح اسس کی نماز ، نماز بی نہیں !!

یے جیند دلیلیں جو اہل بہت بیتی ہری اطاعت وا تباع اوران کے قدم برقدم جلنے کو واجب بتاتی ہیں اماد میث بنوی سے پیش کر کے ختم کر ا ہوں ہی آپ کے لیے کانی ہوں گے . قرآن مجید میں بے شار محکم آئیں ہیں ان کا بھی ہیں فیصلہ ہے کہ بس اہل بہت میں کی بیروی واجب ولازم ہے ۔ آپ جو کہ خود صاب فہم وبھیرت ہیں اور ذکی و ذہیں ہیں اس بیے میں اشارہ کیے دیتا ہوں آ ب کلام مجید کا مطالعہ فرما بین اسمانی ہے آپ کواندازہ ہوما ہے گا۔

ش

كتابول توائفيل باكل نا قابل رد ويجتنا مول جنف شوت آب في پيش كيدي ان كوديجتنا بون توسوات يمرن كركوئى جاره نظرنهين آنا حبب انمدالى بيناك متعنى سوجيا مون توخدا ورسول كنزدكب ان كى وه منزلت معلوم موتى س كرسواعاجن وخاكسارى سيسر حبكادين بحكوئ مپارهنبين اورحب جمبور لين ادرسواد اعظم بنظر کا ہوں توان کا طرز عمل ان ادِلّہ کے مفہوم کے الکل مِنکس ہے. ادلہ تا نے ہیں کہ بس ان ہی کی بیروی واحب ہے اور جمہور سرکس وناکس کی بیری كرنے پرتیار ليكن الى بديت كى بيروى پراكاده مهيں - مير عجب كش كشي مبتلا موں گویا دونفسوں کی کھینچا تانی میں بڑگیا ہوں ۔اکیب نفس کہتا ہے کہ ادلّہ کی بڑی ی جائے اور دوسرا کہتا ہے کہ اکتربیت اور سواد اعظم کی روش برمانا ما ہے۔ اكبيفن في نواب كوآب كحوا كرد باب اوراب كالخدر جان والا نہیں دیکن دوسرا جوہے وہ اپنے عنادی وجہ سے آپ کے اتنے میں جانے پر تباریہیں

كلام مجيدسے ادله كى خوامش

آپ كتاب خدا سے كچھا درايسى قطعى دلىلىي پيشى كرنے جو بركر شكفن مجى قابويس آجا آ - اور رائے عامر كى متابعيت كى دھن دماغ سے تسكلتى .

جوابِ مكنوب

کلاً مجیدسے دلائل

آب بحده ان لوگوں میں سے ہیں جو کلام مجید پر گہری نظرر کھتے ہیں اور

اس کے رموز واسرارظا ہروباطن سے واقعت ہیں آپ خور عور فرمائیے کہ کیا اور کسی کے متعلن بھی ایسی واضع آئیس نازل ہو بئی جیسی کہ اہل بریت طاہر سے کی شان میں بازل ہوئی کیا کلام مجب دی محکم آنیوں نے سواال سبت کے کسی اور کی طہارت ویاکیزگ

ال ربيع مے ليے جيبي آيتِ تظهير ازل ہوئي کيا د نبا مجر کے لوگوں ميں ے کسی ایک کے بین ازل ہوئی <sup>ہے</sup>؟

کیا قرآن مجید نے اہل مبیت م مح علاوہ کسی اور کی مجتست ومودن واجب

كياً يُر سالم الل بين على علاده كسى اورك متعلق كرجبرين ازل بوع ؟

ا جياكة بت تعليران عرج وكندكي دورمون كوتان -

الهر مركز نهي البيت كي وه نفيلت ومرف بحسين الكاكوني شركب نهير -

سے ہر بنیں بکے مون انھیں کے ساتھ بر نصبیات مخصوص ہے . فداوند کریم نے بس انھیں کی مست فرص قرار دی ہے اوراس مخصوص نفیلت سے ان کو ہرکہ ومدیر سروت بنا پارٹاد ہونا ہے کہ دو اے رسول کو بم تم مصابی رسانت کا کوئ اجزئہیں طلب کرنے سوالینے قرانبداروں کی محبت کے اور جو سخف سی ماس کرے گا دلین ان سے مسندر کھے گا ) ماس کے لیے اس ک خوب میں اصاف کریں گے . بے تک اللہ (محبت ریکنے والوں کی طرایخنے والاہے (اوران کی مجت کا بڑا فدروان ہے) تغبیر تعلی میں ابن عباس سروایت ہے کہ نیج سے آل محد کی دوستی مراد ہے اور علام زمختری صاحب کٹان نے مدی سے بہ روابیت کی ہے دیجیے تنسیر کٹان مبدس مفد ۱۸

سے آبرالم میں سنان الخصور ازل مونی جنائج ارشاد خداوند عالم ب . کردوا ررك كدرا تهاميدان ميس آئى بم ا بنے بيوں كو بابئى تم ا بنے بيٹوں كو باؤ .

" وكدونوا مسع المسادسين "

کباال بیت می وه خداکی راه نه برجس محمنعان خدانے فرایا ہے:

"ان هُذا صرالي مستقيمًا فالتعود "

كياال سبن مى فداكا وه وامدراسنه بسب كمنتلق خداني اسب

اسلام كومكم ديا:

« ولاتتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله "

الى رىين كو مچور كر دومرى را بين نه المتنا ركر وكه اصلى راسته بى

ہے مدا ہو ماؤ۔

كيا الى مبيت مى وه اولى الامر تهين جن كم متعلق فدان فرايا به:

« بَياايهاالَـذين امسنوا اطبيعواالله واطبيعواالرسول و

اولىالامىرمىنكىم "

" اے ایما ندارو! اطاعت کروخداکی اوراس کے رسول کی اور استے ہے اولی الامرئیں " تم بیں سے جواولی الامرئیں "

ے صادفین سے مرادیماں مفرت رمول فعدا اورائمال بیت علیم اسلام ہی مبیاکہ کاری مجمع اور تواز مدینی بناتی بہارے علاوہ مفرات اہل سنت کے یہاں بھی میٹیں موجود میں جو بناتی ہی کرماد بھی سے مرادیمی مفرات بیں مبیاکہ ملفظ الونیم اور موفق ابن احدے روایت کی ہے اور ان سے ابن مجرے صواعت محرقہ باب الاصفحہ ۲ پرنقل کیا ہے۔

اعدام محرباقر وجعز صادق علیهم اللم فران بین که فراستقیمت مراد ام به اور (الانتبعواالسبل دومری را بین زاختیار کرو که اصلی راسته دومری را بین بم سے تم مدا برماؤ .
(بین بم سے) تم مدا برماؤ .

سے تقدالاسلام عمر بن میتوب کلین نے ب دمیج بریر عمل سے دوایت کی ہے بربرہ کیے ہیں ( باقی المحلم مغرب)

کیاال بہیت کے علا**وہ سور ہُ ہل ا**قی کمی اور کی شان میں نفیبد ہ مدحب ن کرنازل ہوائی

کیا الب بیت می خواکی وہ رسی نہیں جن کے متعلق خدائے فرا ایسے:

" وا عست مدا بحب الله جمعیعاً ولا تعنوقوا"
" تم سب خداکی رسی کومضیوطی سے بکڑے رہواور براگست دہ نہ ہو"
کیا الی بیت می وہ صادقین نہیں ہیں جن کے متعلق خدانے فرا اے:

نے پوراسورہ حل ان الربیت کی مدے اوران کے دختوں کی مذرست میں نازل ہوا ہے ۔

ام شبی نے اپی تغییر میں لبلدا کا سنا وابان بن تغلب سے انفوں نے الم جمعز مادت عالیا اس میں مدان میں ہیں جن کے ستان خدانے فرای ہے درایت کی ہے الم جفر مادن فراتے تھے کہم وہ فعل کی دری ہیں جن کے ستان خدانے فرای ہے کہ خداک رس کو معنبوط کی شے درموا ور پراگندہ نہ ہو۔ ابن جرسی نے فعل اول باب الصولي محرود میں بدائی رسی کو معنبوط کی شاہد ہو اور پراگندہ نہ ہو۔ ابن جرسی نے نوان کا اس بی شار کو خیری دو آئیں آئی کی میں جو اہل بہت کے متعلق نازل ہوئیں چنانچ اس آئیت کو ان کی اے شعنہ العماد ی کیا ہے اورائنوں نے بی تعلی کے با شار خدکور ہیں ہے ہیں الم شامنی کے برا شار خدکور ہیں ہے

وسا را بیت انساس قد ذهبت بهم مذاهبهم نی ابحرالی والحبه ل رکبت علی اسم الله فی سنن النجا وهم اهل بیت المصطنی خاتم الوس وامسکت حیل الله وهو ولاوهم کماف دامریا بالنسل بالحیل حبین نے رکھاکدال بین کے ارب بیں لگوں کوان کے منہ گرای وجہالت کے سندری ہے جارب بی تویں ضالا کام نے کرمنید نجات پر بوار ہو گیا بہی مضرت محصطیٰ خاتم المرسین کے اہل میت کے ساتھ ہوگیا اور میں نے خداکی ری جوان اہل مین کا کی محبت وا لحاست ہے مضبوطی سے پکر طلی میباکہ میں مکم می دیا گیا ہے کو خداکی ری کومفیوطی سے پکر طور " وكونوا مع الصادتين "

کیاال بیت می وه فداکی راه نهین جس کے متعلق فدانے فروایہ: ان هاندا صدالمی مستقیماً فالتعود "

كيا الى سبن مى فداكا وه واحدراسنىنى جس كے منعلق خدانے امسنت م كومكم ديا :

ولاتتبعوا السبل فتغرق بهم عن سببله " ابل ببین کومچود کر دومری را بین نداختیا دکروکر اصل راسته یی سے جدا ہوجاؤ۔

كيا الى بين بى وه اولى الامر تهين جن كم منعلن فعان فرايا به : « يَا الله الله خيا الله عنوا الطبيع الله واطبيع الدسول و ادلى الدسوم منكم ، ،

" اے اباندارو! افاعت کروخدا کی اوراس کے رسول کی اور شہریں سے جواولی الامرائیں ؟

اے صاد قبن سے مراد میاں حضرت رمولی خدا اورا نمساہل ببیت علیم اسلام ہیں جب اکر ہاری مجمع اور موات حدیثیں تباقی ہیں ہمارے علاوہ حضرات اہل سنت کے بیماں بھی حدیثیں موجود میں جو تبائل ہیں کرصاد قبن سے سراویمی حضرات ہیں جیسا کہ ملفظ الونیم اور موفق ابن احدے روایت کے ہا دران سے ابن مجر سے صواعن موتر باب المفی ۳ پر فقل کہا ہے۔

الم محرباقر وجعرصادق علیبال ام فرانے بن کو مراواستغیم مراد ام م اور الا تتبعاالسبل دومری را بین زاختیار کرد) سے مفھود ب مے کہ گراہ کرنے والے الموں کی بیروی نے کروکا ملی است (بینی ہم سے) تم جدا موجا کو .
(بینی ہم سے) تم جدا موجا کو .

سے تقدالاسلام محرب میتوب کینی نے ب رمیع بریم عمل سے روایت کی ہے بربرہ کہنے ہیں ( باق المح مغرب)

کیاال مبیت کے علاوہ سور کا ہسل اتحاکمی اور کی شان میں نفسید کا مدحب مداقی کی نازل ہوائی ہوں نفسید کا مدحب مدحب مداخی کا زال ہوائی کا مداخی کا درجانات کی مداخی کی مداخی کی مداخی کی مداخی کا درجانات کی مداخی کی مداخی کا درجانات کی مداخی کی مداخی کی مداخی کا درجانات کی درجانات کرد درجانات کی د

کیا الی بیت ای خواکی وہ رتی نہیں جن کے متعلق خوانے فرایا ہے:

" وا عست صدوا بحب الله جمعیعاً ولا تعنو قوا "
" تم سب خداک رسی کو مضبوطی سے بکڑے رمواور براگست دہ نہو"
کیا الی بیت می وہ صا و قابل نہیں ہیں جن کے ستلق خدانے فرایا ہے:

وسارایت اساس قند ذهبت بهم مذاهبهم فی ابحرالنی والحبه لل رکبت علی اسم الله فی سنن النجا وهم اهل بیت المصطفیٰ خاتم الوس واسکت حبل الله وهو و لا و هم کماف دا هرنا ب المنتسل بالحبل جبین نے دکھاکر الربین کے بارے میں لگوں کوان کے مذہب گرای وجہالت کے سندر میں نے وارب کے بارب میں لگوں کوان کے مذہب گرای وجہالت کے سندر میں نے وارب کے بارب میں اورب کے مذہب کا این میت کے سات میں تو میں فرا کا ام مے کر مغین برخان الربین کا کم محبت وا لها عن ہے مضبوطی سے پکر طلی جیبا کہ میں مکم می واگیا ہے کو فراک ری کو مغیوطی سے پکر طور

کرے گاور دونین کا راستہ ججو راکر دوسری راہ جیے گا ہم اس کو
اس کی روگر دانی کا مراح کھا یئ گئے۔"

کیا اہل بہت ، ہی وہ ہاری نہیں جن کے منتلن سند ایا ہے:

« اسما انت منذر و سکل خوم هاد!"

« اسے رسول تم ڈرانے والے ہواور سرقوم کے لیے ایک ہاری!"

اور کیا اہل بہت ، ہی وہ لوگ نہیں جن پر خلانے اپن نمتیں نازلیں اور جن کے متعلق خداوند عالم نے سورہ فانخے ہیں ارشاد فرمایا ہے:

اور جن کے متعلق خداوند عالم نے سورہ فانخے ہیں ارشاد فرمایا ہے:

" احدینا المصراط المستندید حیراط الدین آ تعدمت علیهم!"

ا بن مردور نے اس آیت کی تفلیر میں مکھاہے کہ مشاقہ (ممالغة ) رسول مے مرادیماں على كان يس افلات كرا ب اورمن معدما تبين له الهدى يس عدى كاجولغظ ب اس مراد ثان المرارمين م بين المرارمين كى ثان وحلالت واضي موا كم بعد جواس مي چون درج اکرے عیاش نے می ابی تعنیم اس اس معنون کی مدیث درج ک ب المطابران سے كمر من ميج اور واتر مديني مروى بين جو تباتى بي كرسيل بومنين سے مراد انفين ائر طابري كاسك ته تعلی خاس آیت کی تفیر بر جناب ابن علی سے روایت کی ہے کردب بر آیت ازل ہو ل کر درول نے، پنا إنھاب سين پر دکھا كم ميں فررائے والا ہوں اور علی اور است على احراب على التحمار ای ذریعے بدایت یانے والے برایت باش ے - ای مفنون ک سند د مدیثی مفسری و مداثین خے جناب ابن عباس سے روایت کی بیں جھ رین سلم سے مروی ہے کہ بی نے اما جعفر صادق علیالنگا ے اس ایت کے سلق بچھا آواک نے فرایا ہرام اپنے زانے کا ادی ہے ادرام محدادم سنے فراب اس آیت کافیری که منذرے مراد رول اور ادی سے مراد حفرت علی این محراب نے فرایک فتم بخدا یہا ساب کے ہم میں میں آرہی ہے۔

کیا اہل بیت می وہ صاحبان ذکر مہیں جن کے متعلق خدا نے فرایا ہے:

" خاساً لواا حسل الذکر ان کسنت الا تعلیدون "

" اگر تم نہیں جانتے توصاحبان ذکر سے پوچھو "

کیا اہل بہیت می وہ مومنین نہیں جن کے متعلق خدا کا ارت اد ہے:

" د حسن پیشا تق السوسول حسن بعد میا شین لسہ الهدی
ویستبع عنب سبیل المومنین نولیہ میا تولی ونصلیہ
حبہ نم "
حبہ نم "

بقید ماستد مدک کومی نے الم محراقر علے قول خداونر عالم اطبیعوا الله واطبیعوا الرسول واولی الامو مستکم " کے سمان دریا نست کیا تو آپ نے جواب میں بر آیت برطی والمعانو السم تو الی الدین او تو ا نصیباً مسن الکتاب یومسنون بالجبیت والطانو ویقولون للذین کم عنووا هنو لاء احدی مسن المدین امسنوا سببیلا" "کیاتم ان توگون کوئین دکھیے جنیں مخور امیت کاب کا علم لاہ وہ شیمان اور طافوت برایان کھے میں اور کو افزان کو کہتے میں کہ یا ایان اور کے والوں سے زیادہ والوں سے زیادہ والوں سے زیادہ گرای اور نوالسن برمی یہ گرای اور نوالد نسکے اماموں اور جنم کی طرف نے جانے والوں کے سمل کہتے ہیں کہ آل محرسے زیادہ والی سے دائی و من یا عن الله و من یا عن الله و نسل کرا ہو الله و من یا عن الله و نسل کے بیان وہ گوار نے اور می بوفرانسند کرے اس کا کہ کہ کہ کوئی رو گوار نہ یا وہ کہ میں بوفرانسند کرے اس کا کہ کہ کہ کوئی رو گوار نہ یا وہ گوئی نے اور میں بوفرانسند کرے اس کا کسی کی در گوئی رزیاد ہے ۔

اوركيافداف مغفرت كومخف نهي كرديا عرف ان توگول كے ساتھ جو توب كري اورايمان لايئ اورعمل صالح كري اورسانھ ساتھ ولايت آل محدًا كی طرف برايت ياب بحی ہوں جبيبا كو و خدا و ندعا لم نے فرايا ہے:

« اتى لغفار لمدن تناب و آمن و عسم ل صالح استم اهتدى "

« بي تنك ميں بنتے والا ہول اس كو جو توب كرے ايمان لائے اور عمل صالح كرے ويمان لائے اور عمل صالح كرے بچر بدايت ياب بحى ہوئے"

(بقیہ ماشیہ مغرگزشتہ) مبرالمونین علی علبیسلام کی شان میں نازل ہوئی جب آپ نے نماز میں ہجالت رکوع انگوئی فیرات کی تھی۔ امام نسائی نے مجی ابنی میچ میں عبدالندین سلام سے روایت کی ہے کہ یہ آ بت امبرالموسین علیل سلام کی نشان میں نازل ہوئی اسی طرح صاحب الجمع میں العماع السند نے محص مورہ اکم می آفسنے میں ہیں آ بہت کے امبرالمومین کی شان میں نازل ہونے کی روایت کی ہے شابی نے مجی اپنی تنسیری اس آ بت کے المیرون کی شان میں نازل ہونے کی روایت کی ہے شابی نے مجی اپنی تنسیری اس آ بت کے المیرون کی شان میں نازل ہونے کی روایت کی ہے۔

« خداوندا بمیں راہ راست کی ہرایت کران لوگوں کی راہ جن پر تو ہے۔ اپنی نعنیں نازل فرایش ﷺ اور دوسری مگر بسندمایا ہے :

" فَأُ وَلَمُنَاكَ مِعَ السَدَينَ انعَمَ الله عَسَلِيهِ حَمَّى النَّهِ يَكِينَ والمسددينيين والمشهداء والمَثْلِحِين "

" اوروہ مومنین نبدے ان لوگوں کے ساتھ ہوں کے جن برِ خلانے اپی نغمت نازل کی ہے "

کیا خدا و ندعالم نے انجیں کے بیے ولایت عامر نہیں قرار دی اور رسول کے بعد ولایت کا الخصار الخیس میں نہیں کر دیا۔ پڑھیے یہ آبیت :

واسنما وليسكم الله ورسول والسذين آمسوا السذين

يقيمون المسلوة ويؤنون الزكوة وهسمراكعون "

ا اے بوگو ائتھا را ولی خداہے اور اس کا دسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکواۃ میے ہیں "

که الله نے اپن تغییری مبلسات نفیر سورہ فاتحہ ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کھراط مستقم سے مراد محمد وال محمد کا راست ہے اور وکین بن مبراے سے اس آیت کا تغییری مری ہے انفوں نے سندی سے انفوں نے سندی سے انفوں نے اساط و مجا بدسے اور انفول نے سندی سے انفوں نے اساط و مجا بدسے اور انفول نے مدی ہے کہ احسان عباس سے روایت کی ہے کہ احسان المصراط المستقبد کا مطاب

یہ ہے کہ تم کہوا ہے معبود محمد وال محمد کی محب نہ کی طرف ہاری رہے اُل کر۔ اے کو ل شبر بنیں کہ اکمہ البسین علیم اسلام سید ومروار میں جمله صدیقین و شہدار وصالحین کے۔

کیاا بی به بیخ می ده منتب خدا و ندعالم نهیر جب کے متعلق ارست د ے:

« ولنسألن يومث ذعن النعب بم "

" قیامت کے دن عزور بالصرور نم سے اس نعمت کا سوال کیا مائے گا "

کیا حصرت سرور کائنات کواسی نعمت کے پہنچانے کا اکب دی کم نہیں ہوا ؟ اوراتن سختی نہیں کی گئی جو دھمکی سے مشابر تنی ؟ جیسا کہ آبیت کانداز بنا آ ہے :

«ياديها الرسول بلغ ما انزل إلبك من ربك و إن م تفعل فنما بلغت رسالت والله يعصبك من الناس "

«اے ربول مہنجا دواس جیر کوجوتم پر مخارے پرور دگار کی جانب سے نازل ہوئی اگر تم نے ایسا زکیا تو گویا تم نے کارسالت انجام ہی نہیں دیا جم ڈرونہیں فدا تھیں توگوں ہے محفوظ رکھے گائے

(بقیما شیص فی گرشته) اس آیت کے والیت امرالومین دائم طاہری کے ایے میں ازل ہونے کے متنق مکمی ہیں اور باب ۲۲۳ میں مکھا ہے کا صفح ان الوی نے امبرالومین سے متعدد طریق ہے اس کی روایت کہ میں اور باب نمایت المرام باب ارانا ہیں ہم مدیثیں معزات المبسنت کے طریقوں سے مکمی ہیں جن سے مستفاو ہوتا ہے کوئیم سے مراد بہاں والیت حصرت سرور کا نمات اور امرالمیدین اور ائم میں میں اسلام ہے جس سے فعلوں ندا ندھا کم ہے بندول کو مرزاز کیا اور باب ۲۹ میں شیعول کی مرامیم معیش اس معنول کی درج کی ہیں ۔

ا ایک دو نہیں کمٹرت محدثین میں الم دامدی وغیرے اپن کتاب ( باتی الکے صفریر )

كياانخين كى ولايت وه المانت نهين جس كيم متعلق خداوند فالم كالرشاوية:
« إن عدد حسا الإحساسة عسل السسعادات والارض والحبيال من آبين آن يخسبه لمنها وَ أشفة ن منها وحسبها الادنسان اسه كان خلوماً جهو لا "
« بم نح المانت كو آسانول زمينول اور بها طول بريشين كيا سب خاس كا بوجه المحالة سالكاركيا اوراس من خالف بوسكاور النان ن المحاليا اوروه تو ظالم وجابل ہے ہى "

کیا ال بریت ملیا مسلم می صلح وسلامتی نہیں جس بی واحل مونے کا خداوندعالم نے حکم دیا ہے۔ جبیبا کہ ارشاد الهی ہے:

وياأيهاالدين آمنوا اوخلوا فى السلم كافة ولا

ت تبعوا خطوات الشريطان " ال وگواسب كرس سلامى بس واش بوجادُ اورستيلان كے نقش

قدم برنه مبلو ت

(بنیگر شقه مفرکا مائیہ) باپ سے انھوں نے مفرت علی سے ای مغرون کی روایت کی ہے۔ امام ما کم سے امام معمون کی امام محد باقر وصفر سادق تابت بنائی انس بن الک ان مفرات بیں سے برشخس سے اس مفرون کی مدیث روایت کی ہے۔

ا و دعیجاس آیت کے سی جوننبیرمانی اورتعنبرعی بن ابراہیم قمی میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبرابن ابوبیہ نے امام محمد بافز علیا سلام وا مام جمعز صاون علیا سلام سے روایت کی ہے اور علام بحری نے اس آیت کی تعنیریں کتاب فاین المرام اب مدا میں حصوات المسعنت کی صرفی مدج کی میں اے بھی لماد ظرفر الم ہے۔

مع ملار كرين كالب عاية الرام كم إب مهوم س إرصم مدتيي (إنى الكل مؤرر)

یے زمین والوں کے بیے جائے پناہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ و وسلیم ہیں بہت وہ لوگ ہیں جن سے صد کریا گیا اور خدا وزد عالم نے ان کے بارے ہیں ذیا!

ہ ام یحسد د دن السناس علیٰ صا الشدہ واللّٰہ من فضل نے "

ہ بدلوگ کیوں جل رہے ہیں ہمارے ان مخصوص لوگوں سے جن کے

وامن میں ہم نے اپنے فضل سے نعتیں بھردی ہیں یا

میں وہ علم میں واسنے معزات ہیں جن کے متعلق خدا وند عالم نے فرایا:

وال واسخون فی العلم یقولون امن یا

" علم میں گڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا سے یا

یہی وہ اعواف کے رجال ہیں جن کے متعلق خدا وند عالم کا ارشا دہے:

" وعلی الا عددان رحبال بیعدونون کلا بسب اہم ہے"

" وعلی الا عددان رحبال بیعدونون کلا بسب اہم ہے"

" وعلی الا عددان رحبال بیعدونون کلا بسب اہم ہے"

اے صواعق محقد بال آیت و -

ا من ثقة الاسلام علام كلين نے الما جعفر مادق اسے روایت كى ہے" ہم ہى وہ لوگ میں جن كى اطاعت مند خدانے فرمن كى . ہم ہى وہ لوگ میں ہم ہى وہ لوگ میں جن سے حد كيا گيا ! جنائينے نے مح كہذيب خدانے خرمن كى . ہم ہى وہ لوگ میں جن سے حد كيا گيا ! جنائينے نے مح كہذيب ميں الم جعفر ما دن اسے اس مدسيث كى روايت كى ہے -

سے بناہے المودہ صفو ۸۳ روح البیان طبعا صفو ۷۲ ابن عباس سے مروی ہے کہ اعراف مراط سے ایک باند مگر ہے جس پرعباس عمرہ علی ، اور حبطر ذوالجنا مین ہوں گئوہ اپنے دوت داروں کو ان کے دوشن چہروں سے اوراپنے وشنوں کو ان کے سیاہ چپروں سے بہچان لیس کے ۔ امام عاکم نے لبلدا سناد عقر علی سے روابت کی ہے کہ ہم بروز قیا سن جنت و نار کے درمیان کھر مسے ہوں گے جس نے ہماری مدد کی ہوگی اسے ہم ہمچان کر حبنت میں اس بیس نے وشن رکھا ہوگا اسے عہنم میں وافل کریں گے اسمی ون کی وہ صوریث تی تائید کرتی ہے جو دار قطنی نے دوابیت کی ہے ۔ ( کا حظ ہوصوا من جو قرابینم) ( الآل الکے صفر بر) وارد ہوئی ہیں اور درحقیقت ان حصرات کی ولایت ہے بھی ایسی ہی اہمیبت الی حال کیونکہ ان کی ولایت ہے بھی ایسی ہی اہمیبت الی حال کیونکہ ان کی ولایت ان چیزوں میں سے ہے جن کی تبلیغ کے بیے خدا وند عالم نے ابنا سعوث کیے ۔ ابنیار واوصیار کے ذریعے ابنی مجتبی قائم کیں عبیسا کہ آبیا:

"داسیا کی مسن ارسلنا من قبلك من دسلنا "
داسیا کی مسن ارسلنا من قبلك من دسلنا "
داسیا کی مسن ارسولوں سے بوجھو حنیس ہم نے تم سے بیشر جھیجا تھا!"

رود کارنہیں مولوں سے پوھیو حبضیں ہم نے تم سے پیشر ہجسیاتھا۔ کی تقییریں علیا نے صراحت فرائی ہے بلکان کی ولایت نو وہ مہتم بالشان امرہ حس کا خداو برعالم نے روز انست ارواح خان سے عہدو ہیان لیا جیسا کہ:

مرکا خداو برعالم نے روز انست ارواح خان سے عہدو ہیان لیا جیسا کہ:

و اِذ اخد ذریع مس سے آدم مس خلہ ورهم دریعت ہم الست بردیکم - قالوا سی افراے رسول کوہ وفت میں یاد دلاؤ حب متفارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے بین لیشنوں سے باہرنگال کران کی اولاد سے توران کے مقالے میں اقرار کراہیا۔ پوجھا کہ کیا میں متفارا بروردگار بروردگار سے بروردگار سے بروردگار اس کی اولاد سے توروان کے مقالے میں اقرار کراہیا۔ پوجھا کہ کیا میں متفارا بروردگار نہیں موں ۔ توسی کے سب بوئے ۔ اِن ۔۔۔ یکی تقییر تباتی ہے ۔ ایک بیا کی تقیر تباتی ہے ۔ ایک بیا کی تقیر تباتی ہے ۔ ایک بین دواست مقدسے وسیلہ عامل کر کے آدم نے وہ کلان

کیے جن کے ذریعے ان کی تو بہ قبول موئی۔ یمی و احصرات ہیں جن کی وجہسے خداوندعا لم نے امست سے اپناعذاب دور رکھائیے

الد حلية الاوليار ابرنعيم مبهاني تعنير تعلى تعنير فيشا بورى -

الع فرووس الاخبار علام وبلبي إب ١٠ مغر ٢٠١٧ -

سته تغنيرورمنتورملد اصغر ۱۱ كنزالعال مبلامغوم ۲۳ ينابيع المودة مغر ۲۹ -سمه حوائن مح قر إب انغيراً به "دما كان احاله لمبعذ بهم ۱۰۰۰ الخ" یمی وه رمال تبیع بین جن کے بارے بین فداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا:

«بسب بے لسه فیدها بالسعندة والأصال رحبال لا تلهیه م
خبارة ولا بیبع عن ذکو الله واقام الصلوة وایت اوالولاة
یخاونون یوم تا تنقلب فنیسه القلوب والا بصار "
«ان گرول میں فداوند عالم کی تبیع کیا کرتے ہیں صبح وشام ایسے مرد
جنیس فرید وفرومنت فدا کے ذکر اور نماز قائم کرنے از کواہ اوا

(بفنيگزشته صفي كامات به) ازل بوئی عبيده توبروز بدر وامل مجن بوسنے . چچاممزه امسي بهيد بهت ره گیا می سومی اس بر کفت زین مردم کا انتظار کرد با بون جومیری دار می کومیرے سرکے خون سے خمنا بالود کرے کا بیرےمبیب محرمصطف<mark>ع مجعے تبلیکتے ہیں ۔الم حاکم نے</mark> کی اس مسمون کی مفرست علی سے روابیت ک<sup>ے</sup> ك مجابد وليتوب بن مغيان معابن عباس سعاً يه" وَإِذَا دَادُ الْحِبِ ادةً أُولَهُ وَالْفُفَانُوا الِيَهُا وَتَدَرِكُومُكُ نَا شَمّاً " "اورجب ووكى تجارت ياكيل تناش كود يجه إن بن تواس عرف دور برائے میں اور تھیں کمرا جودر مانے میں ، کی تعنیریں روایت کی ہے کہ وحید کا توم سالان تجارت مے جد کے دن بلغ اور مدیسے اسراکر محے اور طبل بجایا اکر وگول کوان کی آمد کی اطلاع ہوسائے طبل كا وارسن كرسب كرسب وور يرس اوررسول الله كومنر برخطب يرص محيور والمرف حدرت على من وحين ، ابوذر ومقداد ره كئ ببغيم خارث دفولي خداد درالم نع آئ كدن ميرى اس مجدل طوت نكاه ك اكرية خيد نفرنه بوت توبورا بدئية أك سي مجوبك وإمانا ادران وگوں براس طرع بچھربرمائے مائے مبیباکہ قوم اوط پر رسائے گئے اور مولوگ پیٹم پڑ كي إسسمعيدين إنى ده كك ان ك إرب من خداوندعالم في يركبت از ل مسدائي " ويسبح له فيها بالمغدو .... الخ

، اعرات پرایسے مردموں کے جو ہڑخص کو ہشتی ہو یا جہنمی اسس کی ہیٹیان سے پہان لیں گے ؟

یهی وه رمال صدق بین جن محمنغلق ارست و بهوا:

«رحبال صدقوا ما عاهدواالله عليه فمنهم من فته ي نحبه ومنهم من بينتظرومابداوا سديلا "

المانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خداسے انخوں نے جان نثاری کا جوعہد کیا تھا اسے پولا کر دکھا یا ان ہیں سے بعض وہ ہیں جو مرکزا نیا وفنت بورا کرگئے اور ان میں سے بعض مکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی ہے۔

(بقریمی مولامانی) معزن علی نے ان چھا دمیوں سے جنبی معزت عربے اپنے بعد ملبقہ مقرر کرنے کے سے صاحبان سوری قرار یا تھا ایک طولان گفتگوی کہا ہی تھیں فعد کی تم وے کر ہوچیتا ہوں کہ تم میں بیرے وا کوئ بھی ایسا ہے جس کے بارے میں میغیر سے فرایا سے گاتا ہم و و قیاست فنے نار وجنت ہوگے لوگوں نے کہا نہیں آب کے سوا اور کسی کے سندن ربول کے ابسا نہیں فرایا ۔ علام ابن جواس مدیث کے معنی بیان کرت ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میسا کو عنزہ نے امام رضائے سے روایت کی ہے کہ بیغیر نے فرایا اے علی تم رہ نے کہ بیغیر کے فرائے ہی کہ اے علی مار حبنت ہو تم جنت کہو گئے بہتیرے لیے ہا در بر میرے لیے و علام ابن جو فرائے ہی کہ ساک نے روایت کی ہے کہ اور کہ اور ہو میرے لیے و مار سے کہ اور کہ نے معرب علی ہے کہا میں نے بیغیر کو ارت اور ان نے ناہے " بل مواط سے اس کے روایت کی ہے کہ اور کہ وار میں اور پیشر کے اور شاہد فرائے ناہے " بل مواط سے لیں دی گزرے کا جے علی سے فیرواند دا ہو اور ان سے اس کے دوایت کی ہوئے و اور ان سے کہ اور کہ والے میں ان کی گئی ہوئے۔

له علامه ابن جرن صوائق محزنه باب و صف ۵ بین تومیکیا ب کرمفرن ایرالموسنی مبزود پرتشر لین در کھتے تھے ککی نے اس کا بیت کے متعلق موال کیا۔ کب نے فرایا یہ کیت بیرے اور مبرے چہا محرو اور جہازا و کھائی عیدہ بن مارٹ کے متعلق ( باق انگلے معمر پر ) الهنين سي ستان اورائيس كي دو تول كي بارك بين خدا وندعالم في ارشاد فرايا: « ومهمن خلقنا ا مهة تيهدون بالحق وسه بعدلون " «ادر ہاری مخلوقات میں سے کچھ لوگ ایے مجی ہیں جو دین حق کی بابت كرتے ميں اور حق ہى حق الفاف مجى كرتے ہيں - " ا مخبس کی جماعت اور دسمنوں کی جماعت کے متعلق ارست و ہوا: الإيستوى اصحباب المناروا صحباب الجنة . اصحباب

الجسنة هدم الفائزون "

- جہنم والے اور منبت والے وولوں برابر منہیں ہوسکتے ،جنت والے ہی توكامياب ورستسكار بيت

نرا مخبر حفزات کے دوسنوں اور وشمنوں کے منتل بہمی ارستا وہوا:

( الجيه تررشندص كامانيه) حدلي تين بي حبيب مجار موس آل إسين . دومرے حزقيل مومن آل فرعون تبير على بن إلى طالب اورسطى سب سانغل مي .

ان دادان نے مفرت على سے روايت كى ہے كون فريب اس است كے تبتر فرنے ہوں كے ان ميں سے مبترجتن اورا كيمنتى يدوى وكبي من ك إرب يس فداو عالم عن فإلا ومعن خلقنا الخ اور برنگ م بن اور بارے شیدی کتاب طارابن مرد و برصفی ۲۵۹

الندستین طوی سے اپنی امالی میں بہ استاد میچ امرا لومنین سے دوایت کی ہے کہ بیفیر نے اس آبیت کی الماق فإكركها اصحاب نار ومعي جوعلى كى والعيت كوناليندكري اورعبد توطي اورمير بعدان سيعبك كري جناب مدوق نے يون حفرت على اے اس معمون كى روابت كى ب اور عالى المستت موفق بن احد نے جناب مابرے روایت کی ہے کہ سنجرے ارث و فرایا فتم مخداید (علی) اوران کے شیر بھتاست کے دن رستگاری -

كرفے سے غافل نبير كرتى وہ لوكساس دن سے درتے ہيں جس دن مِن دلِ ادر آن تحيين السط بلبط موحا بين كى " الخير كاكروه كريقا جن كا ذكر خداوندعالم ندان شاندار الفاظيس فراليا: « نى بىيوت اذن الله ان مترضع وببذكر دنيها استعلى» و و قندیل ایسے گرول میں روسٹن ہے جس کی سبت خدا نے مكم ديا ہے كدان كى تعظيم كى جائے اوران بين اس كا ام بيا جائے جن بي صبح وشام وه لوك اس كي نتبيح كباكرتيبي " خداوندعالم نے آبیتِ فرربس انفیں کے مشکوۃ کو اپنے نور کی مثال قرار دیا ہے اور اس كے توزين واسان بيل بلند تر منو في بي . وه برطي توت و مكمت والاست يس بقت كرة والع يبي مقربان بالكامة يبي مدانة بيكه يبي شهدار وصالين بن اے تعلی سے اس آیت کی تعنیری اس بن الک در بدہ سے روایت کی ہے کرسند کی اب فی بیون الغ كالاوت فرائ توحفرت الوبكر في كوفي بركر على وفاطر كي ككر كي طرف است اره كرك بديجا يا رول الله يكر كورى بن سب ؟ يغير فرايا إن بكدان سي بتركرون بن ب-تداشاره ب آيد مشل بوره كممشكوة ... الخ كاطن جس كمستلق حن بعرى اورالوالحن سفار لی نشامنی سے روابت ہے کومشکوۃ سے مراو مفرت فاعلی سعساح سے حسین اور شجومبارک سے مفرت ابراسم شرقی وغر ف نه بوت سے معزت فاطر کا بعودی و نقر ان نهوا بیکا ، زیتھا سے ان کی کثرت علم ادر نوز طی فورسے ایک الم کے بعد دومرا الم ما ورسیھندی الله مؤرد سے ان کی اوالد کی ممسن مرب ت دلمی نے جناب عائشہ سے اور طبرانی ابن مردوب سے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سفیر نے دلیا سبتن کرنے والے تی ہوئے موسی کی طون سبقن کرنے والے . یوشی من ون عیلی کاون ابين ادرميرى طوف على بن إلى طالب . مواعق محرت باب و مفل ٢ عد ان نجار ن جنب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میغیم نے ارت دفرایا ( بانی اکلے صفی بر)

حسبرال برسه "

، بَعَقِق وه لوگ جوائيان لائے اور عمل صالح كيا وى مبترين خلائل بيل "

انحیں کے متنان اور انخیں کے دختوں کے متنان خداوندعالم نے ارشاد فرایا:
" هاندان خصدمان احت تعدموا فی رسیعیم خالسدین
کے عدوا قطعت لیہم شیاب من ناریجسب مین مینوت
رؤدسہم الحسمیم "

" یہ دولوں مومن وکافر دوفراتی ہیں جوآبیں میں اپنے پردردگار کے بارے میں لوٹنے ہیں بس جو لوگ کد کا فر ہیں ان کے بیے یہ آتشیں مباس قطع کیا جائے گا اور ان کے سروں پر کھوننا ہوا بانی انڈیلا جائے گا۔"

ا تضین کے بارے میں اور انھیں کے دشمنوں کے متعلق بی آبت نازل ہو ئی:
" افسمن کان مومنًا کے من کان فاسقا لایستون

ان امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری پارہ سامنی ۱۱ بین اسلسانی تغییر سوراہ فی براستاد صحیح حضور سام بخاری نے اور ایت کی ہے کہ آپ نے فرایا بین سب سے پہلے خداوند عالم کے حصور بروز تیار سن اپنا حکار اپنیٹ کرول کا اسام بخاری کہتے ہیں کہ تغییر نے کہ با بہ آبیت ان لوگوں کے متن میں نازل ہول حنصوں نے بدر کے دوز جنگ کی وہ جناب جمزہ اور علی اور علی ہو بن امحار سند اور عقبہ ہمشیہ اور ولید ہیں الم مجاری نے اس صفور پیٹاب ابو ذر سے دوایت کی ہے جناب ابو ذر متم کھا کر کہتے ہیں کریہ آبیت جناب حمزہ اور علی اور علی اور علی ہور اور علی اور علی ہور کے متن میں نازل ہوئی۔

«ام نجعل السذين آمسنوا وعملواالصالحات كالمفسدين فى الارص ام نجعل المتنتين كالفجار" "كيام ان نوگون كوجوا كمان لا عداور عمل صالح كيا ان وكون مبيا قراردیں کے جوزمین میں مساد مجیلائے والے میں اسم نیکو کار و پرمیزگارسندون کو بدکارون جیسا قرار دیں کے ہے۔ انهب دونون جماعتون محمنفلن ارست د فعداو ندعالم بوا: "ام حسب السذين اجب ترحوا السييّات ان نجعلهم كالسذين آمسنوا وعسملواالصالحات سواء محسياهم ومسماته حساءما يحسكمون " " جولوگ برے کام کیا کرنے ہی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان وگوں کے برابر کر دیں گے جوابمان لائے اورا چھے کام مجی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مزا ایک ساموگا۔ یہ لوگ کیا برُ ے حکم سگانے ہیں " الفیں کے متعلق اور ان کے شیعوں کے متعلق فداوندعالم کا ارست ادہے:

ا ابن عباس سے روایت ہے کہ بیآبیت جناب علی اور جمزہ اور عبیرہ بن المارث کے حق میں نازل ہوئی سے ابن عباس میں اور وہ وگ کہ سے ابن اس آبیت میں وہ وگ کرتے ہیں برا بہاں عتب اور شیب اور ولید میں اور وہ وگ کہ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ جناب علی اور حمسدہ اور عبیدہ ہیں ۔

« ان الدين آمنوا وعملواالمسالحات اولت فعم

کے صواعق محرفد ، باب 9 فضل اوّل

کو پان پلانے اورسسجد حرام کی آباد کاری کی بدولست فخرومباہات کی تعتی خداوند عالم نے بی آبیت نازل فرائی ۔

احبعلتم سقائية الحسآج وعمادة المسحد العسام كمن امن بائله واليوم الإحدوة جاهد في سببيل الله لا بستون عندائله والله لا بهدى النقوم الظالمين " كبياتم توكون عاجيول كي سقائي اورخا ذكعبركي آبادى كواس فن محمد بنا ويرف عاجيول كي سقائي اورخا ذكعبركي آبادى كواس فن محمد بناديا به جوخدا اور وزا فرست برايمان لا با اورخدا كي راه مي جهادكيا - خدا ك نزدكيب تويه لوك برابر بنهي اور خدا وند عالم فلا م لوگول كي براسيت نهين كرتا " فدا وند عالم فلا وازمائش مين برعمر گي بورس از في اور شدا كدور شدا كه ورشدا كه ورس المن مين برعمر گي بورس از في اور شدا كه ورشدا كه ورس المن مين موري اي به به من خوش حيل ما شير خدا وند عالم نه الم المن مين برعمر گي بورس از في الما الله وازمائش مين برعمر گي بورس و زايا :

ے بہ بہت حفرت علی اورجناب عباس اورطاوی شیبری شان بین از ل ہوئ و اندیہ ہوا تھا کہ ان لوگوں

ف بہ بم فرکیا طاح نے کہا تھا فاز کر کہ ایس متولی ہوں اس کی خبال میرے پاس رہتی ہیں ۔ عباس نے کہا میں زمزم کا سول ہوں اور مقائی میرے الحرب میں ہے ۔ حفرت علی نے کہا کر میری مجھیں نہیں آتا کہ ترق دونوں کیا کہ دہ ہو میں نے جھیم میسنے نوگوں سے بہلے نماز بڑھی ہے اور میں فعل کے داست میں جماد کرنے والا ہوں اس پریہ آمیت فا زل ہوئی ۔ علامہ واحدی نے کتاب اسب السزول میں یہ دوایت جس بھی وظرے سے نقل کی ہے اور ای سیری و مراحم الل سے منقول ہے کہ حفرت علی فی منافر کیا ہوئی ۔ خاب عباس نے کہا نے جناب عباس نے کہا ہے جو ت نہیں کرتے ؟ آپ دیول کے پاس ذما می جا براہم ہوا ہوا ہوں اس پر ما میں ہی ہے ساجیوں کی مقائی کا منز ت بہلے ہی سے ما مل ہے کیا یہ بچرت نے میرون سے بڑھا ہوا نہیں اس پر یہ بے ماجیوں کی مقائی کا منز ت بہلے ہی سے ما مل ہے کیا یہ بچرت نے میرون سے بڑھا ہوا نہیں اس پر یہ بے تاب عباس کے کہا یہ بچرت نے میرون سے بڑھا ہوا نہیں اس پر یہ بے تاب عباس کے کہا یہ بچرت نے میرون سے بڑھا ہوا نہیں اس پر یہ بی ترب نازل ہوئی۔

اماالسذین آمسنوا وعسعلوالصالحات ضله برجنت السماً وی منزلاب ماکانوا بعسعلون واماالسذین فسفوا ونماً وسهم النار کلسما ا دادوان یخسر جوا مسنهااعیدوا نیها وقیل لهم ذوقواعد ذاب النا دالسذی کسنتم به سنکذ بون شیه

" معبلا و "خض جوائبان والا مهو فاسق جبیبا مهوسکتا ہے؟ (سرگر نہیں) دو دو سرار بہیں مہوسکتے ہیں، وہ لوگ جوکہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنات ماولی ہیں وہاں وہ فروکش موں گئے ہے ملہ ہے ان کے اعمال خیر کا اور جو لوگ کہ فاست میں ان کا ٹھکانا جہنم ہے حب وہ اس میں سے نسکلنا جا ہیں گے دوبارہ اسی جہنم میں بیٹا دبیے جا میں گئے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آئن جہنم کا مزہ مکی صوب کو تم چھٹلا یا کرنے تھے "

انمیں معنرات کے متعلق اور ان توگوں کے بارے میں منبھوں نے ان سے ماجیو

ان با آبت با تفاق مضری و محد فین حفرت امیرالموسین اور ولید بن عبت بن ابی معیط کے سندن اول اول دام واحدی نے کتاب امیاب ان ول میں سعید بن جبیرے انخوں نے جناب ابن عباس ب دوایت کی ہے کہ ولید بن عنب بن ابی معیط نے حفزت امیرالمومین سے کہا میرا نیز و مختاک نیز سے کہیں زیادہ نیز اور میری زبان مختاری زبان سے کہیں زیادہ چلتی ہوگا ورائش کر جیری دج سے کہیں زیادہ تیج اصلیم ہوتا ہے بہ نسبت مختالے ، اس پرصفرت عال نے فرایا فاکوش بھی میں ، اسی واقع برید یہ آبیت نازل ہوگی افست ناکوش بھی رہ کہ تو فائن کے سوا کچھ بھی نہیں ، اسی واقع برید یہ آبیت نازل ہوگی افست مواد معزت علی اور فائن سے مراد وابد بن متبہ ب

السدى با بعستم سبه و ذلك هوالنوز العظيم -النشاشيون العابدون الحسامسدون السسائحون الراكعون السياجيدون الأمسرون ببالمسعيروت والنشاهيون عن المنكو والحسانظون لحسدود الله وببشسرا لمؤمسين " "اسس میں تو شکے نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جائیں اور ان کے مال اس بات برخرید ایے ہیں کہ (ان کی قیمت) ان کے بیے بہشسن ہے (اسی وجہ سے) بہ لوگ خداکی راہ میں اوسنے ہیں تو (کفارکو) مارنے ہیں اور (خورکبی) مارے ماتے ہیں (یہ) بیکا وعدہ ہے (جس کا پوراکرنا) خدا پر لازم ہے (اور ایسا بھاہے که) توریب اور انجیل اور قران (سب) میں ( لکھاہوا ) ہے اور اینے عہد کا پورا کرنے والا خداسے برطه كر اور كون ب تو تم ابى (خريد) فروخت سے جوتم نے خداسے کی ہے خوستیاں ساؤیسی تو بڑی کامیاں ہے ( برنوگ ) توب كرنے والے عبادت كرار (خداكى) حمدو ثنا کرنے والے (اس کی راہ میں) سفر کرنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نبک کام کا حکم کرنے والے اور بھے کام سے روکنے والے اور خداکی (مقرر کی ہوئ) مدول کے ا دیر نگاہ رکھنے والے ہیں اور (اے رسول ان) موسنین کو (بہشت کی) خوشخبری دے دو!

نيزارشا د فرمايا:

" السنذين يتفتون أموالهم باللِّيل والنهار سواّ

" دمسن السناس مسن بيشىرى نفسسد استغاء مسوصنا قالله والله رۇدن بالعباد "

· لوگوں میں کچھ ایسے مھی ہیں جو خدا کی خوٹ ذری کے لیے اپنی عان بيج ولسلن بي اور خدا افي بندون يربرا مهران ب ـ" نيزيه تهي ارشاد فرا با:

\* ان الله است ترى مسن المومنين أنقسهم وأمسوالهم بأن لهم الحبنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون وبيقتلون وعدا عليه حقأ فىالتوراة والإنجسيل والقرآن ومن أونى بعهده من الله فاستبشرو اببيعكم

عدا ما ما کے مستدرک بلم صفوم پرجناب ابن باس سے روایت ک ہے کہ قدال مشوی علی نفنسه ولبس نوب البني الحديث جاب ابن عباس نے کہا کہ مفرن علی نے اپنانفس زفت كيادر بنيم كى مادرا ورص مالم ملكم نے تشريح كى ہے كہ برمدسنة بخارى ولم كرمعيار ورشرالك بر مج مسيح ب ليكن ان دو يون ن كعالمين - ذبي اليه منشدد بزرگ ن مي تلخيص مندرك من اس کی تعدن کا حراف کیا ہے۔ امام ملکم نے اسی صفی پرامام زین العلدی سے بدوایت بی ک ہے کہ سے در شخص حضول نے اپنے تعنس کوخوت وری خدا کے لیے بیچا و معلی ابن ابل طالب ہیں حب كدوه شب بجرت بغيم كابستري مورس بجرالم ماكم نے اس موقع برم عفرت فلانے جواشا رفرائ نفے وہ اشار نقل کیے بی جن کا بہلا شعرہ ہے ہے

وتبت بنفسى خيرمن وطأالعصا وسنطات بالبيت العتيق وبالعجو مِن الله الإركيال كال بررك كالخلت كي جوان تمام اوكون مِن جومرز مين بطي برسط و حنبول نے نما ذکعبرا ور حجرا مودکا طواف کیا بہتروانفل ہیں:

ان کی تقدیق کی بہی لوگ تو برپہنے نگارہیں یا پہر کے تشدی کی بہی لوگ تو برپہنے نگارہیں یا پہر سے متاری کے مستدی ب پہر مین حفزات حصرت رسولِ خدام کی مخلص جماعیت اور بلندترین توجہ کے مساتھ م رشنہ دار ہیں جنویں خداوندعا لم نے اپنی مہترین رعابیت اور بلندترین توجہ کے مساتھ محضوص فرایا اور ارمث و فرایا :

تصوص قرابا اورارست و قرابا :

« واسف ذرعشب بدتك الاخترب بن "

« دا كي بغير البيخ نز و يكى رست تدوارول كو غذا كاخون د لاؤ "

بهى پغير كے اولى الارعام بين اورا ولى الارعام بعن بعض سے مقدم و اول بين كاب البي بين بيغير بلے قربي رست وارين اور قربي رست وار كھبلائى كے نيادہ حق دار ہوتے ہيں بين بروز قيامت بيغير برك در بحيس بول كاورجنت نيادہ حق دار ہوتے ہيں ہوں كاورجنت سند مين الب كے سائف سائف ہوں كے جس برديل خواو برعالم كا به تول ہے ۔

« والسفين آمسنوا وانت عتب م ذريت هم بايد مان الحقنا بي حمد درسيت هم وما النت اهم من عمل هم من عمل هم من عمل هم من عمل الله كو « جولوگ كه ايمان لاك اوران كى ذريت نے بھى ايمان لا كه اوران كى ذريت نے بھى ايمان لا كه اوران كى ذريت نے بھى ايمان لا كه اوران كى ذريت كو بھى انفين سے ملحق كر دين گے "

ادر ان كا عمال بين سے دتى برابر كى ندكرين گے "

ا الم ما کم نے سندرک ج ۲ صغو ۲۹۸ برب بلل تغییر سورہ طورا بن عباس سے اس آبیت کے سندن دوایت کی ہے ابن عباس نے کہا کہ خداد ند کریم مومن کی ذریت کو بھی جنت کے اس درجے میں دکھے گا جس بیں وہ مون ہو گا اگرچہ بلجا خوا کم کمتر ہو بھی آب نے اس آبیت کی گاوت ذائی اور کہا کہ وما المستناهم کا مطلب یہ ہے کہ وما نقت صناهم یعنی م کوئی کی ذکریں گے .

یبی وہ حق دارحصرات ہیں جن کے حق کی اوائیگی کا مست رآن نے ان الفاظ

وعلانية فلسهما حبده عند دبهم ولاحنون عليه مدولاه عديم فرخون عليه مدولاه عديم فرخون علي المرادر الله على المرادر الله مالول كورات اور دن بين ظام ربه ظام اور جهباكر (راه فدا بين) حن رج كرتے بين ال كے ليے ال كاصله بي ال كے بيرور وگار كے نزد بك ان كے بيے نه كو كى خوف بي اور نه وه اندوه گين مول گے يا

انصیں نے صدق دل سے بینم برک سجائی کی نقد این کی اور خدا و ندعا لم نے ان کی سے سے میں کا درخدا و ندعا لم نے ان کی سے بینم برک ہے ان الغاظ میں گواہی دی :

" والذى حباء بالصدق وصدق سه اولئك هم

المتسفون الم

· اور یا در کھو کہ جو رسول سبی بات نے کرائے ہی اور سب

اے جماری ڈین ومفسری نے بسلد اسناد جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آبست معنوت علی کو برآبست معنوت علی کربرآبست معنوت علی کربرآبی معنوت علی کربرآبی معنوت ایک در ہم منسب بی ایک دن میں ایک چھٹی کرا کی مالم رنظام راہ خدا میں صدفہ کیا تو برابت از ل مول تنسیر میں دو بدی دیا تغییر علی المتنزی مقت انفسیر مینا وی مبلدا معنی میں منسبر در العالی مبلدا صفی ۱۹۹ و منیرو میں منسبر در العالی مبلدا صفی ۱۹۹ و منیرو میں منسبر در العالی مبلدا صفی ۱۹۹ و منیرو

سن الدنی جاء بالصدق سے مراوی فیر صدق سه سے مراوام برالومین میں میساکدا ام مراز وحد ماوق ومون کا ام واسام رسنا اور عبدالله بن عباس این مذیق عبدالله بن حسن زبر شهید وغیریم نے نصری کی ہے ، خورام بلویس اس آیت کے ذریعہ احتجاج فرایا کرنے تھے کہ ہا ہے میرے متعلق نازل ہوئی اور میں مراوموں ۔ ابن مغازلی نے میں اپنی مناقب میں مجاہدے سس سندون کی رویت کی ہے اور عافظ این مردویہ اور مافظ ایونعیم نے میں ليندهب عنكم الرحس انسلبيت ويطهركم تطهيراين خطاب كياكيا-

بهی وه آل بیب به به جن برخداد ندعالم نے سلام تحییجا اورارشاد موا: سلے لام علیٰ ال دیا بین میری وه ال محکر بین جن بر درود وسلام تحیینا خداو ند عالم نے مندوں بر فرص قرار دیا اور ارشاد ہوا:

وان الله ومُسلاً شكت ويصلون على النبي باليها الذي

آمنواصلواعليه وسلموا سليا

" تحقیق که خداوند عالم اور ملائکه بی م پر در و د بھینے ہیں اسے ایمان والوتم بھی درود وسلام بھیجا کرو "

رگوں نے بیریم سے پوجھا یا رسول اللہ ہم آب برسلام کیو کرکریں یہ تو مہیں معلوم ہے دیکن یہ ارشاد ہوکہ درود آپ کی آل برکیو نکر مبیجا مائے نو آپ نے ارشاد

ين حكم سنابا:

ر «وات ذى القربى حقة "

«صاحبان نسندابت کوان کاحق دے دونا

یمی وہ صاحبان من میں کرحب تک ان کو منس نہ مہنجا دیا مائے انسان بری الذمہ ہو بی نہیں سکتا - ارشادِ النی ہے :

« واعلموااتما عنفتع من شيئ فان الله حمسه علم والرسول ولذى القربي "

" سمجھ رکھو کہ تم جو کمچھ مال غنیمت ماصل کر و تو اس کا پانچوا حصہ خدا کا ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابت دار<sup>یں گا</sup>!" یہی و ، صاحبانِ نی ہیں جن کے منعلق خداوند عالم نے ارشاد فرا یا : " مسا اف او دیٹلہ عسلی رسولیہ مین اہل الفریٰ فیللہ و

للرسول ولذى القربي "

خداوند عالم نے وہا ت والوں سے جو مال بطور خالصہ بلاحرب وصرب رسول کو دلوا یا ہے وہ افتار کے لیے ہے اور دسول کے لیے اور مماحب بن قرابت کے بیے اور میں جن سے آب استعاب وسید الله

اے مفسرین نے اکھا ہے کویب یہ آمیت نازل ہوئی توا تخفرت نے جبرلیل سے پوچھا، قامت والے کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے ۔ جواب دیا فاطر کو فدک دے دیجیے کہ یہ انھیں کا حق ہے اور جو کچھ فذک میں خدا و رول کا حق ہے وہ مجی انھیں کے حوالے کرد یہ یجیے لیس رمول خدا نے جا ب فاطر کو کم باکور کا حق ہے وہ مجی انھیں کے حوالے کردیا ۔ نفیر در ملام صفر ۱۷۵ و فیو۔ جا ب فاطر کو کم باکر ویا ہے تعنیر ورما المان ملد م فرا کا دیا ہوں مبلد ۱۰ صفر ۱۵ دونی و

میریم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو حنییں ہم نے اپنے میریم نے اپنے نیس برطام کرنے والے ہیں داور یہ وہ لوگ ہیں جوالم کی معزت مہیں رکھتے) اور مبعن میان رو ہیں ( بینی دوستداران ایم) اور بیمن نیکوں کی طرف محکم خدا سبفتن کرنے والے ہیں (بینی الم) اور بیمیست بڑا فضل ہے ہے۔

ال بیت طامرین کی ک ن از ل شده اننی بی آیات بیان کرنے پر ہم اکتفاکرتے ہیں -

جناب ابن عباس فرایا کرنے تھے کہ تنہا حصرت علی کہ ک انہیں بین سوآتین نازل ہو یک اور ابن عباس کے علاوہ دورے دوگل کا بیان ہے کہ ایک جوبھائی قرآن اہل بیت کے متعلق نازل ہوا ۔ اس میں کوئی شبہت کے متعلق نازل ہوا ۔ اس میں کوئی شبہت کے متعلق نازل ہوا ۔ اس میں کوئی شبہت کہ المبیت اور قرآن ایک جڑائی کا فیس جند اور قرآن ایک جڑائی کا میں جوکھی حبار نہیں ہوسکتیں ۔ ہم الحین چند آئیوں پر حقیقت وامر واقع بخول والعے موجائے گا ۔ ہوجائے گا ۔

ىننى

زمایا یون کهاکرو:

"اللهم صل على محسمد وعلى آل محسمد "
الذا اس عديت معلوم بواكدان حفرات پر در و د جيجنا بينمبر بر ورو و بينجين كاجر و ب جبب كاس آپ كى آل كومجى شامل كركے ورود نهيجا بات بند تاب بينم بر بر درود بورا نه بوگا اسى وجه سے علمار ومحقین نے اس آبت كوبجى ان آبات بين شاركيا ہے جوابل بيت كى شان بين نازل ہو بين جا نجم علاء ابن جركى نے بھى صواعت مح قد باب ١١ بين اس آبت كومبخدان آبات كي شان بين منتخب وبرگرزيده كي شان ابل بين بين منتخب وبرگرزيده نيدگان اللي بين بحكم خدا نبكيوں كى طون سبندن كرنے والے بين بيني وارثان نيدگان اللى بين بين منتخب وبرگرزيده نيدگان اللى بين بين منتخب وبرگرزيده نيدگان اللى بين بحكم خدا نبكيوں كى طون سبندن كرنے والے بين بينى وارثان نيدگان اللى بين بين من كے بارے بين خط وند عالم نے فرما باہے:

و شهر أورشنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا سنهنهم ظالم لنفسه . ومنهم مستنصد ومنهم سابن بالخسيرات باذن الله . ذلك هوالفصل الكسري

ان آید الاسلام کانی طال ورز ندید نرصیح مالم دوایت کی ب الم کمتے بی کویں نے الم محمر افرات کی اور است کیا تو آب ال نین اصطفیبنا حدن عباد ناکے ستل دریافت کیا تو آب نے فرایا آبیت بیں مابن الخیات (نیکیوں کی طون مبعنت کرنے والا) سے مراد الم آور شنصد (میافی نی فرانام کی عرب رکھنے والا اور ظالم لمفنسد (اپنے نفس پر ظلم کرنے والا) سے مفحود و سے جوالم سے بے گانہ و نا آمٹنا ہو۔ اس معنمون کی دوایت کلینی نے الم جعفر صادق الم موسیق اور امام رضا بیاب ہے بحی کہ ہے ۔ علمائے المسنت بین مافظ ابن مردویہ نے اس صوبیت اور امام رضا بیاب ہے بحی کہ ہے ۔ علمائے المسنت بین مافظ ابن مردویہ نے اس صوبیت کی روایت امرالمومنین ہے کہ سے میں کہ ہے۔

## جواب مكتوب

محتری سیم!

اب نے جوابحراض بین کیا وہ درست بہیں۔ اعتراض کے دونوں می خوف فلط ہیں ۔ بریمی کوخفوں نے ان کیاست کے شان نزول کے متناق روایت کیا ہے وہ شیعہ سے اور بر بھی کوشیوں کی روایت کر دہ مدشیں حفرات اہل سنت کے بیے جمنت بہیں کہ ان کیا ہے میں کا میں اعتراض کا میہا حصہ تو لیول درست بہیں کہ ان کیاست کے میں جو موثق علار شان نزول کے متناق مون شیول ہی نے روایت نہیں کی بکہ مشرو موثق علار الل سنت نے بھی روایت کی میں ان کی سنن اور مسا نیدا کھا کر دیکھیے آپ کو نظر کے کا کہ اکفول نے ان روایتوں کو شیعول سے کہیں زیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ اگر شیدنی نام روایت کی ہے۔ کو سان ہیں نادل ہو کی نزحفرات المسنت نے دی طریقوں کے دی طریقوں سے در سے در سے در طریقوں سے در طریقوں سے در سے میں سے در س

مروسیا عنرمن کا دو مرا مکرا که شیول کی روایت کرده عدشین المهنت کے بیجرین بنین تو بداور بھی فلط ہے مبیا کا علم را الی سنت کی کتب عدیث گوا ہ بین حزات اہل سنت کی کتب عدیث گوا ہ بین حزات اہل سنت کے حرف واسادیں ایک دونہیں بکڑت شیعر راوی ملتے ہیں اور شیعہ بھی کی معمولی بنین بلکہ نامی گرای مین کی شیعیت سے دنیا وا نف ہے۔ دوشیعہ بھی کی کی معمولی بنین جا اسم جا ایس مجموع وجود ہیں اور ان کے علاوہ دیکے عدیث میں شیعول کی دواتیں آپ کے معام ست میں مجمع موجود ہیں اور ان کے علاوہ دیکے حدیث کی کتابوں ہیں جود امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود کی امام بخاری کے شوخ ہیں میں بہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں کی کتابوں ہیں جود کی دواتھ کی کتابوں ہیں جود کی حدیث کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی حدیث کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی حدیث کی کتابوں ہیں جود کی حدیث کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی خود کی کتابوں ہیں جود کی حدیث کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی خود کی خود کی کتابوں ہیں جود کی خود کی کتابوں ہیں جود کی کتابوں ہیں جود کی خود کی خود کی کتابوں ہیں جود کی خود کی خود کی خود کی خود کی کتابوں ہیں جود کی خود کی کتابوں کی کتابوں کی خود کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی خود کی خود کی کتابوں کی کتابوں

## مكتوب مبرك

جناب مولانا مے محترم! تسیلم گامی نامرسبب عورت افزائی ہوا بہان اللہ کے زوربیان قوت توری دادہیں دی جاسکتی۔ آپ نے جتی ہاتیں تحریر فرایش ان بین کسی کو مجال تکام بن جرکھ آپ نے لکھا مینے لکھا البندا یک کھٹاک دل میں رہی جاتی ہے۔ اعترامن کرنے والے کہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عنبوں نے اہل بست کے متعلق ان کیا ہے۔ نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شعبہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور شعوں کی روایت کی وہ مدیثیں حصوات الی سنت کے بیے حجت بنہیں براہ کرم اس اعزامن کا دندیہ فرائے۔

جفیں اِنفی کالعت وغیرہ کہا جاتا ہے مگر کھر بھی امام بخاری نے ان سے استفادہ کیا ، ان سے رواتیں لیں۔ امام بخاری نے بھی ان کی روابیت کردہ حدثیں ابنی صبح یں درج کی ہیں اور دیگرا صحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے با وجود برکہنا کی طرح درست ہو مکتا ہے کہ شیعوں کی روابیت حفزات اول سنت کے بلے حجست نہیں ۔

اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو مفیقت کا علم می نہیں ۔ اگر معرضین اس مفینت کوزمن نیمن کربین کرشید الی سب علی بیروانفین کے اصولوں کے بابداوران کے اوصاف ومحاسن کا برتؤ ہیں تب اندازہ ہوکہ وہ کس قارم اعتاد واعتبارك لائق بي ليكن نا واغنيت في أيب اشتباه كى فييت مي متلاكر رکھاہے کس قدرلائق ماتم ہے یہ امر کہ محد بن بیغوب کلینی ایسے بزرگ جنییں دنیا ثقر الاسلام كے لفنب سے بادكرتى ہے محدين على بن بابويدالقى جوسلما ون كے صدون کے مانے ہیں، محدین طوسی صنیعیں شیخ الامة کما ماتا ہے محص شبعیت کے جرم میں معزضین کے نزدیک اعتبار کے قابل نہ مجھے ما بیں اوران کی پاکیزہ صفات جوعلوم المحمد كاخرينه بي حقارت كي نظرت ديجي ما بن اي بزرگول كمتعلق فك وشبه كام ليا مائ حومام علوم وكمالات عقد روئ زين بيفط الال ك حبّدين ركھتے تھے جنوں نے خدا ورسول كى اطاعت احكام اللى كى تبليغ و ا ثناعت ملانون ك فيرخواي وربيري بين ايي عمري تمام كودين -

معول سے معمول تخص وانف ہے کہ بہ مقدس حفزات جھوٹ کوکتنا برا ا گناہ سمجھنے تنے انفوں نے ابنی ہزاروں کتابوں ہیں جھوٹوں پرلعنت کی ہے اور مراحت کی ہے کہ حدیث سبنجر بم میں حجوث بونیا لماکت و عذاب دائی کا سب ہے حدیث میں حجوث بونیا تواتنا بڑا گناہ سمجھا ہے ان وگوں نے کہ روزہ تورڈ فیٹے مدیث میں حجوث بونیا کی دوزہ تورڈ فیٹ

وال چیزوں میں قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ما ورمصنان میں عمداً محبولی صدیت بیان کرے توان حصرات کا فتوی ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہوگیا۔ اس پر روزہ کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی دنیا حزوری ہے جس طرح دیگر مفارات کا حکم ہے بعینہ جمبو کی صدیث بیان کرنے کا بھی ۔ حب کذب کو وہ ایسا اعظیم سمجھتے ہیں تو خدال انسا من سے فرا بیے کہ خود ایسے مصرات کے متعلق جوصالحین وابرار، عابر شب زندہ دار ہوں ایسا ویم وگمان بھی کیا ماسکتا ہے ؟

ائے ائے! شیعان اک محدالی سین کے بیرومتہ مجھے جایل اوران کی بیان کی ہوئی مدیثوں پر کذب وافر اکا لئک وشرکیا جائے۔ ان کے اقوال تھکا وینے کے قابل سمجھے جا بی اورخارجی ناصبی خدا کو مجم ماننے والے افراد کی حدیثیں مرا تھوں پر رکھی جا بین وہ جو کچھ بیان کریں آسٹا وصد تنا کہ کرسیم کر لیا جائے اس میں کسی شک وشیر کی گنجائش زمجمی جائے۔ یہ تو کھل موتی نا نصافی مرکی جفا پر وری ہے خدا محفوظ رکھے۔

ښ

## جواب مكتوب

محتر می سلام سنون! بہتر ہے ہیں مختر اُحروم بہتی کی ترتیب سے ان شیعہ راولوں کے اسمائے گرا می تخریر کر تا ہول جن کی رواست کر دہ مدیثیں اُپ کے بہاں صحاح و دیگرسنن ومسانید ہیں موجود ہیں ۔

J

#### ابان بن تغلب بن رباح قاری کو فی

علامه ذبي ال كح مالات من الكفت بن :

"ابان بن تغلب کوفہ کے رہنے والے ستھ اور بڑے کو شیعہ ہیں لیکن صدوق ہیں۔ ہمیں ان کی سجا کی سرے ان کی بعیت کا باران کے سرے احرب منبل ابوحاتم اور ابن معین نے ان سے مان مار دیا ہے ۔ ابن عدی نے ان کے متعنیٰ لکھلیے کہ بڑے عالی شیعہ سے ۔ ان سے امام سلم اور ابوداؤد و تریزی ، نسال ، ابن ماجہ نے مدشیس روابت کی ہیں آب کا انتقال سال ہے میں ہوا۔

ابراسم بن بربرب عمروبن امودبن عمرونخی کونی مارید بربن عمروبن امود بن عمرونی کونی مارد بین مارکیا ہے۔ علامہ ابن تتیبہ نے معارون بین انھیں مشاہیر شیعہ بین شارکیا ہے۔

## مكتؤب منبرم

کہ ان کے متعلق لکھا ہے لیکن ان سب کے با وجود تر ندی نے اور دسیگر اصحاب سنن ہے ان سے روابت کی ہے۔ ابوما تم نے ان کی مدسنوں کو حن کہا ہے۔ ابور عدر نے کہا ہے کہ صدوق ہیں اگرجہ خیالات غالیا نہ سخے امام احمد نے کہا ہے کہ ان کی مدشین درج کرنے کے قابل ہیں۔ ابن معبن نے تعدیکا ۔ فلاس نے کہا یہ حجوظ ہو لئے والوں ہیں نہیں ۔ ان کی مدشین صحح ترذی ہیں موجود ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف ہیں انھیں مشاہر شیعہ میں شار

## اسماعيل بن زكر با خلقا ن توني

ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ صدوق ہیں اور شبعہ ہیں اور ان توگوں میں سے ہیں جن سے محام سند میں مدیثیں کی گئی ہیں۔ ان کی مدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے سلاکا ہے میں تغیاد میں انتقال کیا ۔
انتقال کیا ۔

#### اسماعيل بن عباد بن عباس طالقاني

صاحب بن عباد کے نام سے سنمہور ہیں ابوداؤد و ترمذی نے ان سے
رواتیں بی ہیں۔ جیسا کہ امام ذھبی نے میزان ہیں صراحت کی ہے نیز بہ
مجی مکھا ہے کہ برطے باکمال اوسیب اور شیعہ تھے۔ ان کی شیعیت ہیں کسی کو
شبہ نہیں ہوسکتا اور شیعیت ہی کی وجہ سے سلطنت بورہیہ کی وزارت ظمیٰ
پر فائز ہوئے۔ یہ بہلے و مخفی ہیں جو صاحب کے لقت سے ملقب ہوئے اس
لیے کہ یہ مؤید الدولہ بن بوبہ کے جوان کے زیار سے مصاحب رہے اور

ان کی مدینیں میری بخاری بسلم دونوں میں موجود بیں ،ان کی پیدائش سف ہے اور انتقال موقع یہ استان کے بیار میدینے کے بعد بوا۔

#### احدبن مفضل ابن كوفى حفرى

ان سے ابوزرعہ و ابوحاتم نے روایت کی اوران کی بیان کی ہوئی میت سے اپنے مسلک پر دلیل بیس کی ہے مالانکہ ابوزرعہ و ابوحاتم نے ان کا ثنیت کی مواحت بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی نے ابوحاتم کا یہ فقرہ احمد من مفضل کے متعلق نقل کیا ہے کہ احمد من معضل روسار سنبید میں سے تھے اور صدون تھے ان کی روایت کردہ حدث بیں سن ابی واؤد ہسن نسائی دولوں میں موجود ہیں۔

#### اسماعيل بن ابان

امام بجاری کے شیخ ہیں بہخاری و تریذی دونؤں نے ان کی حدیث سے اپنے ملک پراستدال کیا ہے حبیاکہ علامہ ذہبی نے تحریکیا ہے علامہ ذہبی نے ریجی ان کے متعلق کا معاہے کہ مجیلی واحد نے ان سے حدیثیں کی ہیں ۔اور بجاری نے انتخبی صدون کہا ہے ۔امام بخاری نے متعدد مگر صبح میاری میں بلاواسطہ ان کی حدیثیں ذکر کی ہیں .

### اسماعبل بن خليف ملاك*ي كوني*

ان کی کیزیت ابواسرائیل ہے اور اسی کے ساتھ منہور بھی ہیں علامسہ ذخبی نے ان کا مذکرہ میزان الاعندال میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ بڑے متعصب شبعہ اور ان لوگوں میں سے تھے جو عثمان کو کا فرکھتے ہیں اور مجی بہت

### اسماعيل بن موسى فزارى كوفى

علامد ذہبی میران الاعترال میں ال کے مالات میں اکھا ہے کہ ابن عدى ان كمتنلق كن منع كمن البعبيت بين ببن زياده غلور كهن كوج سے توگ ایفین البندکرے تنصا ورعدان بیان کرنے تھے کہ سناد اور ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے پاس مانا ببند نہیں کے تھے اور کہا کرتے تم لوگ اس فاست کے پاس ماکر کیا کرتے ہوجو بزرگوں کوسب وشتم کیا کرتا ہے۔ان سب کے باوجود ابن فزیمہ ، ابوع وہ اور مبہت سے لوگوں سے ان سے مدین كااستفاده كيا اوريه اس طبقه كي شخ ميد ابوداو وترندى وغير-ان سب حصرات فان سے مدیث لی اوراپنے اپنے صبح میں درج کی البوماً) نے انھیں صدون کہا ہے۔ دنیا نی نے کہاہے کہ کوئی سفا نقد مہیں ان سے مديث ليني من به معلمة من انتقال كبا يبعن لوك الخبن سدى كانواسم بتائے ہیں۔

تلبيد بنسليمان كوفي

ابن معین نے ان کے متعلق لکھاہے کہ یہ عثمان کوسب شخم کیا کرتے تھے بعض عثمانیوں نے سون لیا ۔ انھوں نے اسے تیرمارا جس سے ان كابير أوط كياد ابوداؤد فال كمنفلق كهاكه بدافضي بب الوبكر وعمركو سب وشتم کیا کرتے تھے مگران سب کے باوجود احمدو ابن تمیر نے ان سے

مويدالدوله ي ف ان كانام صاحب ركها اوربرابراس نام سے يكارك مالن تھے یہاں کے کاس نام سے شہور ہو گئے اوران کے بعد بی فض وزاریت کے درجریر ایا دہ می صاحب ہی کے نام سے بیکا راکیا بیسیا موید الدولہ کے وزبرر اسے اس كے مرتے براس كے بھائى فرالدولہ نے بھى امھيں وزارست عظى بربرقرار ركھاجب ان کا انتقال ہوا (۱۲ صفر مفرمی میں ۵۹ برس کی عربی) توسیمردے کے دروازے بندہو گئے اور تمام لوگ ان سے مکان پر آکر جناً زہ کا انتظار کرنے گئے خود بادشاه فخزالدوله اوروزرار وسرداران فوج جنازه بس سانته سأته تنفه ببه برے مبیل القدرعالم اور گرانقدر کتب ورسائل کے مصنف شخص تھے۔ اسماعيل بن عبدار حن بن الى كرمية تهووسس

جور دی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں

علام ذہبی نے ان کے مالات میں اکھاہے کہ منہم بالتشیع میں اور مین ب واقدمروزى سے اس كى مجى روايت كى ہے كه اتفون نے الحبين الوبكر وعمركوست شم کرتے سنا بھا مگران سب کے اوجود توری ابو بکر بن عباس وعنیرہ نے ان سے مدینیں بس اورامام مرتزندی وابوداؤد، ابن ماجه، نسال صاحبان صحاع نے ان كى صفير ابنے مسلك كى ائيد بن درج كى بين دامام احديد الخيس تقة ، ابن عدی نے صدوق کہاہے یجئی بن سعبد کا قول ہے کہ ہیں نے ہراکب کودیجیاکدوه سدی کواجهای کهناہے اور سبعی نے اس سے مدیثیں لی ہیں المالية برانتقال كباب-

רוו

یدامام حبفرصادق کے زمانہ میں تنفے اور آپ نے بکٹرت مدیثیں ماصل کیں جنانی خود جا برکہا کرنے تنفے کرمیرے پاس ستر ہزار مدیثیں اسام محد باقر کی وابی و ہیں ، جا برحب اسام محد باقر سے کوئی مدین روایت کرکے بیان کرنے تو کہتے مجھ سے ومی الاوصیار نے بیان کیا ۔ علام ذہبی نے میزان میں زائدہ کا بی تول نقل کیا ہے کہ جابر رافعنی ہیں ۔ سب کوشتم کیا کرنے ہیں ان سے ام ابو داؤد و ترندی ، نسائی نے مدیثیں روایت کی ہیں۔ سفیان توری نے انھیں مدیث میں بہت مخاط کہا ہے ۔ شعبہ نے صدوق قرار دیا ہے ۔ و کیع نے تقد کہا ہے میں بانتعال کیا ۔

### جرربن عبدالحبيد منبي كوني

علامدابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انھیں مشاہبر شعبہ بیں شمار کیا ہے۔ علامہ وہبی نے میزان الاعتدال بیں ان کا تذکرہ کرنے ہوئے بڑی حمد شنا کی ہے۔ چنا نچہ مکھتے ہیں کہ جربرا ہل رے کے عالم اور صدوق ہیں اور ان کے افوال سے کتابوں بیں استدلال کیا جاتا ہے اور ان کے تقد ہونے برجسلا محدثین کا جماع وانغاق ہے۔ ان کی صدیثیں صبح بخاری و کم دونوں بیں موجود ہیں بیٹ کیا۔

## حعفربن زبا د احمر کو فی

امام ابوداؤد نے ان کا تذکرہ کرنے ہوئے اکھا ہے کہ یہ مدوق ہی اورشیہ ہیں۔ ابن عدی نے اتھیں صالح اورشید لکھا ہے۔ ابن معین نے تفد ، امام احمد نے مسلح ترندی وسن نسائی بیں ان کی مدیثیں موجود ہیں۔ مسلح الحدیث فرایا ہے۔ مسح ترندی وسن نسائی بیں ان کی مدیثیں موجود ہیں۔

تھیں مدیث کی امام احد نے ان محمتعلق کہا کہ تکرید شیعہ ہیں مگران سے مدیث کی در شیس موجود ہیں۔ مدیث کی مدیث موجود ہیں۔

#### ثابت بن دىيار

ہوابو مرو مٹالی کے نام ہے مشمہور ہیں ان کی شیعبت اظہر من التقال ہے۔ ترمذی میں ان کی عدیثیں موجود ہیں۔

#### ثوبربن ابى فاخته

ام ان بنت ابی طالب کے آزادکردہ غلام تھے۔ ذہی نے ان کے رافتی ہونے کی مرامت کی ہے۔ امام محد با قرائے عقیدت مندوں ہیں تھے ترندی ہیں ان کی صرفین موجود ہیں۔

#### 7.

### بابرى<u>ن بردىد حبى كونى</u>

علامہ ذہبی نے ان کے مالات بین لکھاہے کہ یہ علمار شیعہ میں سے تھے۔ نیز سفیان سے ان کا قول نقل کیاہے کرا تھوں نے ماہر کو کتے سنا ۔ علم سِغیر ہوسے علی کی طوف ختقل ہوا اور علی سے حن کی طوف ختقل ہوا اور علی سے حن کی طوف منتقل ہوکر امام جعفر صادق کی کمینجا

### مارث بن عبداللهمداني

### حبيب بن ابي ثابت اسد<u>ي</u>

کوذکے رہنے والے اور تابعی ہیں۔ ابن تتیب نے معارف ہیں شہرستانی نے ملل و محل میں امغیس مشامیر شعب میں شار کیا ہے۔ ان سے مملوار باب صحاح سند نے بلاترد درواتیں لی ہیں بوالے میں انتقال کیا۔

#### حسسن بن حتى

علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق کی ہے ہیں یہ املہ علمار میں سے ہیں اور ان میں شیعید سند کی ہعت موجود تنی مماز عمومیں شرکی نہیں ہو تنے عال پرترس نہیں کھانے تنے ابن تنے عال پرترس نہیں کھانے تنے ابن سعد نے طبقات ملد ہیں ان کے بارے میں اکھا ہے کہ تف ہیں ۔ ان کی تیں میری اور بی شیعیت کی نفر کے کہ اس کے جی ابن قبیبہ نے بھی ان کی شیعیت کی نفر کے کہ جی مسلم اور دیگرسنن میں ان کی مدیسی موجود ہیں بنا ہے میں بیدا ہوئے اور مقالے مسلم اور دیگرسنن میں ان کی مدیسی موجود ہیں بنا ہے میں بیدا ہوئے اور مقالے مسلم اور دیگرسنن میں ان کی مدیسی موجود ہیں بنا ہے میں بیدا ہوئے اور مقالے مسلم اور دیگرسنن میں ان کی مدیسی موجود ہیں بنا ہے میں بیدا ہوئے اور مقالے مسلم اور دیگرسنن میں ان کی مدیسی موجود ہیں بینا ہوئے اور مقالے میں بیدا ہوئے اور مقالے میں ان کی مدیسی میں بیدا ہوئے اور مقالے میں بیدا ہوئے کہ میں بیدا ہوئے کا میں بیدا ہوئے کا میں بیدا ہوئے کہ میں بیدا ہوئے کہ اور مقالے کیں بیدا ہوئے کہ ان کی میں بیدا ہوئے کہ موجود ہیں بیدا ہوئے کہ کی بیدا ہوئے کہ کی بیدا ہوئی ہوئے کہ کی بیدا ہوئے کہ کی بیدا ہوئے کہ کی بیدا ہوئے کے کہ کی بیدا ہوئے کی بیدا ہوئی ہوئے کی بیدا ہوئے ک

#### كالمة من انتقال كيا.

### جعفرب يلمان صنبى بهرى

علامدابن قتیب نے معارف صغی ۲۰۹ میں الخیب مشاہیر نبید میں الکھا ہے۔
ابن سعد نے ان کی شیعیت اور تفتہ ہونے کی تفریج کی ہے۔ ابن عدی ان کے متعلق کہنے ہیں کہ بیشیعہ ہیں ہیں تو نئے کرتا ہوں کدان میں کوئی حرج مہبی اوران کی حریثین قابل انکار نہیں اور میرے نزو کہ اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثین قبول کی حائیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انھیں زا ہرعلمائے شیعیہ میں سے لکھا ہے ان کی حدیثین میرج میں ہیں ہے کھا ہے۔
ان کی حدیثیں میرج مسلم و لنسانی میں موجود ہیں بھے کے میں انتقال کیا۔

## جميع بن عميره بن تعلبه كو في نتمي

مبزان الاعتدال میں ہے کران کے متعلق ابوماتم کا یہ فقرہ ہے کرصالح الحدیث اور شرفال الشیعہ ہیں۔ جامع ترمذی بین ان کی مدشین موجود ہیں۔

7

## مارث بن حصيره كوني

ابوحاتم رازی ، ابواحدزبیری ، ابن عدی ، یجی بن میبن ، امامنسائی وطیرو نے ان کی شبعیت کی تفریج بھی کہ سبے اور ان کے ثقہ ہونے کا مبی اقرار کمباہے ۔ علامہ ذہبی نے انحین صدوق لکھا ہے ۔ امام نسال نے ان سے حدثیں لیہیں۔

نے ان کی حدثیں ابی صبح میں درج کی ہیں اور مجی دیگر اصماب سنن نے ان کی شیعیت سے وافغت ہوتے ہوئے ان کی مدیثوں سے کام نیا ہے۔

ز

## زىبىدىن مارىث بن عبدالكريم كونى

علامہ زہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ بر ثقات تابعین میں سے ہیں اوران میں نشیقے مقا-اس کے ببد ذہبی نے بہت سے علار و محدثین کے اقوال ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں -ان کی حدیثیں ضیح بخاری وسلم وغیرہ میں موجد دہیں سے ملاحظ ہیں انتقال کیا .

## زيدبن الجاب كوفئ تتيمي

ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشا ہر شید میں ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے انھیں عابد، ٹقہ اور صدوق کھا ہے اور ان کے ثقۂ وصدوق ہونے کے متعلق دیجے مہبت سے علمار کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان کی حدثیں صبح مسلم میں موجود ہیں۔

سر

## سالم بن ابی الجعدانتجعی کو نی

ابن سعد نے طبقات علد اوس بیں ابن تتیبہ نے معارف صلال

مين انتقال كبيا -

### مكم بن عتببه كوفي

ابن قبتہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شار کیا ہے صبیح نجاری مسلمیں ان قبیل مشاہیر شیعہ میں انتقال کیا۔ مسلمیں ان کی حدثیں موجو دہیں سے قالے ہے میں انتقال کیا۔

#### حرادبن عيبئ

صاحب منتهی المفال دغیب ره نداخین علما رشیعه میں سے لکھا ہے اور سراکیب نے انھیں الفال دغیب رہ ندا مولی گاظم اور سراکیب نے انھیں ثفہ ومعتز سمجھا ہے ۔ امام جعفر صادق مولی گاظم کے اصحاب میں سے ہیں۔ منغد دکتا بوں کے مصنعت ہیں ۔ تر مذی اور دیجے سنن میں ان کی حدثیبی موجود ہیں ۔

### حمران بن اعين

مشهورترین صحابی امام محد باقرط وا مام حبفر صادق ایسنن ابی دا و دفیر میں میں ان کی حدثیں موجود ہیں . میں ان کی حدثیں موجود ہیں .

÷

## خالدبن نخلد قطواني كوني

امام بخاری کے شیخ الحدیث بیں علامه ابن سعد نے طبقات جلد ہ صلای ا اورامام ابوداؤد نے انھیں شیعہ اورصدوق لکھا ہے ۔ امام بخاری وسلم دونوں سعبدرن يثم

کی بن مین سے ان کے متعلق بوجھا گیا کہ سعید بن خیٹم شیعه ہیں آپ ان کے متعلق کیا فرمانے ہیں ، انفول نے کہا شیعہ ہوں گے مگر ہیں تقہ جائع تریذی وسنن نسالی میں ان کی حدثیمیں موجود ہیں -

سلمبن الفضل الابرشس

رے کے فامنی تھے۔ان کی شیعیت کی علمار نے مراحت کی ہے مگر ارباب مماح نے ان سے مدشیں ل ہیں۔ چنامچہ جامع تر ذی اورسنن الی واؤ د ہیں ان کی مدشین موجود ہیں -

المربن كهيل بن حصين حصر مي

علامہ ابن قتیب نے معارف صفیٰ بیں، علامہ شہر ستان نے ملل ونحل طبد ہو صفیٰ میں ان کومشا ہیں شیعہ میں لکھا ہے جملہ اربا بصحاح سنہ نے ان کی مدیثوں سے کام لیا ہے جیجے بخاری وسلم بیں ان کی مدیثییں موجود ہیں ساتا ہے میں انتقال کیا ۔

سيايان بن صردخزاعي كوفي

شیعبان عراق کے بزرگ زین فرداور مرجع مومنین بزرگ تخصانتهام خون مین کینے والوں کے راس ورئیس اور قائد بھی تھے جمله ارباب سیرو تاریخ نے ان کے علم وفضل زہدو ورع عبادت کا فراغدل سے تذکرہ کیا ہے علامة بهرستان نے ملل وخل مبلد ۲ معلید بین انھیں مشا ہیر شیعہ بین شارکیا ہے علامہ ذہبی نے انھیں ثقاست تابعین میں اکھا ہے۔ صبح سخاری وسلم دونوں بیں ان کی مدیثیں موجود ہیں .

سالم بن الى حفصه عملى كونى

علامة بهرستان نے ملل ونحل میں انھیں مشاہیر شبعی شارکیا ہے علام وزیر ہے میں انھیں مشاہیر شبعی شارکیا ہے علام و ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور علام ابن سعد نے طبقات حلدہ صح<sup>۳۲</sup> میں ان کی شدید ہوتی میں جامع ترمذی میں موجود میں سکتا ہے میں انتقال کیا ۔ موجود میں سکتا ہے میں انتقال کیا ۔

سعد بن طربعيث الاسكام يختظلي كوفي

علامہ ذہبی نے علمار محدثین کے انوال ان کے تشیع کے منعلق درج کیے ہیں۔ ان کی مدشیں مبجح ترمذی میں موجود ہیں -

سعبب ربن انثوع

علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق تکھتے ہیں کہ کوفہ کے قاصی شخصے اور شہور صدوق ہیں۔ امام نسائی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان بیں کوئی خوابی نہ تھی ۔ جوز مبانی نے کہا ہے کہ بیر بڑے غالی اور شیعیب میں عدے بڑھے ہوئے تھے۔ صبح بخاری وسلم دولوں میں ان کی حدیث یں موجود ہیں۔

اعمش کے چندعجیب وغرب نوادرہیں جوان کی ملالت فدرکونظاہر کرنے ہیں چنانجہ علامہ ابن خلکان ان کے مالات ہیں یہ واقع اکھتے ہیں کہ خلیقہ مثنام بن عبدالملک ہے ان کے پاس اپنا قاصد صبیحا کہ عثمان سے فضائل اور علی کی برائباں مجھ لکھ بھیجو ۔ اعمش نے مشام کا خط ہے کر بکری کے مذہبی دے دیا اور وہ اس خط کو چیا گئ اور قاصد سے کہا ماہم اور شام سے کہد دینا کہ تھا رہے خط کا ہی جواب ہے ۔ قاصد نے کہا کہ شام نے قتم کھائی کے اعر وہ واجب ہے کر ذکیا تو مجھے تن کر ڈاسے گا ۔ قاصد نے اعمش کے اعر وہ واجب سے بھی سفارش کو ائی ۔ جب سب نے امرار کیا تو اکھوں نے جواب میں مکھا ۔

اگر د نیا تھرکے نوگوں کے نضائل عثمان کو حاصل ہو جا بین اور

جنگ صنین بن امیرالمومنین کے ہمراہ تھے۔ کشنان اہل بہیت کو گمراہ سمجھتے تھے ان کی مدنتیں میج سلم وجوم ہماری دونوں میں موجود ہیں۔

#### سيلمان بن طرخان تبي بقري

ابنِ تنتیبنے اپن کتاب معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ؟ ان کی حدیثوں سے ارباب صحاح نے بھی کام لیاہے اور دیگر محد بین نے بھی ضیح بخاری کو مندونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں سے ساتھ میں انتقال کیا۔

#### مسيلمان بن قرم بن معا ذصبي كوفي

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال ہیں ان کے متعلق ابن حبان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ بیات کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ بیا ذکر کیا ہے کہ بڑے غال رافقی تھے اور ابن عدی نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کی حدیثیں عمدہ ہیں ۔ صیحے سلم سنن ابی داؤد، عامع تریذی ہیں ان کی حدیثیں موجود ہیں ۔

#### سبایان بن جهران کالی کوفی مشهور اعمش

## قاضى شركب بن عبدالله بن سنان بن النسخعي كوني

ابن قتیب نے معارف بیں ایخبین شاہیر بیسیب و کرکیا ہے میزان الاعدا علامه ذبي مبرب ذبي مالات مركب ندكورب عبدالله بن ادريس خلاكمتم کھاکر کہتے ہیں کہ شرکی شیعہیں ۔ای میزان میں یہی ہے کہ ابوداؤد راوی روایت کرتے میں کم مے شرکی کو کتے سناکہ:

" عسلي مسيرالبشس منمن الى فقند كسعن "

" على تمام خلائق ميسب سي مبنر بين جس في اس كا انكار

كبا وه كأ فربو كبا!"

مطلب بر ہے کر حضرت علی بعد رسول اللہ سب سے بہتر ہیں ۔ شر بک منجدان مفرات كے بیں منبوں نے امرالومنین كے نص خلافت كى منتيب روایت کی ہیں جنانچ میزان الاعتدال میں ایک مرفوع مدیث ابو ہروہ سے

" لكل نبى وصى ووارث وان علياً وصيى ووارثى" ، ارت د فرایا سنیم نے کہ ہربنی کا وصی و وارث ہواکرا

ہے اور علی میرے وصی و وارث ہیں "

به شركب اميالمومنين ك نضائل ومناتب كى نشرواشاعت بب برك ستغدو مركرم اورآب كے فضائل ومناقب بيان كركے بنوامب كوخوب دنیا بھرکے لوگوں کی برائباں علی میں اکتھا ہوما میں تو مقیں کیا تم لینے أب كود تجها كروي

علامه ابن عبد البرن الكاكب وافغه ينقل كياب كدففن بن موسى بيان كرات تنه كدارام ابومنيف كم مهاره اعمش ك عيادست كوكيا ابومنيفد في كها المعالم م (اعمش) اگر متفارے بارخاطر نه مواتو میں متنی بار متفاری عیادت کوآنا مول اس سے زیادہ آیا۔ اعش ہے کہا کہ خداکی متم حب تم اپنے گھریں ہوتے ہو تو بھی ایس یے بارگراں ہونے ہوجب میرے یاس ہوکے تومیراکیا حال ہوگا؟

ایک اوران کا وانغه شرکی بن عبدالله قامنی کی زبان ب شرکیب كمن بي كديس المش كرمن الموت بين ان كي إس ما صريحا كوات ين ابن سشبرمدا ورابن ابى ديل اورامام الوصنفدان كى عيادست كوائة ، لوكول نيان ى مزاع بُرِى كُ إلى ول نے انتہالى كمزورى ونقامت كا ذكركيا - اپنى خطا ۇ لىرىپ اپی مراسان ظا ہرک اور تھجہ آب دیرہ سے ہوگئے۔ امام ابو صنینہ مڑے اور تھوں نے ذرایا اے ابومحد! خداسے ڈریے اور اپنے اوپر ترس کھائے آپ مفرت علی ا ك متعلى البي عديثين بيان كرت تفي اكرات ان ت تدبر كريسن تو آب كم يي احجا ہوا۔ اعمش نے کہا۔ تم میرے الیے شخص کے لیے الیی بات کہتے ہواور خوب سنت دست سایا به محتفریم که اعمش براے تقته و معتدعالم و فاصل مزرگ شے ان کے صدق وعدالسند تقوی ورب رگاری پرسب کا اتفاق ہے۔ ممل ارباب صحاح سند وغیبسر و سے ان کی روابت کردہ حدیثوں سے کام نیاہے۔

صعی بخاری جعبع ملم سب بی بین ان کی مدنیان موجود این -الديه مين بدا موت بمكاليه مين انتقال كيا. "ببتم ميرے منبر ريمهاوير كو ديجينا قتل كر إلنا "

منقربرکدان کاشیم موااظہر من الشمس ہے گر باوجوداس کے علامہ ذہی نے انھیں مانظ وصدوق اور بیجے ازائمہ کہا ہے اور ابن معین کا ان کے متعلق یوفق ہمی نقل کیا ہے کہ بیشر کیب صدوق و تقریقے۔ اور ان کے مالات کے فائمہ پر لکھا ہے کہ بیم خراخ رہنہ واران علم سے ان سے اسحاق ارزق نے نوہزار حدثیں ماصل کیں۔ ام سلم اور دگر ارباب صحاح نے ہمی ان کی دوائیں مدینوں سے اپنے مملک پر استدال کیا ہے اور اپنے صحاح میں ان کی روائیں میں بیا ہوئے اور کے اور کا وی انتقال کیا۔

#### مشعبان حجاج عثكي

ص

#### صعصعه بن صومان بن جربن مارست عدى

ابن قیب نے (معارف ص<u>انا)</u> میں انھیں مشاہیر شیب بس شمارکیا ہے۔علامہ ابنِ معد طبقات مبلد 4 م<u>یدہ ا</u> میں ان کے متعلق لکھتے ہیں: « یہ کوفہ کے اصحاب خطط سے مقرد تھے اور حفزت علی کے مؤرخ ابن طلکان نے ابنی کتاب و نسبان الاعبان ہیں بسلسلمالاتِ شرکی کتاب درۃ النواص ہے بہ وا نعدنقل کباہیے کہ: « ایک اموی شخص شرکیک کی محبست میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا ابک مرتبر مثر کیک نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے ۔ اس بر اموی نے کہا: "نعدم الرجبل عدلی" " اچھشخص شخصے علی " اس برمشر کیک کو خصہ آگیا اور برگرط کر کہنے گئے کہ کیا علی کے لیے بس بہی کہہ دینا کانی ہے ؟ "منعدم الدحيل" " اچھشخص مخصے " اس سے زیادہ کچھاور نہیں کہنے کو؟ "

سرکید کے مالات کا مائزہ بینے کے بعد کئی کو بھی اس میں فرہ ہرا برشک و شبہ بنہ رہے گاکہ یہ دوستداران المبدیت میں سے متھے اور علم را بلب بنت سے بکنز سن عرفیاں اضوں نے روابیت کی بہن یعبدالسّدین مبارک النا کے متعلق کہا کرتے ستھے کہ برسفیان سے زیادہ مدیث کے عالم ہیں اور دشمنان متعلق کہا کرتے ۔ایک مرحب جالسلام علی کے بحث نزین دشن سے اور انھیں بہت بھا کہا کرتے ۔ایک مرحب جالسلام بن حرب نے شرکیہ سے پوم جاکہ اپنے ایک بھائی کی عیادت کو ملیتے ہو؟ بن حرب نے شرکیہ سے پوم جاکہ اپنے ایک بیا مالک بن مغول ۔ سرکیہ نے کہا مالک بن مغول ۔ سرکیہ نے

کہا جوشف علی وعار کوعیب لگائے وہ میرا بھائی نہیں ۔ ایک مرتبہ مشر کیب کے سامنے معاویہ کا تذکرہ ہوا۔ لوگوں نے کہا ساقہ بڑے ملیم تنے . مشر کیب نے کہا ۔ جوشخص حق سے اعراض کرے اور علی سے جنگ کرے وہ ملیم ہرگر نہیں ۔ انھیں مشر کیب نے ہی یہ مدیث بینیم اردایت کہے :

١٠ ذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه "

موئے لکھتے ہیں کہ اکفول مے حصر سندعثمان اور حضر ست علی سے رواتیں کیں جھٹر علی کے مدیت میں جھٹر علی کے مدیت میں جائے میں جنال کے مطبب تھے معاویہ کے ساتھ ان کے بڑے معرکے ہوئے ہیں بشعبی ان کے ستان کہا کرنے کہ میں نے ان سے خطب کی تعلیم حاصل کی۔

علائی نے حالاتِ زیاد میں ذکر کیا ہے کہ مغیرہ نے ہمکم معاوی انھیں کونہ سے ملاوطن کرکے جزیرہ یا بحرین کی طرف بھیج دیا یعب کہتے ہیں جزیرہ ابن کا فان میں بھیجے گئے اور وہی انتقال کیا جس طرح جناب ابو ذرنے ربذة میں ملاوطن ہوکر انتقال کیا۔

یں باور ن ہور کے میزان الاعتدال میں انھیں تغز معردت مشہور وعرف علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انھیں تغز معردت مشہور وعرف موثق لکھا ہے نیزان کے ثفتہ ہونے کے متعلق علامدا بن سعدا ورنسا کی کے توال ذکر کیے ہیں۔ ان کی مدشیں سنن نسائی میں موجود ہیں۔

#### ظ

#### ظالم بن عمروبن سفيان ابوالاسود دولى

ان کاشیعه و مخلف اہل بریت مونا دنیاجائی ہے ملاحظہ ہو اصابہ حلد م صفر ۲۲۱ ۔ حبلہ ارباب صحاح سنہ سے ان ک حدثیں سر انکھوں پر بی ہیں ۔ صبح سخاری وصبح مسلم سبھی ہیں موجو دہیں ۔ کچا نوشے بس کی عربیں ساوی میں سٹہر بھرہ و میں انتقال کمیا ۔ یہ وہی ابوالاسود دوً لی ہیں حضوں نے امرا لمومنی عسے تعلیم حاصل کر سے علم نحو کی بنیا در کھی اور دنیا نے عربیت میں موجد علم نحو کے نام سے یا د کیے جانے ہیں · صمانی نفے بیصد عد اوران کے بھائی زیداور سیحان جنگ جب میں مصرت علی کے ساتھ تھے سیحان کے الفو میں ہیلے ان کرکا علم تھا، وہ قتل ہوگئے توصع صعبہ نے علم التھوں میں کے لیا صعصعہ نے علم التھوں میں کے لیا صعصعہ نے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس سے مدشیں روایت کی ہیں۔ یہ برطی صعتم وموثن سخض تھے۔ مگر ان کی حدثیں کم ہیں "

علامه ابن عبدالبراسنیعاب میں ان کا ذکر کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ عہدیم کر استیعاب میں ان کا ذکر کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ عہدیم میں اس کا میں است نے گرفتے اور عہدیم کی دار نور ان نوم تھے بڑے نصبے دبلیغ مقرر، زبرک و دانا، دبانت دار، منجد سرداران نوم تھے بڑے نصبے دبلیغ مقرر، زبرک و دانا، دبانت دار،

عالم وفا من انسان مخفے حضرت علی تے معامیوں بیں شار کئے جاتے ہیں۔
سی این معبن ان کے متعلق مکھتے ہیں کہ صعصعہ، زیداور سیمان فرزندان صوحان سب کے سب خطبب تھے۔ زیدو سیمان جنگ جمل میں شہید ہوئے عہد خطبب تھے۔ زیدو سیمان جنگ جمل میں شہید ہوئے عہد خلا نت حصرت عمر میں ایک مشکل قصبہ در پیشیں ہوا خصرت عمر نے لوگوں سے دریا دنت کیا صعصعہ جو کم سن نوجوان تھے اٹھ کھڑے ہوئے ادر ایک برمز میں مدل تفریر کی جس میں تمام شک و شبہ دور کر دیا اور جو مبیح جواب تھا اسے مدلل تفریر کی جس میں تمام شک و شبہ دور کر دیا اور جو مبیح جواب تھا اسے

بیان کیا رسب نے ان کے قول کوت یم کیا اور انھیں کی رائے اختیار کی غرطکہ بی مومان سروارانِ عرب اور مرکز فضل جسب نفھ۔

علامدابن قتیبہ نے بھی اپنی کتاب معارف صفیہ ۱۳۸ بیں شہرہ آفاق معرزین وشرفا و رمصاحبین سلطان کے سلیا ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ زید بن صومان کے فضائل ہیں بینم ہم کی ایک مدیث بھی درج کی ہے۔ علامة عسقلانی اصابہ قتم الث ہیں صعصعہ بن صومان کا ذکر کرنے معاویہ نے کہا: میراخون عثمان کا انتقام لینا کیا ان کی مدد نہ تھی ؟
ابو لمفیل نے کہا: میماری شال توالی ہے جیسیا کہ شاعر نے کہا ہے:
" میری موت کے بعدمجھ پر بشوے بہاتے ہوا ورمیری زندگی یں
تم نے ذرہ برابرمیری مدونہ کی "
صححے کے میں ان کی حدثیں موجود ہیں -

#### عبادبن بعقوب الاسدى

دارقطنی نے ستید اور صدوق لکھا ہے۔ ابن مبان نے کہا ہے کہ یہ رفض کے سلغ تقے۔ ابن فزیمیان کے متعلق کہا کرتے کہ ہم سے مدیث یہ رفض کے سلغ تقے۔ ابن فزیمیان کے متعلق کہا کرتے کہ ہم سے مدیث بیان کی عباد بن نیقفوب نے جوروا بیٹ بین تقد اور مذمب میں منہم (یعنی شبعہ) منفے۔

انفیں عباونے روابیت کی ہے کہ ابن مسعود مشہور صحابی کی بیم گرآبیت "وکفی اللّٰه المومسین الفتال" کو ہوں پڑھا کرنے نھے " وکفی اللّٰه المدومسین الفتال بعلی " نیز یہ حدمیث میمی کہ " اذا دائیت تم معادیة عسل منسبری ضافت الواد"

م جب معاویہ کومیرے منبر میر دیجینا تو قتل کر ڈاننا یا بیعباد کہا کرنے تھے کہ جوشخص نمازیں دینمنان آل محد میر تبرانہ کیا کرے گا وہ الحقین کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ بھی الحقین کا قول ہے کہ خداوند عالم اس سے کہیں زیادہ الفیا ت کرنے والا ہے کہ وہ طلحہ وزیر کو جنت میں واخل کرے حنجوں نے علی کی میعن کرنے کے بعد مجھران سے جنگ کی ۔

#### ع

## ابوالطفيل عامربن وأكلة بن عبدالكرب عمروالليثي

غروہ اُمدے سال پیا ہوئے علامہ ابن قینبہ نے معارف بیں آفیں اول درجہ کے غالی شیوں میں شار کیا ہے نیز ذکر کیا ہے کہ مختار کے علمہ اربیت تھے۔ اول کے آخری وقت تک رفیق تھے۔

علامه ابن عبدالبرا استیعاب بین ان کے متعلق لکھتے بین کہ برگوفہ
میں وارد ہوئے اور صفرت علی کے ساتھ ہر معرکہ بین سرکیب رہے۔ جب
حضرت علی سنہ یہ ہوگئے تو یہ مکہ جلے کئے ۔ برطے عالم وفاضل ذیرک و دانا
فصیح دبلیغ عاصر جواب شخصے جھزن علی سے بیروغاص شخصے بعد موت
امیرالمونین ایر ابوطفیل ایک مرتبہ معاویہ کے پاس پہنچے ، معاویہ نے پوچھا
تما پنے دوست ابوالحن (علی ) کی وفات پر کننے ریخیدہ ہو ؟ اکھوں
تا ہے دوست ابوالحن (علی ) کی وفات پر کننے ریخیدہ ہو ؟ اکھوں
سے کہا (تنا ہی جتنا ما درموسی ، موسلے کے انتقال پر ریخیدہ تضین خداوندا
میری اس کوتا ہی کومعاف کرنا (بعنی امیرالمومنین سراوار شخصے کہ ان کا عنم اس

معاویہ نے ان سے پرمجا۔ عثمان کا محاصرہ کرنے والوں بین تم مجی
ضے ؟ اکفوں نے کہا ۔ محاصرہ کرنے والوں جی کہیں تھا البتہ میں ان
کے قریب عزور موجو دکھا - معاویہ نے پومجا ۔ تم نے ان کی مدد کیوں نہ
کی ؟ ابوطنیل نے پومجا ۔ اور تم ؟ تم نے کیوں مددسے جان چرائی ؟
تم نوشام میں تخے اورشام دانے سب کے سب بمقالے تا بع سخے۔

کی ہے اور انھوں نے بسلسلہ اسنا دعبداللہ بن عمرے کر رسالت مآئے نے مض موت میں فرمایا: میرے بھائی کو بلا دو۔ لوگوں نے ابو بکر کو بلادیا۔
اسخفن یا نے مذہ بھیر لیا بھیر فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ ۔ لوگوں نے اب کی عثمان کو بلاویا ہے مذہبھی آب نے مذہبھی بلائے گئے ۔ آپ نے انھیں ابنی چا در میں نے لیا اور ان پر جھک گئے ۔ جب علی چا درسے ہا ہر اسخان چا درسے با ہر آئے تو لوگوں نے پوجھا ۔ رسول اسے کیا با بین کیس علی نے نبایا کہ انحفرت ایک ہزار باب علم کے تعلیم کیے کہ ہر باب سے ایک ہزار باب منکفف ہونے ہیں ۔

ان کی مدشیں مامع ترمذی ، سنن ابل داور وعنرو میں موجود ہیں - سنكار من اسقال كيا .

## عالل ببيمون فداح صحابي امام جعفرصادق

ترمذی ہے ان کی مدیثوں سے اپنے سلک براستدلال کیا ہے۔ جامع ترمذی ہیں ان کی مدیثیں موجود ہیں ۔

### ابوخم عبدار حن بن صالح ازدی

ابن عدی نے ان کے متنلق لکھا ہے کہ احسنوی بالتنظیع " شیعیت پیں بھٹن گئے تھے ۔ صالح جزرہ نے کہا ہے کہ بیع غال کو گرا کہتے تھے۔ امام ابو داؤر دنے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحن نے صحاب کی ندمت ہیں اکب کتاب لکھی بخی ۔ بڑے ہرے آد می تھے۔ ان سب کے باوجود عباس و دری امام لبنوی و لنائی نے ان سے صدفین روایت کیں بسنن نسائی ہیں ان کی صالح جزرة كابيان ب كرعباد عنمان كرسب شتم كياكرتے تھے ان سب باتوں كے با وجود بخارى ، نزمذى ، ابن ماجه وغيره بين ان كى مدىث بن موجود بين بن 21 يه بين انتقال كيا -

ابوعباليم عبداللهن داور بمداني كوني

علامرابن قتبہ نے اکفیں مشاہیر بیدیں لکھا ہے جیجے بخاری یا ان کی مدیثیں موجود ہیں -

عب دالله بن شداد

ابن سعدا بنی طبقات علد ۹ ما موری بران کے منعلق لکھتے ہیں برط تقد، نقبه، کئیر الحدیث اور شیعہ تقد - ان کی حدثیب کل صحاح سند میں موجود ہیں -

## عب الله بن عمر شهور بسكدانه

امام ملم والو واؤد بغوی وغیرہ کے اسنا دہیں ۔ ابن ماتم نے انجین صدوق اور شبع مکھا ہے ۔ صالح بن محمر بن جزرہ نے ان کے متعلق کہا کہ بڑے غالی شدجہ ہتھے ۔ ان کی حدثین صبح مسلم ، سنن ابی واؤ میں موجود! ۔ کہ بڑے غالی شدجہ ہتھے ۔ ان کی حدثین صبح مسلم ، سنن ابی واؤ میں موجود! ۔

### عب الله بن لهبعة قاصني وعالم مصر

ابن قبید نے انھیں شید لکھا ہے ۔ ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کت بیتے میں مدے بڑھے ہوئے تھے ۔ ابو بعلی نے عبداللہ بن لہبعہ سے روابت

حدشي موجود ہيں - علامہ ذہب نے ابن معین کے منعلق لکھا ہے کہ وہ اتھیں

عبدارزان بن بهام بن نافع حميري

بها كابروعما يرتشبعه اورسلف صالحين سے تھے ابن فتيب لے معار ين الخيس مشابير شيع بين لكها جدمؤرخ ابن الثيرن اليخ كامل ملا ٧ صفتانیں ساتھ کے حوادث کے سلسلہ میں ان کی وفات کا ذکر کیا ہے جینانچہ

رد ای الای کے آخ میں عبدالرزاق بن ہمام نے وفات پائی بالم احد كاساتذه بي سے تفاور شبعہ تھے "

مآل متنى صاحب كنزالعال نے مدیث ، ٩٩٥ كے سلسلىين ان كاذكركبا إوران كى شيعيت كى حراحت كى ب (كمنزالعال علد اطفع )

علامه ذبى ميران مي ان كم متعلق ككست بي :

"عبدالرزاق بن ما فع كيه از علما ئ اعلام وثقات تصيب ى كتابى لكصبى آجامع كبير تضنيف كى بياخزانه علوم تخفي علم كى تفيل كے بيے لوگ دور ورازے سفركر كے ان كے پاس آتے شلاا مام احمد و اسحاق ، سمینی ، ذھلی رمادی وغیرم جلد حفاظ مدبب وائمه علم نے ان کی مدینوں سے اپنے ملك براستدلال كيا ہے 'طيالى سے منقول ہے . و ه كت بي كرابن معين بيان كرتے تھے كريس نے عبدالرزاق ک زبان سے ایسی اِ تیں منیں جن سے مجھے ان کے شیعہ موشے کا

تقین ہوگیا۔ میں نے عبدالرزاق سے پوچھا کہ تھارے اساتذہ بن سے نم نے پڑھا ہے وہ نوسب کے سب تی تھے معمر، مالک ابن بربح ،سغیان ،اوزاعی وغیرہ تھے تم شیعہ کیسے ہوگئے ؟ انفون في جواب دياك معفر بن سلمان مارس بيال آئے تھے ہم نے انھیں عالم وفاصل اور بڑا نبک سبرت پایا انھیں سے منا نز ہوکرس نے یہ مزمب افتیار کیا۔

عبدارزان کیاس گفتگوے نکاتا ہے کہ وہ جعفر منبعی کی دجہ سے شبعم وئے مرك لطعت يه ب كم محدين ابى بكر مفتر مي كاخيال يه ب كخو وجعفر صنبى عبالزان کی وج سے شیعہوئے محدین الی کر عدالرزاق بر بدد عاکرے تھے کے حفر صبی اليه لوگول كواكسس في سنيد كرويا -

ابن مين من كا قول مم ف اور ذكر كيا إوجود كي عبدالرزاق ك شيعيت سے بخوبی آگا ، مخص لیکن اتھوں سے بہت زیادہ ان کی صرفوں سے استفادہ کیا۔ احربن خيتمه بيان كرت تحدك ابن معين سكى في كما كدام احد تو کتے ہیں کہ عبیدانٹدبن موسی عبدالرزاق کی مدینوں کوان کی شیعیت کی وجب سے مردود سمجتے تقے تواہن مین نے کہا فداک فتم عبدالرزاق ، عبداللہ بن موسی سے سو درجا دیجے ہیں اور میں نے عبید اللہ بن موسیٰ کی حدیثوں سے کئی گنا زیاده مدشین عبدارزاق سے سنی ہیں (میزان الاعتدال)

ابوما لع محدین اسماعیل صراری کا بیان ہے کہ ہم لوگ شہرصنعا میں عبدارزان کے پاس تخصیل علم مدریث میں منہاک تھے کہ مہیں خبر ملی کہ امام احمد اورابن مىين ئے عبدالرزان كى مدينوں كوشبعہ مدنے كى وجہ سے منزوك قرار وے دیاہے ہیں اسس فہرسے بڑا صدر ہوا کہ ساری محنت اکارت تمیٰ

عجرہم حاجیوں کے ہمراہ مکہ آئے وہاں ابن معین سے ملاقات ہوئی ہم نے ان سے دریا فت کہا ان ان کے مدین کے ان سے دریا فت کہا ۔ اگر عبدالرزاق مر تدمیمی ہوجائی تو (وہ استے تف ہیں کہ) ہم ان کی حدیثوں کو منزوک نہیں قرار دے سکتے (میزان الاعتدال م

ابن عدی، عبدارزاق کے متعلق اکھتے ہیں کہ انھوں نے فضائل والمبسب ا بیں ایسی صدیثیں بیان کی ہیں جس کی تائید کسی و ومسرے نے نہیں کی ۔ اور

اے ابن مدی کا برکہنا سوا ان کے تعصیب کے اورکیا سمجما جائے عبدالرزاق سے فعنائل المبسیث کی جو مينين روايت كي بن انصاف بندعلا رابل سنت في اس كالميري كى ب اورات معيق مدير سي شاركباب إن فادجى واصبى ديمنان المبديث ف النبغ مخالفت ك سع سغيل ان مدینوں کے ایک دو مدیث ہے جواحد بن ادہر جو با تعان حجت بی نے روابت کی ہے كر مجدے عبدالرزان نے بیان كيا اُن سے معرف ان سے زہرى نے اُن سے عبيداللہ نے اُن سے ابن عباس نے کہ سنجیر سے حصرت علی کی طرف تھا ، اٹھا کر کہاتم دنیا میں تھی مردار ہواور ا فرت بر مجی جس نے مخصیل دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے تم ے وشیٰ کی اس نے مجہ سے وشمیٰ کی ۔ متھیں دوست رکھنے والا مداکو دوست رکھنے والا ادر تفین دستن رکھنے والا خداکو دسمن رکھنے والا اور عذاب مہم ہے متعارے دشن کے لیے۔ امام ماکم سندرک مبلد س صفی ۱۷۸ براس مدیث کر درج کرکے لکھتے ہیں کہ برصوبیث بناری کے مدار بریمی میم ہے گران دونوں نے اپی معجمین میں در ع نہیں کیا دوسرا مدیث ہے وعدالران نے لبلدامناه ابن عباس سے روابیت کی ہے کہ جناب سیدہ نے رسالت ماب سعوض كى إإ مان أب نے مجھ غريب وادار شخص سے بيا إ انخفرت بے درایکیاتم اس سے خوش نہیں ہو کہ ضاوند کریم نے بات ندگان زمین کی طرف ( باقی الگے صفح بیا)

اہل بیت کے دشمنوں کے معالب میں منکر حدثیب بیان کی ہیں۔ لوگوں نے انفیس شیعہ لکھاہے۔

منقرید که با وجود عبدالرزان کے کھلم کھلات بعد ہونے کے علماراہل سنت فی انتہائی جلیل القدر عالم محدث اور بے صد ثقة ومعتبر مجاہے امام احمد سے انتہائی جلیل القدر عالم محدث اور بے صد ثقة ومعتبر محبی اسلام المحدث کسی نے پوجیا عبدالرزاق سے بڑھ کر کھی آپ کو مہبر حد میث والا ملا ؟ انھوں نے جواب دیا بنیں ان سے مہتر کوئی نہیں ۔

علامہ قیسران اپی کتاب جع بین رجال الصیحین بین سبلہ حالات عبدارزان الم احرکا تول نقل کرنے ہیں کہ حب ہوگ سیخیم کی کسی حدیث بین اختلات کریں نوعبدالرزاق جو کہیں وہ صیح ہے۔ ان کی حلالت قدرکا ای سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علامہ ابن خلکان عبدالرزاق کے باس ( ملاحظہ ہو دفیات الاعیان) ان سے اپنے زمانہ کے انکہ اسلام نے حدیثیں روابیت کیں جیبے صفیان بن عینہ ، احدین حنبل ، کی بن مین وعیرہ ان کی حدیثیں جملام حاصنہ بین موجود ہیں برائلے میں مہدیل ہو اور اللہ جمیرہ ان الم حیفرماد ت

(ببتیه گرستند صفی کا حاصیه) نظر کی ان میں سے حرصت و وشخصوں کو نتخب کیا ایک کو مخفال اِ ب بنایا دوسرے کو محقارات خبر اس حدسیث کو اہم حاکم سے لسبلدا سناد ابو ہر برج سے بھی روایت کیا ہے ۔ الاحظ بوست درک جلدی صعف ۱۲

ے دشنان اہل بیت کے متعلق عبدالرزاق کی بیان کردہ مدشین معاویہ اوران کے ہیرو دُں ہی کے نزد کی سے نزد کی سے نزد کی سند سند ہو کہ اواراً بینم مند ہوں کا قداداً بینم مسعا وسینہ عسل مند ہوی فاقت ہوں "جب سادیہ کومیرے منرم ردکھینا تل کر دینا :"

اوران کے شیعہ ہوئے کی مراحسن کی ہے ۔ ابن اثیر نے تاریخ کا بل ہیں سبلسلہ واتنا نے سال ان کی وفات کا ذکر کرنے ہوئے لکھا ہے کہ عبیدالندین موکی عبی نقبہ یہ نقبہ سخے اور الم م بخاری کے شیخے ہیں ۔ ان کی جی بیب علامہ ذہب نے میزان الاعندال میں ان کے متعلق کھا ہے ۔ عبیدالندین موسیٰ بخاری کے شیخ ہیں اور فی نفسہ تقہ ہیں لیکن یہ شیعہ اور مذہب اہلسنت سے منحرف کے شیخ ہیں اور فی نفسہ تقہ ہیں لیکن یہ شیعہ اور مذہب اہلسنت سے منحرف تھے۔ ابو ماتم وابن معین نے انھیں تقة قرار دیا ہے ۔ احد بن عبدالند عجلی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ عبیدالندین موسیٰ بڑے عالم قرآن وصا حب معرفت کے متعلق کی سالنہ کے ہوئے یا بنستے ہوئے ہیں دیجا۔

تے میں نے الخیں کبھی سرملند کیے ہوئے یا سنستے ہو کئے نہیں دیکھا۔
الفیب علامہ ذہبی نے مطربن میمون کے مالات کے صنن میں بھی بالینہ
کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہ ثقہ اور شبعہ تھے۔ ابن معین عبیداللہ بن سی اور عبدالرزاق سے حدیث کا استفادہ کرنے ، یہ جانتے ہوئے کہ بہ دونوں شبعہ مسلک کے بین ان کی حدثیں میجے بخاری وسلم اور سبھی صحاح بین موجود ہیں۔

## الواليفطان عثمان بن عمير تقفي كوفي بجلي

سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں ان کی حدثیں موجود ہیں ۔

#### عدى بن نابىت كو نى

ابن معین نے انفین غالی ستبعد لکھا ہے۔ دار قطنی ال کے منفلق لکھتے ہیں کہ غالی راقفی ہیں اور ثقہ ہیں۔

یوں میں ان کے مالات میں اکھتے ہیں کہ بیشیوں کے عالم صاد نان کے مالات میں اکھتے ہیں کہ بیشیوں کے عالم صاد نان کے قاصی اوران کی مسجد کے الم میں ۔اگرانھیں جیسے دوسرے شبیہ بھی ہوا کریں

#### عب الملك بن اعين

یہ زرارہ ، حمران و بجیر و عبد الرحن و غیرہ کے بھائی ہیں ۔ یہ سب
کے سب بزرگان شبعہ سے ہیں اور الخول نے خدمت سر تعیت کرے بڑے
درجے ماصل کیے ۔ ان بھا یُوں نے اولاد بھی بڑی صالح ومبارک پائی۔ باب
کی طرح بیٹوں نے بھی مذہب حِقہ کی ترویج واشا عت میں بڑا حصہ لیا
عبداللک کے منعلق علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں ابو واکل وفیم
کا بیان ہے کہ ابو ماتم نے انھیں صالح الحدیث کہا ہے دو سروں نے صدوق
اور رافقی کہا۔

ابن فبسران اکتاب جع بین الرحال الصیحیین بی ان کا ذکر کرتے ہوے مکتف بیں کر عبد الملک بن اعین عمران کوئی کے بھائی بیں اور شبعہ ستھے ۔ بخاری دسم بی ان کی حدیثیں موجود ہیں -

عصراً الم جعز صادق میں انتقال کیا۔ امام نے ان کے بیے دعا کی اور یہ بھی رواست میں ملتا ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کی ۔
زیارت کی ۔

### عبدالتدين عسى كوني

امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں ۔ ابن فیتبہ نے اپنی کتاب معارف مع<u>ننا</u> میں اصحاب مدمبیت میں ان کا ذکر اوران کی شیعیست کی تھریج کی ہے مجرمٹنا ہیرشبعہ کے حن میں بھی ان کا ذکر کیا ہے ۔ (ملاحظ مومعارف مھے) علامہ ابن سعد نے طبقات علمہ 4 م<u>وسما</u> پران کے مالات تکھے ہیں

انھوں نے انکار کیا تو اسس نے انھیں ہارسوکورسے مارے اورسراور والطعى مونالوالى حبب تتيبه والخراسان مواتو عطبداس کے پاس پنجے اور مرا برخراسان ہی میں دہرے یحچر حبب عربن مبيره عواق كا كورز موا نو الحفول نے عمر كو حنط الكها اورعواق آن كى احارت مانى اس كى اجازت بريب کوفہ آے اور برابر کوف میں رہے بہاں تک کے سلامیں وہی انتقال کیا۔ یہ برطے تقہ بزرگ ہی اور ان کی میٹیں بڑی پاکیزہ ہیں د طبغانت ابن سعد ملد ۲ ص<u>ال</u>ا) " عطیہ سے بڑی پاکیزونسل پائی۔ان کی اولادسب کےسب شبعہ نضے او ر براے عالم وفاضل صاحب عن ورشرف اور ممتار شخصبتوں کے مالک جیب حبين بن حن بن عطيه و محد بن سعد بن محد بن حسن بن عطيه وغير -عطيه كى مديثين سنن الى داؤد وترندى ميں موجود ہيں -

### علاربن صالح تنجي كوفي

میزان الاعتدال میں سبلیہ حالات علار الوحاتم کا یہ تول مذکور ہے کہ یہ خالص شیعوں میں سے شخصے امام الوداؤد و تر مذی نے ان کی حدیثوں سے اپنے ملک پرات دلال کیا ہے۔ ابن معین نے تعرکہ اسے آبوماً میں وی خرابی منہیں مجھی ۔ وابو زرعہ نے ان میں کوئی خرابی منہیں مجھی ۔

ان کی حدشین ابی داؤد و حامع ترمذی میں موجود ہیں ۔ یہ شاع بھی تھے امیرالمومین کی مدح میں براے معرکہ کے فقیبدے اور حضرت سیدالت ہدار کے مرشے لکھے ہیں .

توشیوں کی برائیاں بہت کم ہوجائیں۔ دافطنی ،احد من صنبل ،احمد عجلی احد سائی سے مسلم و بخاری میں موجود ہیں۔ سے ای کی مذیبی مسیم سلم و بخاری میں موجود ہیں۔

#### عطبهن سعدين جناده عوتي

بڑی شہر شخصیت کے ہزرگ ہیں علامہ ذہبی سالم مرادی سے نقل کرنے ہوتے لکھتے ہیں کہ علیہ شبعہ نتھے۔

ابن قبیب نے عطیہ بن سور کے پونے حین بن حن ابن عطیہ کے حالات کے صنن میں اکھا ہے کہ یہ عطیہ حجاج کے زمانہ بن فقیہ تخفے اور شیعہ تخفے بججر سللہ تذکرہ شامیش یہ بھی ان کا تذکرہ کیا ہے -

علامہ ابن سعد نے ان کے جو طالہ ند کھے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرشیعیت بیں کتے راسخ و تابت قدم برزگ منتے ۔ ان کے باب سعد بن جنادہ امرالمومین کوفہ میں تنے ۔ سعد معارت کی فدمت بیں آئے بعون کیا : امیرالمومنین ا میرے بیاں فرز مدہیدا ہواہے اس کا نام رکھ دیجیے ۔

آب نے فرمایا: یہ عطبۂ خداوندی سے چنانچ عطیہ ام رکھ دیا گیا۔ ابن سعد یہ بھی لکھنے ہیں کہ:

"عطیہ نے ابن استعدث کی ہماہی میں حجاج برخ وج کیا جب
ابن استعدث کوشکست ہوئی نوعطیہ فارس بھاگ گئے۔ تجاج
نے فارسس کے ماکم محدین قاسم تعنی کو لکھا کہ عطیہ کو بلاکہو کہ
علی بر نبر اکریں ورزتم انخیں چارسوکو طسے مارو ۔ سر اور
ڈال میں مونڈ ڈالو۔ محدین قاسم نے بلاکر حجاج کا یہ خطستایا

شامیر شیدی اکھاہے۔ میزان الاعتدال میں ان کے مالات میں ہے کہ ان کے استی ہے کہ انتظام کیرس تک ان کا وطیرہ برم ہے کہ ایک دن روزہ سے رہتے دوسرے دن محالت افغار۔ قبید انی نے کتاب جمع مین رجال الصیحین میں ان کا ذکر کیا ہے مخاری نے اپنی جمع میں ان سے بارہ حدثیں روایت کی میں۔ ۲۹ مرس کی عمری ساتا ہے میں انتقال کیا۔

# على بن زيد بن عبالله يتمي بقري

احمد عجلی نے انھیں شیعہ اور دافقی مکھا ہے مگر باوجو دان کے سشیعہ رافقی موسے مگر باوجو دان کے سشیعہ رافقی موسے میں باید ہے ہے مقارت کے نقبہایں سے سنھے اور ایسے ملیل انفذر وعلم وفقل میں ممتاز کہ جب صرب کی کا انتقال ہوا مصرہ والوں نے ان سے کہا کہ آپ حسن بھری کی مگر برت رافین فرما ہوں ۔ اس نمانہ میں بھرہ کے اندر کوئی کوئی سنیعہ ہوا کرتا ۔ ن

قیہ اِنی کے اپنی کتاب جمع مین رجال انصیحبین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ساتا ہے میں انتقال کیا ۔

## على برصالح

حنبن صالح کے بھائی ہیں جن کے مالات بیں ہم قدیسے ان کا ذکر کر عکے میں صبح مسلم میں ان کی مدشیں موجود ہیں ساف یہ میں انتقال کیا۔

## ابونحییٰ علی بن غراب فراری کوفی

ابن حبان نے انھیں شبعہ لکھاہے۔ ابن معبن و دارفطنی نے انھیں تقر

## علفه بن فبس بن عبدالله تخعي

به منفوص محبان اہل بریت سے تھے علامی ہرسان نے ملل ونمل میں انھیں مشاہی شبعہ کے زموہ میں اکھا ہے ۔ یہ علقہ کبار محد ثنین ہیں سے تھے ۔ یہ اور ان کے بھائی اُبی امیرالمومنین کے صحابی ہیں ۔ جنگ صفین میں حصرت کے ہم کاب تھے ۔ اُبی حضیں کترت عبادت کی وجہ سے" اُبی الصلاة" مناز والے اُبی کہا مانا تھا ۔ جنگ صفین میں شہید ہوئے علقہ نے ہمی بڑے کار اے نما یاں انجام دیے ۔ ویشنوں کوخوب نہ بینے کیا ، ان کی مانگ زخی ہوگئی ۔ یہ مدست العم معاویہ کے مرگم مخالف دہے ۔

علقہ کی عدالت و ملالت فذرحفزات ابل منت کے نزدیک با وجود ان کی شیعیت کے مہالتوت حیثیت رکھنی ہے ۔ ارباب محام سننے ان کی مدینوں ہے احتجاج کیا ہے مبیح مخاری وضیح مسلم بیں ان کی مدینی موجود ہیں مرکز میں کو فدیں استقال کیا

### على بن برنميسه

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال بیں ان کے متعلق لکھا ہے۔ الم احمد بن منبی انھیں مالے الحدیث اور مبیل القدرست بید بیان کرنے تھے۔ ابنِ معین نے انھیں اِنْقة قرار دیا ہے۔ اصحاب من نے ان سے روایت کی ہے

#### أبوالمن على بن جعد حوم رى بغدادي

امام بخاری کے شبوخ میں ہے ہیں۔ ابن تنتیب فےمعارف میں اٹھیں

فرار دیا ہے۔ الوحاتم نے ان کی حدیثوں میں کوئی مصنا نفتہ نہیں مجھا۔ الوزرعہ نے کہا ہے کہ میرے نزد کے صدوق ہیں۔

امام احد کا ارست دہے کہ بین نوا تخبین صدیق ،ی سمجتا ہوں ۔ اصحار سنن نے ان کی مدننیں ورج کی بین ۔ ارون رسٹ ید کے زمانہ میں معملیت میں انتقال کیا۔

### الوالحن على بن قادم خرزاعي كوتى

ید بہت سے محدثین کے شیخ ہیں ۔ ابن سعد نے طبقات مبلد ہ مسلط کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے کہ بڑے شبیعہ سخھے سن ابی داؤد و مامع ترمذی میں ان کی حدثیں موجود ہیں ۔

#### على بن مت ذرطرائفي

ترندی ونسائی اور دیگر محدثین کے شیخ ہیں - علامہ ذہبی نے عالم نسائی کا تول نقل کیا ہے کہ علی ابن منذر خانص شیعہ اور ثقتہ ہیں ۔ ابن حاتم نے الحصین سدوق وثنتہ اکھا ہے ۔ ام نسائی گواہی دینئے ہیں کے علی بن منذر خانص شیعہ نظے بچران کی مدشوں کی روابیت قابل امتنا نہیں اور شیعہ راوبوں سے محدثین اہل سنت نے روابیت کی سے کس مد تک لائن اتم ذہنیست ہے ساتھ ہیں ان سائل کیا ۔

## ابوالحن على بن صائم بن بربدكو في

امام احدیکاسانذ ومیں ہے ہیں۔امام ابوداؤدنے انھیں کھوسس

شبعد لکھا ہے۔ ابن مبان کا قول ہے کہ علی بن اسٹم غالی شید کھے۔ جعفر ابن ابان کہتے ہیں کہ میں خداب مالی کہتے ہیں کہ میں خداب مالی مدسے طرحے ہوئے تھے۔ طرحے ہوئے تھے۔

بخاری فرانے میں کہ علی بن ہشم اور ان کے باب دونوں اپنے فرمب بیں بڑے غالی تفقاسی وجہسے بخاری نے ان کی مدیثیں صبیح بیں درج نہیں کیں لیکن باتی پانخ ارباب صحاح نے ان کی مدیثیں ابنی صحاح میں درج کی ہیں اور ان کی مدیثوں سے اپنے مسلک پرا حنجاج کیا ہے .

ابن مین و عیرو نے الخیس تقة قرار دیاہے - ابودا و دے اثبات میں شار کیا ۔ اسام نائی نے ان بس کوئی مضائفتہ ہیں محیا سلائے بین انتقال کیا ۔ اسام نائی نے ان بین کوئی مضائفتہ ہیں محیا سلائے بین انتقال کیا ۔

#### عمارين زريق كوفى

سیان نے انھیں رافقی شارکیا ہے اور با وجودان کے رافقی ہوئے کے صیح سلم وسنن ابی داؤر وسنن سائی میں ان کی مدیثیں موجود ہیں ۔

#### عماربن معاوية

ان کی کنیت الرمعاوی تھی۔ بیجلیل الفدر شیعہ تھے بحیت الملسبت کے جرم بیں الفیں بڑی اذخیب دی گئیں لبشیر بن مروان نے شبعیت کے جرم بیں ان کے دونوں بیرکا ط ڈائے۔ بہت سے محدیث کے استبادی حضوں نے ان سے مدیث کا استفادہ کیا اوران کی مدیثوں سے ابنے مسلک پراندلال ان سے مدیث کا استفادہ کیا اوران کی مدیثوں سے ابنے مسلک پراندلال کہا۔ امام احمد، ابن میں ، ابو حاتم اورب بت سے لوگوں نے اکھیں تھے قرادیا ہے

توقف جوكبا الخيس مين سے ايك حديث يہے:

«تال رسول الله على كشحيرة انااصلها وعلى فرعها والمنسية فرعها والحسن والحسين شمرها والسيعة ورفها "

" علی کی مثال درخست جیسی ہے ۔ ہیں اس درخت کی جرط موں ، علی اس کی شاخ ہیں حن وحیین اس کے کھل ہیں اورسٹ بعد اس درخت کے بنتے ہیں "

ان کی حدیثوں سے جملہ ارباب صحاح نے احتجاج کیا ہے بخاری وسلم اور دیگر کتنب صحاح سمجی میں ان کی حدیثین موجود ہیں -

ابرسهل عوت ابن ابي جميله لبقري

ابن فتیبر نے معارف بیں امضیں مشا کہ بیٹ بعد بیں شارکیا ہے علامرہی میران الاعتدال بیں امضیں مشاکستے ہیں کہ: کان یقال کے عون العدیق انھیں لوگ سچائی والے وف کہتے ہیں جعفر بن سلیمان انھیں شیعہ اور مندا ر انھیں رافقی بیان کرنے ہیں ۔ ان کی حدث بیں میجے مناری سیجے سلم ہیں بھی ہیں اور دسیکر انھیں رافقی بیان کرنے ہیں ۔ ان کی حدث بیں میجے مناری سیجے سلم ہیں بھی ہیں اور دسیکر کتیب صحاح میں بھی ۔

ف

ففنل بن دكين كالبنعيم على يبخارى كيمشيوخ مين سي بي محقفنن

بخاری کوچوط کر باقی سبی ارباب معام نے ان کی مدیثیں اپنے معامیں درہے کی میں ۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق تمام مذکورہ بابی نقل کی میں اور ان کے شیعہ اور نقد ہونے کی مراحت کی ہے نیز ہے کہ ان کے متعلق کسی خیم میں اور ذان کے نقد ہونے بین کلام کیا سواعقیل کے ۔ میں انتقال کیا ۔ میں انتقال کیا ۔

## ابواسخق عمروبن عبدالله بمداني كوفي

ابن قیبہ نے معارف میں ، علامیہ سرستانی نے ملل ونحل میں ، ال گی سخفیبت کی نفری کی ہے ۔ بیبزرگ کوفہ کے انھیں ملیل القدر محدثین میں سے میں جن کے سلک کو دستنان اہل مبیت نا لبند بدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیو بکد انھوں نے جمہور کی دوشش کو چھوٹر کرا ہل مبیت کی ا تباع وہروی کو بہنر سمجا اور ہر دبنی سئل میں ۔ اہل مبیت کی طوف رجوع کرنے بین انتھوں نے بہنر سمجی ۔ اسی وجہسے توجوز جانی کا یہ فقر مہے ،

"کوفہ کے کی ایسے افراد نفے کہ باوجود کی لوگ ان کے عفائد و خیالات کو بہند نہیں کرنے تف مگر من حدسیت میں وہ مرجع انام اور محد مثین کوفہ کے راس ورسس تھے جیسے ابوائی منصور، زبید یای، اعمش وغیرہ لوگوں نے ان افراد کی سجائی ویا نتراری کی وجہ سے ان کی بیان کردہ حدیثوں کو سرائنکھوں میررکھا اور جو حدیثیں ان بوگوں نے مرسلا بیان کیں ان بیں توقف کیا یہ توقف کیا یہ

ابوسمان ک مرسلابیان کی موئ مدینوں میں ناصبی ذہنیت والوں نے

<u>نطب رس فليفي حناط كوني</u>

" شقة صالح الحديث عبد بيشة عديث رجل كيس

إلا انه يتثيم "

« فطر ثقة بین ، صالح الحدمیث بین ، ان کی مدنبین زیرکت دانا نوگوں مبیبی بین لیکن یہ کہ وہ شبیعہ تتھ " ابن معین کا نول ہے کہ فطر بن خلیفہ تعذا ورشبیعہ بین میج مجاری وسنن الہ بیں ان کی مدنتیں موجود ہیں بیستان ہے ہیں انتقال کیا ،

هـ

ابوعشان مالك بن المعيل بن ديا ديم كوفي

امام بخاری کے شخ ہیں۔ ابن سعد طبقان علد ہ م<u>یم بران کے</u> مالات کا ذکر کرنے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ:

"ابوضان تقداور صدوق اور برطے شدید متم کے شیعہ تھے!"
علامہ ذہبی نے بھی ان کی علالت و مبلالت قدر برروشنی ڈالی ہے اور
وصا من کی ہے کہ ایخوں نے غرمب تشیع اپنے استاد من صالح سے
حاصل کیا۔ اور ابن معین کہا کرتے کہ کوفر میں ابوعندان جیبا بھوس آدی
منہیں ۔ ابوماتم بھی ان کے متعلق بہی دائے رکھتے شھے ۔ امام بخاری نے

المنت مثلاً ابن قبيبه وغيره ف الخبس شبعه لكهام. علامه ذبي ميران الاعتدال بين لكهة بي :

«العنصنيل بن دكين البون عبم حانظ حجة إلا انه يتشيع "

« ففنل بن دکین جن کی کنیست ابولغیم تنقی یہ حدیث کے حافظ اور حجبت ہیں' مگر یہ کرسٹ بید تھے ؛'

ان کی شبعیت بین کسی کو تا مل کی گنجائش بہیں ۔ ان سے جدار باب صِحاح اُجائ کرنے ہیں ۔ ان کی عدیثیں صبح مخاری جیج مسلم اور دیگرصحاح سبھی ہیں موجودہیں ۔ سناناچہ زائد مکومت معتصم ہیں انتقال کیا ۔

علامه ابن سور طبقات مبلد به صفحه ۲۷ بران کے منعلی لکھتے ہیں « دکان ثقة مساهدونا کشب بوالحد دبیث ، حصصة "
« یہ بحروسہ کے لائق برطرح قابل اطبینان سبت زیادہ حدیثوں
کے رادی اور محبت ہیں "

ابوعبدالرحن فضبل بن مرزوق

علامه زسی ان کے متعلق میزان الاعتدال بیں مکھتے ہیں کہ بیمشہو اُو معرومت شبیعہ ہیں -

سفیان بن عیبند ، ابن مین ، ابن عدی و طیره حمله انته حدیث نے ان سے متعلق کہا ہے کہ فضیل بن میں ان سے متعلق کہا ہے کہ فضیل بن مرزوق ، بلحاظ زیر وفعنل بیجے از انکہ ہواست سفے میرج سلم میں ان کی مدشیں موجود ہیں ۔

خوان علم کے زکہ خوار میں - بزرگ اکا برسن بعد اور شریعیت مصطفوی کے افظو میں سے تھے . جبیا کہ علامہ ذہبی کی تذکرہ الحفاظ بیں صراحت موجود ہے نیز میزان الا عندال میں بھی سلسلہ مالاست امام موصوف نفر کے ہے براسے میں بیدا ہوئے ادر صن کمہ میں انتقال کیا -

## محدين عبيدالله بن ابي رافع مدني

ان کا پورا خاندان سند برتضا ان کے خاندان والوں کی نضابیف دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیعطرات شیعیت میں کننے راسخ اور ثابت قدم تھے ۔ محمد بن عبید اللّٰہ کو ابن عدی نے کوفر کے سربر آور دہ شیوں میں شمار کیا ہے ۔ ملاحظ ہو میران الاعتدال علامہ ذہبی ۔

الم المسب سے پہلے ہم اور تم اور حن وحین عبن عبایل کے اور ہم توگوں کے شند میں عبایل کے ہمارے پیچیے ہم توگوں کی اولا ورہے گی اور ہم توگوں کے شبیعہ ہمارے وائیں اور بائیں رہیں گے "

### ابوعب دارمن مرين فغنيل بن غزوان كو في

ابن قتیبہ نے اپی معارف ہیں انخیب مشاہیر شبعہ ہیں شار کیا ہے علامہ ابن سعدے اپنی طبقات جلد 4 ملک بران کا تذکرہ کرنے ہوئے لکھا ہے:

بلا واسطران سے منعد و مدیثیں روایت کی بین بخاری و ملم بین ان کی مدیثین موجود بین سال کی استقال کیا ۔

#### محسسدين خازم

جو ابومعا وبه صریر بمتیمی کے نام سے زیادہ سے ہور ہیں -علامہ ذہبی میزان الاعتدال بیں ال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

" یہ بڑے ثقہ ،کھوس اور پیجے از انمُساعلام کتے۔میری دانشت بیں کسی نے بھی ان کے متعلق کوئی ایسی بات تنہیں کہی جو ان کی شان کے سٰانی ہو "

امام ما کم فراتے ہیں کہ ان کی مدینوں سے بخاری وسلم دولؤں نے اپنے مسلک پراسندلال کیا ہے ۔ ان کے متنبی مشہورہے کربڑے غالی شیعہ تھے ، ان کی مدینوں سے حبلہ ارباب معاح سنت نے احتجاج کیا ہے اور سبی معاح میں ان کی مدینیں موجود ہیں سالا میں بیدا ہوئے اور مقام میں انتقال کیا۔

## محدب عبلك منتبالورئ تنهوتراما كاعاكم

بہزرگ حفاظ دمی بین کے امام اور سینکر طول کتابوں کے مصنف بی تجھیل علم کی فاطر ملک کے سفر کیے اور دو مہزار سنیوخ مدیث سے احادیث کا استفادہ کیا۔ ان کے زمانہ کے مرج انام علما کے اعلام جیبے صعلوکی امام ابن فور اور دیگر جمیع ائم اعلام المحنیں اپنے سے مقدم و مہتر سمجھتے تھے اور آب کے علم وفضل کا کھاظ رکھتے تھے۔ معزز و محترم ہونے کے معترف اور ایک علم وفضل کا کھاظ رکھتے تھے۔ معزز و محترم ہونے کے معترف اور ایک محترف اور ایک محترب امام سمجھتے تھے۔ ان کے بعد کے جننے محدیثین ہوئے وہ سب آب کے

موجودېي.

معاديين عمار دې مجلي کونی

یہ بررگ علما نے اماسیہ کے تزدیک بھی بڑے معزز وقحترم اور علما نے المسنت کے نزدیک بھی بڑے تقہ ،عظیم المرتبت اور ملیل الفذی ان کے والد عمار حق پروری ،حق کوئی کا بہترین مونہ تھے بٹیبیت کے جرمیں دشنان آل محمد نے ان کے بیر قطع کر دیے تھے . بٹیا وی قدم بہ قدم ہوجوباب کے معادیہ بھی اپنے اب کی مکمل شبیہ تھے ۔ امام جعزصادت موسی کا نام محمد میں دہے اور آپ کی مکمل شبیہ تھے ۔ امام جعزصادت موسی کا نام محمد میں دہے اور آپ کی ملوم کے مالی ہوئے ۔ آپ کی مرتبی صبح مسلم میں موجود ہیں ،

معروت بن خرلود كرحي

ذبی نے میزان الاعتدال میں ایخیں صدوق وشید لکھا ہے۔ نیز بیک بخاری وسلم اور الدواؤر نے ان کی مدشیں اپنے سماح میں درج کی ہیں۔
ابن خاکان نے و نسیات الاعیان میں امام علی رضا کے موالی میں اسخیں ذکر کیا ہے میم میں ان کی مدشیں موجود ہیں سنتہ میں بعنداد میں انتفال فرایا۔ ان کی فرزیارت گا وعوام وخواص ہے سری مفطی شہور صوتی ان کے تلامذہ ہیں سے تھے۔

منصورین المعنم بن عبداللین ربیعیکونی امام محد باتر وامام حبفرصادق می اسماب سے تنفی دبیبا که صاحب ، کہ یہ ثفتہ ، صدوق اور کشیر الحدمیث ہیں ۔ بیشیعہ تھے ، بعن علما ران کی حدیثوں سے احتفاج نہیں کرنے "

علما ران کی حدیثوں سے احتجاج نہیں کرتے " علار ذہی نے انھیں میزان میں کئی حکھوں پر صدوق اور شیع لکھا ہے۔ امام احد نے ان کے منتاق فرایا کہ ان کی حدثیں پاکیڑہ ہیں اور بیٹ بید ہیں۔ امام ابوداؤ و نے ان کے منقلق لکھا ہے کہ بڑے سخت و صف کیم شیعہ نقے ۔ حدیث و مع فنت والے ہیں اور حمزہ سے اکفوں نے علم قران مال کیا ۔ ابن سبین نے انھیں تقد قرار دیا ہے ۔ امام احدونسائی نے ان کی حدیثوں میں کوئی مفا نفذ نہیں دیجھا ۔ ان کی صرفیبی صبیح بخاری و لم اور دیگر صحاح میں موحود ہیں ۔

محدبن لم بن طائفی

یامام جفوصاد ن محسر برآورده اصحاب میں سے منفے بیشنے الطائع ابوجع طوی نے اپی کتاب رجال الشیعہ بی ان کا نذکرہ کیا ہے جس بن حین بن داؤ دنے نقة لوگوں کے سلسلہ بین ان کا ذکر کیا ہے۔

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بکٹرست جلیل الفتدر محدثین المہنت کے افزال ان کے مقد ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ ان کی حدثین میں موجود ہیں۔

محدبن موري بن عبالت رالفطري المدني

ابوحاتم نے ان کے شیعہ اور تر مذی نے ان کے ثقہ ہونے کی مرا کے ہے (میرزان الاعتدال علامہ ذہبی) ان کی مدشین سیج مسلم ودیگر سنن ہیں شان گزری اورائفیں غالی رانفیوں ہیں قرار دبا۔ ابن سین نے اٹھیں تقہ قرار دباہے ۔ امام ابی دا کہ داور دیگر اصحاب سنن نے ان کی صریفوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیاہے۔ ان کی مثیب سنن میں موجود ہیں ۔

رن

ابوداؤد نفيع بن حارث شخعي كوفي

عفیل ان کے متعلق کہتے ہیں کہ رفض میں بہت غلوسے کام لیتے ستھے بخاری ذرائے ہیں کہ رفض میں بہت غلوسے کام لیتے ستھے بخاری ذرائے ہیں کہ لوگ ان کے شعلت لب کشائی کرنے ہیں (ان کی شیعیت کی وجہ سے) ان سب کے با وجود محدثین علمائے نے ان سے استفادہ کی با اوران کی حدیثوں سے کام لیا ۔ ان کی حدیثیں جامع تریزی ہیں موجود ہیں ۔

نوح بن قبيس بن رباح الحداني

علامه ذهبی مبدزان الاعتدال بین ان کے متعلق لکھنے ہیں کہ بر صامح الحدیث ہیں .

امام احد و ابن معین نے الحنیں تقد قرار دیا ہے۔ ابوداد دفراتے میں کہ یہ شیعیت کی طرف مائل تھے۔

سَا لُ شِي وَايا كُ ان يس كولُ مضائعة بني -

من کی حربی و اس من وی مقاطر ہیں مسلم ودیگر اصحاب سن سے ان کی مدینیں اپنے صحاح ہیں درج کی ہیں۔

منتهی المقال نے دصاحت کی ہے۔ ابن قیتبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شبعہ بین شارکیا ہے۔ یہ دبی مفسور ہیں جن کے شعان جوز جانی کا یہ فقر و ہے کہ «کوفہ میں کچے ایسے افراد شخصے کہ لوگ ان کے عقائد کو نا لیسند سیمجھتے نظی نگران کی بیان کر وہ حدیثوں کو ان کی غیر عمولی صدا و دیاست کی وجہ سے سرا تھوں پر رکھا جیسے ابوا کا ق منصور زبدیا بی اور اعمش وغیرہ … "

جلدارباب صحاح وسنن ندان کی مدینوں سے اپنے مسلک پراستدلال کیا ہے مسیح بخاری و مسابی بین ال کی مدینیں موجود ہیں ۔

منهال بن عمروتا بعي

کوفر کے منہور شیعوں میں سے تھے ان کی مدیثیں صبح مسلم و بخاری میں موجود ہیں۔

لموسى بن فنير حفتر مي

ان کی کنیست الوم در مقی عقبلی نے انصیب خالی رانفنبوں ہیں شارکیا ہے ان سے سفیان نے حضرت علی اور ابو بکر کے متعلق دریا نست کیا نوجواب وباکہ علی مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہیں ۔

موسی نے بسلسلا اسا دجاب ام سلمہ زوم بینی سے دوایت کی ہے کہ جناب ام سلم فرا اکر بنن کہ علی حق برہے جوعل کی بیروی کرے گا وی حق بر ہوگا ۔ اور جس نے علی کو جبور طااس نے حق کو حبور طا۔ موسی نے فضائل المبسیت میں بہت سی صبحے مدنیس روایت کی بہن جوعقیل کر

#### ا الوليدسشام بن عمارين تفبيربن <u>ميسره</u>

امفیس ظفری دشتی مجی کہنے ہیں ۔ امام بخاری کے شیخ ہیں ۔ ابن قلیب فیصلہ اس معارف بیں ایخیس مجی کہنے ہیں ۔ امام بخاری کے شیخ ہیں ۔ ان فیس نے معارف بین ان محل کے سلسلہ بین ذرکیا ہے ذہی نے انحیس امام ، خطیب معدث ، عالم ، صدوق بہت زیادہ عدیثوں کا راوی لکھا ہے بخاری نے میں بہت سی عدیثیں ان سے بلاواسط روایت کی ہیں سے التحارف بین انتقال کیا ،

## بشيم بن بشبه بن فاتم بن دينا رسلي واسطى

ابن قبیب نے معارف میں ای مشام بیت میں شار کیا ہے۔ امام عمر اوران کے ہمعمد علما کے استادیں۔ ذہبی نے انھیں حفاظ اور بیجاز علمائے اعلام مکھا ہے۔ ان کی صرفییں میجے بیناری وسلم اور باقی سجی صحاح میں موجود ہیں۔

9

## وكيع بن جراح بن بليح بن عدى

ان کی کنیب ابوسفیان تقی ، ابن قتیبه نے معارف بین است یا مشاہیر شبید بین فرار دیا ہے ۔

ابن مدبنی نے مجی تہذیب بن ان کی شیعیت کی مراصت کی ہے مروان بن معاویہ ان کے شیم ہونے میں کوئی شینہ بن کرستے ۔ ان کی حارثوں سے

Δ

### ارون بن سعماً كوفي

ذہی ان کے منعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نی نفسہ صدوف ہیں میکن سخت جتم کے رافقی ہیں۔ ابن معین ان کے منعلی فرانے ہیں کہ یہ بڑے عالی شیعہ ستھے میجیح مسلم میں ان کی عدیثیں موجود ہیں ،

## ابوعلى مانتم بن بريدكوفي

ابن مبین نے انھیں تعد قرار دیا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ وہ رافعی تخطے امام احد نے ان کی حدیثیں سبن امام احد نے ان کی حدیثیں سبن ابی داؤد بسن نسان میں موجود ہیں۔ یہ ہاشم مشہور سید کھوانے کے فرو تخصی مبیا کہ علی بن ہاشم، کے حالات میں ہم اوپر اکھ آئے ہیں .

#### مبيره بن برنجم جميري

ابرالمونین کے صحابی ہیں۔ امام احدان کی مدیوں میں کوئی مضائعہ آنہیں تصور فرائے . شہرستانی نے ملل ونول میں انھیں مشا ہیر شیعہ میں شارکیا ہے ان کا شیعہ ونا مسلمات سے سے سے نادیج میں ان کی مدینیں موجود ہیں۔

### ابواكمقذام تهشام بن زيا وبصرى

شهرستان في ملل ونعل بين انعين مشاكبير بيد بين شاركباب، ان كى

ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ ہے کوف کے مثم ورعلمار ہیں سے بہیں مگر لوگوں نے ان سے نفصت بڑنا جس کی وجہ ہے ہے کہ انفول نے سب اسار ابوبرزہ یا ابوبردہ سے روایین کی ہے کہ:

" ہم لوگ بینیم کے ساتھ نفے کر بینیم نے گانے کی آواز سنی بینیم کے سناتھ نفے کر بینیم کارہے ہیں ۔اس پر نمیم بین بنہ مہلا کہ معاویہ اور عمرو بن العاص گارہے ہیں ۔اس پر نمیم بین نے بد دعافر بائی کہ خداد ندا! دولوں کو فت میں اچھی طرح مثلا کر اور انش جہم کی طرف بلا ۔"

صبح مسلم وسنن ادبع بین ان کی مدینین موجود ہیں ۔ نو ہے برس کی عمر بین سلسلنظ میں انتقال کیا۔

#### الوعب دالتدحيد لي

ذہی نے انھیں سے دیر تخست شیعہ مکھا ہے۔ جوزمانی نے ان کے منتلق بیان کیا جدا تھیں تقد قرار منتلق بیان کیا ہے منتل بیان کیا ہے کہ یہ مختار کے علمہ ارلشکر تقد و امام احدا تھیں تقد قرار دینے ہیں۔ شہر سے ان نے بھی ملل ونحل ہیں شیعہ مکھا ہے۔

ابن قنید نے معارف بین غالی ، رافقی ذکر کیا ہے ۔ ان کی مدنیں ماس ترمذی اور سنن بی داؤد اور دیگرسنن و مسانید میں موجو دہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات مبلد ، صفح بر انفیس شدید التشیع شبہ اکھا ہے نیر یک لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختار کے سپاہیوں کے اصر تنے ۔ مختار نے امنے سوسیا میوں کے اصر تنے ۔ مختار نے امنے سوسیا میوں کے ساتھ روانہ کیا تاکم ابن زبیر کی طرف آٹھ سوسیا میوں کے ساتھ روانہ کیا تاکم ابن زبیر سے جنگ کرے محدا بن صفیہ کو ان کی فیدسے نکال لیں۔ ابن زبیر نے محدا بن حقید کو ان کی فیدسے نکال لیں۔ ابن زبیر نے محدا بن حقید کو ان کی فیدسے نکال لیں۔ ابن زبیر نے محدا بن حقید کو ان کی فیدسے نکال لیں۔ ابن زبیر نے محدا بن حقید کو ان کی فیدسے نکال کی تھی کے محدا بن حقید کو ان کی محدا بن کو کھوں کی تھی کو کھوں کے کھوں کو کھوں

جدار باب صماح سند نے احتاع کیاہے میخ سلم وغیر سبی بین ان کی مندیں موجود ہیں .

ى

### يحيى برجب زارعر في كوفي

یامیرالمومنین کے معالی ہیں۔ علامه ابن سعدنے طبقات علد ہ میں ان میں انھیں شعبہ کھا ہے۔ نیزید کہ یشیعبت میں فلوکیا کرتے سے اور می ڈین نے انھیں تفتر قرار دیا ہے اور انھوں نے بہرت سی عدیب روائی کی ہیں۔

۔ ذہبی نے انھبس صدون اور لقد لکھاہے۔ ان کی صرفیب صحصم ودگر سنن میں موجود ہیں ۔

يجيٰ بن سعيب د قطان

ان کی کنیب ابوسبدنی اجندزان کے محدث ہیں۔ ابن قلیب معار سی انھیں مشاہیر شبع میں شارکیا ہے جہدار باب صحاح سنہ سے ان کی میڑو سے احتماع کیا ہے میرے بخاری وہیجے مسلم اور سبعی محاح میں ان کی مدشیں موجود ہیں ۔

يزيد بن إلى زياد كوفي

ابن ففيل ان كے متعلق بيان كرنے بي كدير كبار علمارست بعد ہے ہيں

## مكتؤب مبرو

سلیم! یں نے آب ایرا آازہ دم سریع الخاطر وزود فکرنہیں دیجا اور نہ میرے کانوں نے آب سے زیادہ صاحب بھیرے شخص کا ذکر شنا ۔ آپ کی زم گفتاری شیری بیان قابل دادہے ۔ آب کے کل مکا تیب ہیں آپ کی شوابیا ن داس دل کو کھینینی ہے ۔ آپ دل و دمانع ، ہوشس وحواس پر جھیا ما نے ہیں ۔ آب کی مدل دیجیدہ تخریرے گرذیں جھکا دیں اور صلا است کومن کے ساھنے سسر نگوں کر دیا ۔

و دید متنان یہ ہے کاستی کے بیے کوئی مانع نہیں ہے کہ اپنے شید مجائی سے احتیاج کی ایک متناز کی سے احتیاج کی سے احتیاج کی دست احتیاج کی دائے حق وصوا میں آپ کی دائے حق وصوا میں آپ کی دائے حق وصوا میں آپ کی دائے حق وصوا میں ہے ۔ پرمبنی ہے اور مشکر کی دائے عناد و تنگ و لی ہے ۔

ائنیں ملا ڈالبس کیونکہ ان توگوں نے ابن زمیر کی بیت سے انکار کمیا تھا۔
ابوعب دانٹہ جدلی نے مینچ کر ان حفزت کور اکبا۔
یسینکر طوں میں سے چند نام ہم نے درج کیے ہیں۔ یولگ علوم
اسلام کے ڈزنیہ دار ہیں ان سے آبار بنوی محفوظ ہوئے اور ان برصحال وین

ومانيدكامداررا ب

ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق ان کے متناق علمائے المسنت کی توین اوران سے احتماع کو بھی ذکر کیا۔ اس سے آپ کی رائے میں صرور تبدیل مول كدابل سنت رحال شيعر سے احتماع نبي كرنے اگر شيوں كى مدشيب سرون ان کے نشیع کے جرم میں روکردی جائی تومبیا کہ ذہبی سے میزان میں ابان بن تغلب کے ذکر میں کہا ہے۔ کی آٹا پہنوی منائع وبرباد ہومایں -ان کے علاوہ ہواروں کی تعدادیں ایسے شبید میں جن سے اہل سنے احتب ج كيا ب اوروه ان سي مجى سند كا عنبارس اوركترست عديب ے زیادہ کشادہ وامن اورعلم کے اعتبارسے زیادہ کسیع النظر تھے اور زمانے کے لحاظ سے ان سے بھی مفدم تنظ اور ان سے بھی زیادہ ان کے قدم شیع میں النے تقے المحاب رواكمين برى تعداد رطال شيدى بيحضين بم في بفول فهد كي أخربي بيان كيا الهين من اليد ما فظ وصدوق وتقر شعر من برمست المبسية كى قرانى ريحه يات وطعت رہے جنیں جا وطن کیا گیا۔ سرایس دی گئیں۔ قتل کیا گیا سولیاں دی گئیں اور حو علوم وننون کے موسس وموجد ہوئے ۔ بیصدوق و دیا سند و ورع و تفوی زہر عبادت وافلاص كروشن منارب تنصداوران مصدين البي كولاستزاى فالدك بنے اوران کی فدمات کی رکتول سے اسلام کا بحرے کنار آج بھی موجزت ہے۔

### جواب مكتوب

اسس ناچیز سے آب کے حن الن کا شکریہ ، آب کے نطف وعذابات کے سامنے میرادل عبکامانا ہے اور آپ کی مہر ان وحق جوئی کی سبیب مجھ ریسلط ہے ا مین میں آپ سے بیگزارین کرے کی امازست ما ہناہوں کد آب اینے مکتوب بر نظران كرس مس اب ن مكام المحال قبله ف الم بيت سع عدول كيا. به لفظ زیاده وسیح استفال بوگیا والی خلرنوست بدیمی بس ایفون نے انتداسے آج تک اصول وفروع كسى جيزيس ابل بببت كمسلك سحائخ المنهين كيايشيد توسلك ال ربيت رعل واحبب سمجت إين الى ربيت سے عدول رؤسار ملت في كباجب كيف كيمون محرس عصام المات تقريح خلاست والمست كمتعلق موت موے امرالونین کومن خلافت سے محرد م کیا گیا اور اصول وفروع میں اہل بیت کو تھ وڑ کر دوسے مرکز بنائے گئے اور کتاب وسنسن کی مصالح کے لحاظ سے تاولیس كى كئير دامامت ائم سے عدول را اى سبب مواكد فروع بين بھي ان سے الحدثى اختیار کی جائے۔

قطع نظر کیجے ان نصوص وا دلّہ سے جن سے اہل سب بنتا ہے تمسک کونا واجب تا بت ہونا ہے جون سے اہل سب بنتا ہے تمسک کونا واجب تا بت ہونا ہے جرون المبیت کے علم وعمل اور نقوی کو دیکھیے ۔ امام انتعری اور انگر ارب و الباری بیا گئی کہ اطاعت وا تباع کے معالمہ بیں اہل بیت بیجھے کرویے گئے ، اور برافراد قابل ترجیح سمجھے گئے ۔ کون سامحکم الفعان ہیں جور فیصل کرے دان کی ہوا یات پر جلنے ہے جور فیصل کرے دان کی ہوا یات پر جلنے والے گئی معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیں والے گئی معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیں ایل سنت کے لیے ایسا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا کہ ایسا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا کہ ایسا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا کہ اور برافراد بیا کہ برافراد بیا کہ ایسا فیصل معلوم ہونا ہے ۔ ن اور برافراد بیا کہ برافراد بیا کہ برافراد بیا کہ برافراد برافراد بیا کہ برافراد برافراد

ہم كل آيان اللي رايمان لائے اوران اكثر آيان اللي ريمي ايمان لائے جن میں سے اکثر کوائب نے ذر کیا ہے جوامبرالمونین اورائم ال ببیت کے ففل شرب بر ولاست كرن بي -التدى مان كرابل قنله ف المدال بيت في كيون باعتنائى ؟ اورا سول وفروع مين ان كمسلك سے دوررسے اوراختلافی مائن بن ان كے برونہوئے علما كے امت نے الى بيت كے افكار وخيالا سے بحث ذکی بلکہ بجائے ان کی تقلید کے ان سے معارمند کرنے رہے اور ان ك مخالعنت كى يروا نه كى اورسلعن سے ہے كرخلعت تك عوام امن ، غيبر المبينة كي سانون برنظرات الماكلام بدى تين اوم جوا وأمسام الثوت مدتین اگر ائما البین کی اطاعت وبیروی کے واحب وفرض ہونے کے مندل نف صريح مونن ترجهورال سنت كوييروى المبيت كيسوا جاره كارى ندبونا -اورائمه المبيبت كوجيور كرومكى كوابنامقترا وبينوا نبالاب ندى نهب كرنے كبكن وه آيات اللي اوراحاديث سينيم كر محصنے نہيں ۔ وه ان آيات اور ان اجادیث کوجن میں اہل میت کے مشرف دکمال کو بیان کیا گیا ہے حرف مدح و ثنا مجھ ادر بر کدان سے محبست رکھنا اوران کی عربت وتعظیم کرنا واجب ہے ان کے نزدیک ان آیا سن واحادیث کا ماحصل یہ ہے کہ الی بیت سے مودت فر محبست واخلاص داجب ہے اور ان کا احترام کرنا عزوری ہے ۔ اگر آیاست قرآن مجید وا مادست بغیرین تفریج بونی که نس ایمه البدین می کی بیروی فرض بے تواہلِ قباعلا ے المبین سے اخراف نہ کرنے ۔ اور نہ بجاے ان کے کسی دوسرے كى طرف رجوع كرست اور يه ظاہر سبے كوا كك بزرك زباد ه ميم مين ولك مصے اور کناب اللی واحاد بیش سینم سیم کامطلب آج کل کے لوگوں سے بہتنسر

مكتؤب غبارا

وانذب ہے کہ بروان المبیت کوازروے عدل وانفاف گراہ کہا ہی نہیں ماسکنا اور نہ ائمہ المبسبت وسگرائمہ سے لائن بیروی واقتدار ہونے بی کی طرح کم نصے جس طرح المداربعی سے کسی الم کی نقلید کر کے انسان برى الذمه وسكنا ہے اى طرق ائدا لمبين كى بيروى كركے بھى -

ككربيال كك كهاماسكنا بي كدائمدا للبين بشبت انمدار بعد إغير كاتباع وببروى كزباده سراواربي اس بيه كرائمدا نناعشر كاسك و نمها اصول وفروع سب بين ابك بهان بين بامم كوئى اختلاف نهين بسب کی نگا وایک ہی مرکز پر مرکوز ہوئی اوراسی برسب کے سب متعق رہے اورالی ائمداريع وعنيره كے كران كا إى اختلات دنيا مائتى ہے اور برظا سر ہے كد بار المحف عور وفكر كراكيا ليتحدير بهجين ابك رائے قائم كري اور اكيلا شفس دوسرى

رائے قائم کرے تواس ہاڑا کے متفینہ فتوی کے مقابلہ میں اس ایک اور اکبلے کا فتوی

اس میں توکسی منصف مراج کوعذر زیرونا جا ہیے۔

ال الكيب بات ہے نامبى خيال كے لوك آب لوكول كے مذمب كو ذمب المبيت ان بن ين امل كرن بن بن أب سه در فواست كرون كاكراب اً مي كراس برروشن وايس كه ندمب بشيع ندمب المبيت، ي سي الحين حصرات سے اخوذ ہے۔ نی الحال میری گرارش ہے کہ آب لوگ مفرست علی کی المات وخلاضت برجن نصوص کے مرعی میں وہ نصوص صاحت صاحت ذکر فرما بیل -

ا کھتے بیٹھتے، آپ کے افغال، آپ کے اقوال کی حیان بین کی جائے توحفر علی کی خلافت کے متعلق کی خلافت کے متعلق کبٹرت صاف وتھریخ مدتواتر کا کہنچے ہوئے واضح نصوص ملیں گے۔ اسمحفرت میں مے ہرمحل برانی رفتار وگفتا کرواراور ہرممان ذائع سے اپنی جانشین کے مبلہ کی وضاحت کردی تاکہ کسی کے لیے تا مل کی تنائش نروط نے سے اپنی جانشین کے مبلہ کی وضاحت کردی تاکہ کسی کے لیے تا مل کی تنائش نروط نے

### دعوتِ عنیه و کے موقع برسغیت کا خلافت امیر الومنین بریض صندمانا

بہلاواقعہ دعوت ذوالعثیرہ کا سے لیجے جواسلام کے ظاہر ہونے کے قبل مکمیں بیب آیا جب آیہ دائند عشیرنا کا الا تدرسین از ل موا اور رسول مامور ہوئے کہ خاص خاص رشتہ داروں کو بلاکر دعوت اسلام دیں ۔ توحفرت سرور کا 'ناست نے تمام نی ہاشم کو جو کم وسیس میالیس نفر تنفی جس میں آپ کے جیا ابوطالیب ، حمز د ، عباس اور ابولہب بھی سے نفر تنفی جبیا ابوطالیب کے گھر میں دعوت دی ۔ دعوت کے بعد آپ نے جو خطبارت او فرایا وہ تمام کتب اعادیث وسیر و تواریخ بیں موجو د ہے ۔ اس خطب میں آپ نے فرایا :

" بيا سبنى عبدالمطلب إنى والله ما اعلم شاباً فالعرب حباء تومسه بأنصن ل مسما عبئتكم سبه، حبثتكم مخسير السدنيا والآحنوة، وفند أمسر في الله أن أد عسوكم البيسه، فنائبكم يؤاذر ف على المسرى هسذا، على ان سيكون أحنى و وصبى وخنليعنتى فينكم ؟ فنا مسجم القوم عنفا

# باب دوم امامت عامه بینی خلافت بینمیر جواب مکتوب

رہے ہی کو آب اپنے بیٹے کی باسنسبی اور ان کی اطاعت کریں '' پینجی مسرکی اس نص کا تذکرہ کن کن کتا ابول ہیں موجو دہے

بینبیر کے اس خطبہ کو نبینہ انہی الفاظ بیں اکثر علما سے کبار واحبّہ محدثین نے اپنی کنابوں بیں درج کہا ہے جیبے ابن استحاق ، ابن جریہ ابن ابی حام ، ابن جریہ ابن ابی حام ، ابن مرد و بر ، ابونغیم اور امام بیر قی نے اپنے سنن اور ولا کل دونوں بیں تبلی اور طبری نے اپنی اپنی عظیم استان نفنبہ وں میں سور ہ شعرار کی تعنیر کے ذیل میں نیز علا مطبری نے اپنی تاریخ طبری کی دومری جلد صفر ۱۱ بیں مجمی مخلف نے طریقول سے اس کو لکھا ہے اور علا مدابن ایشر جزری نے بارگ کا ل کی دومری جلد صفر ۲۲ بیں بطور سلمان فرکہا ہے۔

مورخ ابوالفدار نے اپنی تاریخ کی بہی مبد مالا میں سب سے بہلے اسلام لانے والے کے ذکر میں درج کیا ہے۔ امام ابوجعفر اسکانی معتزلی نے اپنی کتا ہے۔ نفقن عثا نیمیں اس مدیب کی صحت کی صراحت کرتے ہو سے کا کھا ہے (سٹرے بنج البلاغہ مبلد ہو مسلولا) ملام طبی نے انخفزت اوراصحاب کے دار ارنم میں روبوسٹس ہونے کے واقعہ کے صمن میں بیان کیا ہے (سٹر میں مدین کے ماری کی مانے مگرمنہوم ومعنی ملید ج مدین ان کے علاوہ محتور ہے بہت نفظی تغیر کے ساتھ مگرمنہوم ومعنی ملید ج مدین ان کیا ہے۔

ے ملاحظ فرمائے صفحہ ۲۸۱ ملد اول سپرست ملیہ ، ابن تبیہ ہے اس مدیب کو صلا افراد فلط تا سند کرنے کی دوکرسٹ شبر کی میں ، اپنی مشہوع صبیب کی وجہ ہے ( باتی انگلے صفر بر ، عنبرعلى وكان اصعرهم وإذ تام مفتال: أنا بيامن بي الله اكون وزيرك عليه ، فأخذ رسول الله بروتبنه ، وقال: ان هذا اخيى و وصيبي وهنليفتي فنيكم ، فناسمعوا له والمسبورا ، فقام النقوم بيهنحكون ويقولون لا في طالب ؛ فتدامرك أن تسمع لإسلك و

« فرزندان عبدالمطلب إمتنى بهنرے (بين اسسلام) ميب مقارے پاس مے کر آیا ہوں میں تونہیں ماننا کر وب کا کوئی نوجوان اس سے بہتر چیز اپنی قوم کے باس لایا ہو۔ بس دنیا و اخرست دونوں کی تحلائی ہے کر ایا موں اور خداوند عالم نے مجھے مکم دیا ہے کہ عقبی اس کی طرف وعوست دول اب بناؤتم میں کون ایسا ہے جواس کام میں میرا بوجھ شائے تاکم تهارى درميان ميرا بجائى ومى أورخليقه مو ؟ توعلى كيموا سب فاموش رب عد حفرت على جواس وقت بهبت بى كمس عيدا عُد كمرس بوسے اوركبا: بارسول الله! بين آب كا بوجه بٹاؤں گا۔ رسول النُّدم نے آب کی گرد ن بر ہاتھ رکھا اور بورے مجمع کو دکھا کرارسٹاد فرلمایا: کہ یہ میرا بھائی ہے ا میرا وسی ہے اور تم میں میرا جانتین ہے اس کی بات سنناا وراس كى إطاعت كرنا - بيس كرلوك مبنية بوع اسط كرديهو عاورا بوطالب سے كنے لكے كديد محداب كومكم دے

کے لحاظ سے بالک ایک ہی مفنون بہترے اعبان اہل سنت اور ائم الحادث نے اپنی اپنی کتا بوں میں اس وافغہ کو تخریر کیا ہے جیسے علام طحاوی اوضیا بنقدی نے متارہ ، سعید بن مفور نے سنن میں تخریر کیا ہے۔

سب سے قطع نظر امام احدے اپنی مسند علد اوّل صغی ۱۹ اپر حفرت
علی سے روایت کی ہے ۔ بچراسی علد کے صفح ۲۳۱ پر ابن عباس سے برا کی دس عظیم الثان مدین اس معنون کی روایت کی ہے جس میں حضرت علی کی دس ایسے حفومتیں مذکور ہیں جن کی وجہ سے حصرت علی اپنی کتاب خصا نص نظر آئے ہیں ۔ اس مبلیل الثان مدیریث کو امام نسانی نے بھی اپنی کتاب خصا نص صفح ، ابر ابن عباس سے روایت کرکے مکھا ہے اور امام حاکم نے میجے متارک

رجنی پی مو کاما شیر) وه ورخوراعتنا بنیں اس مدیث کو معر کی وشل شادیب محر مین بیل نے بین کلما ہے طاحظ فرائی ان کے رسائد سیاست شارہ نبراہ عام صف کی جود ثانی جو ۱۲ ر ذیفرہ من سالے ہیں رسٹ نع ہوا ۔ انھوں نے کائی تغییل ہے اس مدمیث کونتل کیا ہے اورخارہ نبر ۸ ۸ ۲۰ صور ایم بر عمود رابع میں انھوں نے اس مدمیث کومیج سلم ، سندا ما احمد اورعبدالله ابن احمد کرنے الم مندا مرابن جرمیشی کی جع العوائر، ابن قتیب کی عبون الاخبار، احمد من عبدات ورابی کی عقد العرب ، علامہ جاحظ کے رسالہ من باشم ، اسام تعلی کی تغیب فرکورہ بالا تمام کسب سے نقل کیا ہے ۔ مزید براس بوحس ان کلیزی نے ابنی کتاب مقالہ فی الاسلام میں مجی اس صوریث کی بھر گیرشہرت کی دجہ سے سندہ مورضین فرنگ نے اپنانام اسم جرمی ، انگریزی تاریخوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور ٹامس کارلائل سے اپنی کتاب ابطال میں محنفر کرکے کامیا ہے

جلد ۳ صفی ۱۳۲ پر اور علامہ ذہبی نے تلخیص منڈرک میں اس مدمیث کی صحبت کا اعترات کرتے ہوئے نقل کیا ہے

کنزالعال حلمه ملاحظ فرامیے ۱س میں بھی بر وانفر بہت تغصیل سے موجود ہے ۔ نتخب کنزالعال کوریکھیے جومسندا حدبن صنبل کے ماستہ برب طبع ہوا ہے ۔ ماشیمسند حلد ۵ صفحہ اہم تا صفحہ ۲ ہراس وافغہ کا ذکر موجود ہے اور بوری تغصیل کے ساتھ ۔

رور پرون سببن سے ماتھ یہ ایک وافغہ جب تمام علما ر محد بین و مورضین بالا تفا اپنی کما بوں میں میں ایک وافغہ جب تمام علما ر محد بین و مورضین بالا تفا اپنی کما بوں میں فکھتے آئے ہیں حصرت علی کی اما مت و فلا منت کا بین ثبو سند اور صریحی دلیل ہے ۔ کسی دور مری دلیل کی صرورت ہی تہیں ۔

ے ملاحظ ذرائی کمنوالعال صغر ۲۹۱ مدیت فیر ۱۹۰۸ جوابن جربرے سندول ہے صغر ۲۹۹ پر مدیت فیر ۱۹۰۸ بوابن جربرے سندول ہے صغر ۲۹۹ پر مدیث ۵۰ بر ۱۹۰۹ بر ابن ابن ماتم ابن مردوب سندول ہے صغر ۱۹۰۹ بوابن سیاق ابن جربر ابن ابن ماتم ابن مردوب سندول ہے صغر ۱۰۹ پر مدیث ۲۵۰۹ جوابن سیاق ابن جربر ابن ابن ماتم ۱۰۲ جر ادر ابن جربر ابن ابن مردوب میز بریمتی کی سند الایمان اور دلائل سے سندول ہے صغر ۱۰۸ پر مدیث ۱۹۰۸ جوابا م احد کی مسندا در ابن جربر اور منیا رمندی کی کنتارہ سے منعول ہے کہن العمال میں یہ مدیث ادر کبی مقابات پر مذکور ہے۔ سندول ہے کہن العمال مدیث مہت تغییل سے ذکور ہے۔ سنرے نبیج البلا خرجد معنول ہے کہن العمال مدیث مہت تغییل سے ذکور ہے۔

# جواب مكتوب

#### نض كانثبوست

اگرمیرے نزدیک اس مدیث کی صحت خود لطراتی المہدنت تابت نہ ہوتی تو میں اس محل پر اس کا ذکر ہی نہیں گیا۔ مزید بران اس مدیث کی صحت تو ایسی انظیر من النش ہے کہ ابن جربر اورا مام ابوجعز اسکاتی نے اس مدیث کو مطور سلان ذکر کیا ہے۔ اور کمبار محققین اہل سنت نے اس مدیث کو محیت قالد دیا ہے۔ اس مدیث کی صحت کا محق آ آپ اس سائدان اور کیجے کہ اصحاب صحاح جن ثقالہ میستہ راویوں کی روایتوں سے استدالال کرتے ہیں اور آ نکھ نبدکر کے طریق سے جن کی روایتوں کو لے لیتے ہیں انفیس معتبر وثقہ راویوں کے طریقوں بھری خوت تابت ہے۔ اس مدیب کی روایت اعبیں معتبر وموثن استاس مدیب کی موایت اعبیں معتبر وموثن اشخاص نے کی ہے جن کی روایت کو وہ مدیثیں صحاح میں موجود ہیں اشخاص نے کی ہے جن کی روایت کو مدیثیں صحاح میں موجود ہیں

اے ملافظ فرمائیے کن العال علد 4 مع ۲۹۹ پر حدیث ۲۹۰ جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن حسریر نے اس مدیث کوصیح فزار دیا ہے ۔ ماسٹ بیمند احمد منبل عبد ۵ معنی میں کبی آپ کومعلوم ہوگا کہ ابن جریر نے مبنل عبد ۵ صفح ۳۷ پر منتخب کن العال میں مجبی آپ کومعلوم ہوگا کہ ابن جریر نے مسس مدیث کو میرے قرار دیا ہے ۔ امام ابوجعز اسکانی نے تو اس حدیث کو برقم ی پختی کے ساتھ صبح و تندار دیا ہے ۔ ملاحظ فرا کیے ان کی کتا ب نفتی عثما نب مشرح نبح البلاغ مبلد ۳ مرمنح ۳۹۳

# مكتوب مبراا

# مدسیف مذکوره بالای سندمین ترد د

تسليم زاكيات!

آپ کا نمالف اس مدیث کی سند کو معتبر نہیں سمجھتا نے کسی طرح اس مدریث کو صبح سمجھنے پر نیاد ہے کیونکہ شیخین بعنی بخاری وسلم نے اس مدیث کو نہیں مکھا نیر شیخیین کے علاوہ و بھرا صحاب صحاح نے بھی نہیں مکھا میرا تو خیال نے کہ بیمدیث معتبر ومعنذ راویان المبدنت سے مروی ہی نہیں ہوئی اور فالبًا آپ بھی بطریت اہل سنت اسے مبحے نسمجھنے ہول گے .

مسندا حدبن منبل علد اوّل صغر ۱۱۱ ملا مفله کیجید انفول نے اس مدیث کو اسو دبن عام سے انفول نے اس مدیث کو اسو دبن عام سے انفول نے اعمث سے انفول نے میں سے انفول نے میں میں سے میں کے میں میں میں کے میں میں میں میں میں کے میں دائی کے میں دائی کے کا داوی مخالفت سے مرفوعاً دوایین کرکے لکھا ہے ۔ اس سلسلہ اسنا دیے کل کے کل داوی مخالف

اے الم بخاری وسلم دونوں نے اس کی مدیث سے احتجاج کیاہے ۔ سفیہ نے الم بخاری والم سم دونوں کی صحبت میں اسودسے روایت کرکے مدیث بیان کرتے ہوئے سنا اورعبدالعزیز بن انی سلم نے الم بخاری کو ان سے روایت کرتے ہوئے اور زمیر بن معاوب اور حاد بن سلم نے الم بخاری کو ان سے روایت کرتے ہوئے سنا جبی بخاری بن معاوب اور حاد بن سلم نے الم سلم کو ان سے روایت کرتے ہوئے سنا جبی بخاری بن محدین مائم بزیع کی ان سے روایت کی ہوئی مدیث موجو دسے اور جی سنم مبن بارون بن عبدالتراور نا قداور ابن ابی شیب اور ابو زمیر کی ان سے روایت کروں مدیثیں موجود ہیں ۔

سے امام سلم نے ان حدثوں سے اپنے مبیم سلم میں احتجاج کیا ہے مدیباکہ ہم نے صلیب ان کے تذکرہ کے صن میں وضاحت کی ہے ۔

سے آن سے امام مخاری وُسلم دد نوں شے اپنے اپنے مبیح میں ا حنجاۓ کیا ہے جبیاک ہم نے صساً پر وضا صن کی ہے ۔

ك امام بخارى في ان سے احتماع كيا ہے طاحظ مو مسلك

ے ان کا سسلدانب ہر ہے عباد بن عبداللہ بن ذہبر بن عوام قرمسٹی اسدی۔ ان سے بخاری وسلم دونوں سے اپنے میچے ہیں ا حتجاج کیاسے ۔ انفول سے اپو بکر کہ دونوں معاصرا دیوں عاکشہ اور اسار سے صرشیں شنیں ۔ میچے بخاری وسلم میں ان سے ابی ملیکہ اور محمرین جعفر بن زہیر اور میٹ م دعودہ کی رواجت کردہ حدیثیں دودی

کنزدیب مجند ہیں اور برتمام کے تمام رحال صحابہ ہیں۔ چنانچہ علامقیبرانی نے اپنی کتاب الجع بین رحال الصحیحین ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس حدمیث کو میح ماننے کے سواکوئی جارہ کا رہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث حرف اس طریقہ وسلسلہ اسنا و سے نہیں بلکہ اور سمی بے شارطر بیوں سے مروی ہے اور سرطریقہ و ورسرے طریقہ کا موید ہے۔

## نف ہے کیوں اعرامن کیا؟

اور شیخین بعنی بخاری و کم سے اس کیے اس روابیت کواپی کتاب ہیں مگر نہیں دی کہ یہ روابیت مسکہ خلافت ہیں ان کی مہنوائی نہیں کرتی تھی ان کے منشائے خلاف تھی اسی وجہ سے انھوں نے اس مدیب نیز دیگر مہیری ایسی مدیثوں سے جوامیر المومنین کی خلافت پر مربحی نفس تھیں گریز کیا اور اپنی کتاب میں درج نرکیا۔ وہ ڈرتے منے کہ کیٹ بیعوں کے لیے اسلی کا کام دیں گائیا ایھوں نے جان ہو چھ کراس کو پوسٹ بیدہ رکھا۔

مناری و لم بی بنیں باکہ بہتے کے شہوخ اہل سنت کا وتیرہ بہی تھا۔ اسس فقم کی ہرچیز کو وہ جھیانا ہی بہتر سمجھتے نفے ران کا بہ کہمّان کوئی الحینج کی بات نہیں باکہ ان کی بربر انی اور شعبور عادت ہے جہانچہ ماضط ابن جرنے نتے الباری میں علمار سے نقل بھی کیا ہے امام بجاری نے بھی اس مطلب میں ایک فاص باب قرار وبا ہے ۔ جہانچہ میرم بجاری حصر اوّل کے کتاب العلم میں ایکنوں نے بیعنوان فائم کیا وبا ہے ۔ جہانچہ میرم بجاری حصر اوّل کے کتاب العلم میں ایکنوں نے بیعنوان فائم کیا

"ساب من حنص بالعلم تومادون قوم "

ك مغردا

مكتوب نه براا مريث كي صحت كااقرار

حِونِكُهُ دَوْتِ بِرُوالِي صَدْ عَرِوالرَوْبِينِ بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## زياده زياده بركبام اسكتاب كم مفوضم كي خلافت ابت بوت

آب کے ارشاد کے بموحب میں نے سندا حربن منبل مارا وّل کے صفی ااا پراس مدیث کو دیجیا جن رمال سے بر مدیث مروی ہے ان کی جھان بین کی ۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ سب کے سب ثقان اہل سنن سکا بھریں نے اس مدیث کے دور سے تمام طریق کو بغائر نظر مطابعہ کیا ۔ بے شار وجے اندازہ طریقے نظر ہے ۔ مجھے ماننا پڑا کم بیتینا یہ طریقے نظر ہے ۔ مرط بغید دور سے طریقے کا مؤید ہے۔ مجھے ماننا پڑا کم بیتینا یہ

" باب بیان میں اس کے جوابیہ قوم کو محفوص کرکے علم تغلیم
کرے اور دوسرے کونہیں یا
امیرالمومنین کے متعلق الم مخاری کی رکستس اور آب کے ساتھ میز جبلہ
ال بیت کے ساتھ ان کے سلوک سے جو واقعت ہے اور یہ جا نتا ہے کہ ان کا
قلم امیرالمومنین واہل بسیت کی سنان میں ارشادات ونصوص پینیم کے بیان
سے گرہزال رہتا ہے اوران کے حفالک و نفاکل بیان کرنے و فنت ان الکے

دواست کی روشنائی خشک مومانی ہے۔اس بے الم بخاری کی اس مدیث یا

اس مبیی دیگر مدینوں کے ذکر نہ کرنے پر تعجب نہ ہونا جا ہیے۔ منو

کرنے ہیں خواہ وہ متواز ہویا غیر متواز ۔ لہذا خود حصرات المسنت جس جیز کو حجہ سختے ہیں ہیں ہم اسی چیز کو وہ خود امنے ہیں ہم اسی جیز کو وہ خود امنے ہیں ہم اسی سے انھیں قائل کرنے ہیں ،

سیم می ایر کم می جواس حدیث سے امامت پراستدلال کرتے ہیں توا اس کی وجہ ظاہرہے کیونکہ بیر حدیث ہم لوگوں کے طریق سے عرف سیح ہی نہیں بلکر حد توانز کا سینجی ہوئی ہے۔

#### مخصوص خلاضت كأكوئي تعي فائل نبيي

یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مدیث ولاست کرتی ہے کہ حفرت علی خاص کر المبدیت بیں جائٹین پیفر ہوئے مہل ہے کیونکہ جوشخص اہل بیت ہول بیں حفرت علی کو جائٹین رسول سمجھنا ہے اور جو عامر سلین میں مجائٹین رسول مہیں جائٹین رسول مہیں مانتا ۔ آئ کا بس یہ دو ہی خاک نظر آئے ۔ آہے۔ نے یہ فرن کہاں ہے بہا کیا جس کا آئے تک کوئی قائل نہیں ۔ یہ توجیب سنم کا فیصلہ ہے جو اجماع مسلین کے خلاف ہے۔

#### حدیث کامنسوج ہونا ناممکن ہے

بہ کہنا کہ یہ حدمیث منسوخ ہوجکی تھی بریمی غلط ہے کیونکہ اس کانسوخ ہوجکی تھی بریمی غلط ہے کیونکہ اس کانسوخ ہونا عقلاً و فرعاً دونوں جہنوں سے معال ہے کیؤکر وقت آنے کے پہلے ہی کسی کی کامنسوخ ہونا براہنہ اطل ہے ۔اس کے علاوہ اس حدیث کو منسوخ کرنے والی آپ کے فیال کی بنا پر زیادہ سے زیادہ ایک جیون کلتی ہے اور

مدیت بایئ تبوت کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے نابت وسلم ہونے سے انکار نہیں کیا ماسکتا۔

البترایک بات ہے آپ لوگ انبات اما من میں اس مدیث میح سے استدلال کرتے ہیں جومتوار بھی ہو کیونکہ اما من آپ کے نز دیک اصول دین سے ہے اور یہ مدیث جواب نے بیش فرائی ہے اس کے متلق یہ کہنا فیرمکن ہے کہ یہ تواتر تک پنجی ہوئی ہے اور حب مدتو اس کا کسینجی ہوئی نہیں ہے۔ تواس ہے آ ہے۔ لوگ استدلال مجی نہیں کرسکتے۔

#### به حديث منسوخ موگئ تقي

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بہ مدریث صرف بہ نباتی ہے کہ حضرت علی اللہ اللہ بہت کے معارف علی اللہ اللہ بہت کے مائد ا رسول کے جانتین تو تھے مگر خاص کر المبدیت بہتے ہیں جانت سے ملافت میں مائے ہونا کہاں تا بہت ہوتا ہے ؟ اس مدریت سے خلافت عامہ کہاں ناب ند ہوتی ہے :

عدم بال المبت الرق ملك المراق المركز المركز المركز المحارث في المركز المحفرت في في المركز المحفرت في في المريث من المركز المرافع المركز المرك

س

جواب مكنوب

اس مدسب سے استدلال کرنے کی وجب

معزات المسنت امامت كے اثبات بيں سرعديث مبح سے اللا

وہ یہ کہ رسول اللہ نے مفاد مدین کی طرفت بھے توجہ ندکی بھراعادہ فدکیا۔ مگر یہ بھی میجے بنیں کیونکہ رسول نے مفاد مدین سے مجھی ہے توجہی بنیں کی - بلکہ اس مدین کے ارشاد فرانے کے بعد بھی وضاحت کہنے رہے ۔ کھے لفظوں میں ، بھرے مجمع میں ، سفرییں احصر میں ، سرمو نع سرمحل برصراحة اعلان فرمانے رہے ۔

اگریہ مان مجی دیا جائے کہ آپ صرف دعوت عثیرہ ہی کے موقع پر مصرت علی کو انتظام النظین فرا کے رہ گئے مچر کمبھی اس کی وضاحت نہیں کی است میں مفاد صربیت ۔ برکیا آگے میں کہ آپ کا خیال بدل کیا اپنے تول سے لیٹ گیا ،

"ان يتبعون الإالظن وما يتهوى الأِنفس

ولىغد حباء ھىسىم مىن دىبھىم السھىدى " « وە حروت گمان ادرخواش نفنى كى بىيردى كرنے بى مالانكہ ان كے پروردگاركى جا نب سے ہرابيت آ چكے "

ښ

مكتوب مُعبراً

یں نے ان تفوص کے استانے پر اپنی پیشانی حصکادی۔ کچھ اور مزید ٹوسن ۔ خدا آپ کا محلا کرے۔

ىس

جواب مكتوب

ت علی کی دانشگانی میں کی کوئی ایک کھری دو سرکوسال مفتر علی کی دل میں کی سرکاری کی ایک کھری دو سرکوسال

اور سے سے سے کی خلافت کی صراحت ہوری ہے دعوت ذوالعشیرہ والی مدری کے علاوہ یہ دوسری مدریث ملافظ کی عیامہ مام احدین منبل نے اپنی مسندکی بہی مبلد صفحہ ۳۳ بڑا مام نسائی نے

سم مرالراية ثلاثًا، نأعطاها إياه، نجاء على بصفية بنت حيى ، قال ابن عباس : شعبت رسول الله صلى الله عليه والسه و سلم، سلانًا مسورة السوبة ، فبعث عليا خلفه ، فأخذ عامنه وشال: لاسيد هب بها الا رحبل هدمين وأنا منه قتال ابن عباس: وقال السنبي صلى الله عليه والله وسلم، لبني عمه : اسيكم يواليني في السدنيا والاعتبرة ، قال: وعلى عبالس معه فأبوا ، فعال على: أنا أو السيك فالسدنيا والآصرة ؟ قال: انت وليي في السدنيا والآكمنرة ، تنال ننزكه، شم متال: أيكم يوالسيني في الدنياو الآحسرة ؟ نا بوا، وتنال عملى: أنا او السيلة في السدنيا والكَحْسَرة ، فقال لعلى: است وليي في السدنيا والآهندة ، قال ابن عباس: وكان عسلي أقل مسن آمسن مسن النساس بعد خديجة ، متال: وأحسد رسول الله مسلى الله عليه و السه وسلم شوسه، فوصعه عسل على ومناطق وحسن وحسين، وقال: اشما بيرسيد الله ليذهب عنكم الوحيس اهسال البيت وميطهس كم تطهيراً، تال وشرى على نفسه فلبس توب العني شم تام مكانه وكان المشوكون بيرمونه، الى ان قال: وحشوج رسول الله في عشرون تنبوك وحشوج الناس معه،

ا پی کتاب خصائص علویہ کے صفحہ ہر، امام حاکم نے اپنے صبیح متدرک ی تنبیری ملد کے صفحت ۱۱ بر، علامہ ذہبی نے اپنی کا خیص مستدرک میں اسس مدسیث کی محت کا عمر اف کرنے ہوئے نیز دیگرار باب مدمیث نے لیے طريقوں سے جن كى محت برائل سنت كا اجماع واتفاق ہے نقل كيا ہے -عروبن سیون سے روابیت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیں ابن عباس کے اس بی ان اے بین ان کے اس و سرداران قبائل آئے المحوں نے ابن عباس سے کہا کہ یا تو آب ہارے ساتھ اٹھ جلیے یا پنے پاس کے بیصے ہوئے لوگوں کو ہٹا کر ہم سے تخابہ میں گفتگو کیجیے -ابن عباس نے کہا . میں آب وگوں کے ساتھ خور سی جلا علیا ہوں ۔ ابن عباس کی بنیائی حیثم اس دفنت بافی تھی - ابن عباس نے ان سے کہا: و إلى سے داس مشكة موسى آئے كيف لكے:

گفتگو ہونے مگی میں یہ نہیں کہدسکنا کہ کیا گفتگو موئی وابن عبا

" وائے ہو بروگ ایسے شخص کے متعلق برکلای کرتے ہیں جس کی دس سے زیادہ ایسی ففنیاتیں ہیں جو کسی دوسرے كونصبب المين بيالوك بركلاى كرت بي ايستنفس ك متعن س كارسين رسول فرمايا:

" لأبعثن رجيلاً يخسرنده الله أسداً ، يحب الله ورسوله، و يحبه الله ورسوله، فاستشق لها من استشرت، فقال: این علی ؟ نجاء وهو أرمس والإبسكاد أن يسمسو، فنفث في عيينيه

نقال له على : تُذرج معك؟ فقال صلى الله عليه دآليه وسلم: لا ، ضيكى على ، فقال ليه رسول الله صلى الله عليه و آلسه وسلم : اما تنوحني أين تكون منى بمنازله هارون من موسى ، إلا ان علي بعدي سبي ، است لا يسبني أن أذهب إلا و أنت خليفتي، وقبال سه رسول الله : أنت ولي كل مؤمن سبعدي ومسومشة ، شال ابن عباس: و سسةً رسول الله البواب المسجد عيير باب علي، فحكات سيدحنل المسجد عبنبا وهوطريقه ليسمه طريق عنيره، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مسنكنت مولاه، فان مولاه عبلي ، والحديث) " بن البية فض كومجيول كالجيد خداكسي اكام ندكر الكالى وه شخص فدا ورسول كو دوست ركفنا ب أور فدا ورسول اسے دوسن دکھنے ہیں کس کس کے ول بیں اس ففیلسن ی تنابیدانه بولی مگررسول فی سرایب کی تمنا فاک بین ملادی اورصیم موئی تو دریافند فرایا که علی کہاں ہیں ؟ حضرت على تشريعيت لائے مالانكه وه آسوب على مبتلا نفع ديكونهب بإن تنف رسول في ال كي الكون كيونكب تهربتن مرتبه علم كو حركت دى اور حصرت على المنظول مي

سخاديا حضرت على جناك فتح كركي مرحب كومار كراور

اس کی بہن صفیہ کو لے کر خدمست دسول میں بہنیجے ۔ تھیب سر

رسول الندنے ایک بزرگ کوسورہ قوب دے کررواند کیا ۔
ان کے بعد پیچے فوراً ہی حفرت علی کو رواند کیا اور حفرت علی نے راست نہی ہیں ان سے سورہ نے لیا کیونکہ رسول کا علی نے راست نہی ہیں ان سے سورہ نے لیا کیونکہ رسول کا حکم تھا کہ بیسورہ بس وہی شخص بہنچا سکتا ہے جو محجہ سے ہوں ۔ اور رسول نے اپنے رشتہ دارد قراب مدوں سے کہا کہ تم ہیں کون ایسا ہے جود نیا و آخرت میں میراسا تھ دے میرے کام آئے چھزت علی نے کہا میں میراسا تھ دے میرے کام آئے جھزت علی نے کہا میں اس فدمت کوا کہا م دوں گا ۔ ہیں دین و د نیا بس آب کی فدمت کوا گا ، آئے نے فرایا ۔ اے علی الی دین و د نیا دونیا دونیا دونیا و د نیا ہی میرے ولی ہو۔

روون بن من برسول الله من حصرت على كورها كه ابن عباس كهته بين كه رسول الله من خصرت على كور شها كه مجروركون سابني بات دم إلى اور بوجباكه تم بين كون شخف مجروركون ساب الحالكار من المدركارم و دنيا بين اور آخرت بين رسب الحالكار كيا صوف ايك حضرت على من تصح خصول الحكماك بين اب كي مدو و نصرت كرول كا دين و دنيا دونون بين يارسول الله من مرس ولى مودنيا بين منى اور أخرت بين منى .

ابن عباس كميته بي كه على بي بيد وه شخص بي جوجناب خديم كي بعد رسول برايمان لائي ابن عباس كميته بي كه رسول النترا مي بي روالي اوراس على وفاطمة وحن وحسب كواورها يا اوراس آيت كي تلاوت كي: سے گزر کر جاتے تھے . وی ایک راسند تھا دوسراکو کی راسندی نہتا۔

ابن عباس کمنے بیں کدرسول اللہ نے بریجی ارشاد فرایا کہ: بین جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں "

اسس مدیث میں مسن کست مسولاہ کو امام عاکم نقل کرنے کے بعد سخر مرفراتے ہیں کہ یہ مدیث مبھے الاسسناد ہے اگر جیشینین بخاری مسلم نے اس نبھ سے ذکر نہیں کیا ۔

ا علامہ ذہبی نے سجی تلخیص متدرک ہیں اس حدیث کونقل کیا ہے اورنقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث صبح ہے۔

## ال مدسيث سي شورت خلافت المبلومنين

است علیم الدن میں امرالومین کے ولیعبدرمول اور ملات مرود کا کنات ملیفہ وجانتین ہونے کے بعد جوفظعی دلاکل اور رکھنٹن برابین ہیں وہ آپ کی نگاہول سے معنی نہوں گے۔ ملافظ فراتے ہیں آپ انداز بینیہ کا کہ حفزت علی کو دنیا وا فرست میں اپنا و لی قرار دیتے ہیں۔ اپنے تمام رسٹنے داروں، قرابت داروں ہیں بس علی ہی کو اس اس اہم منصب کے لیے ہنتی فرائے ہیں ، دورے مونع پر حصرت علی اس اہم منصب کے لیے ہنتی فرائے ہیں ، دورے مونع پر حصرت علی کو وہ مز لت وضوصیت عطافراتے ہیں جو جناب ارون کو جناب موئی سے ماصل کے وہ میں سواتے درج سے میں سواتے درج سے میں سواتے درج بی بی سواتے درج بی بی تو ت کو میں بی کے میں بی کا دلیل ہے کی نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوصیات بی نبوت کو میں بی کو میں کو میں بی کو م

"انما بربد الله ليذهب عنكم الرجس اهلالبيد ويطهر ركم تطهيرا"

ا الابيد افدا بسي عابتا بك تم سه بررال اور كسند كى كواس طرح دور ركم مبياكه دور ركهنا ما بي ابن عباس كت بي : اور على بى في ابنى مان راه مدايي فردخت کی اور رسول الله کی جادر اوٹرھ کر رسول کی مگ برسورب. درانخالبکه مشکین بخیر برسارے تھے۔ اس سلسله کلام میں ابن عباس کہتے ہیں : کہ سیفیر حباک تبوک کے ارادے سے سکے دلوگ بھی آپ کے ممراہ سنے مصرت على في بوجها: يا رسول الله! من ممركاب رمهول كا؟ آب نے فرایا: نہیں اتم نہیں رہوگے ۔ اس میرحفرسن علی کرید موسيح تواكب في فرايا : كم يا على إلى مماس ليندنهين كرت ك تم ميرے ليے وليے بى موجيے موسىٰ كے ليے ارون تھے۔البتنمبرے بعد نبوست کا سلسلہ مبدہے ۔ حنگ ہیں میا ما اس ای صورت سے مکن سے که بس تفین اینا قائم مقام حجيور كي حاور .

سام پورس بول کا بات نے معزت علی سے فرایا :کہ اسے علی اسے فرایا :کہ اسے علی ایم وی ہو ۔

اسے علی ! میرے بعدتم ہر مون ومومنہ کے ولی ہو ۔

ابن عباس کتے ہیں : کہ رسول اللہ نے سیجد کی طرف سب کے دروازے مبدکرا دیے بس عرف علی کا دروازہ کھا دکھا اور حفزت علی حنب کی مالنت بیں می مسحبہ کھا در کھا اور حفزت علی حنب کی مالنت بیں می مسحبہ

جناب ارون كوماصل تضے وہ ايك ايك كر كے حفزت على ذات ميں

آب اس سے بھی بے خبرنہ ہول کے کد جناب لم رون کو منجلہ دبگر خصوصیات کے سب سے بڑی حضوصیت جوجناب موسی سے تھی وہ بیک جناب ارون جناب موسی کے وزیر سفے آپ کے قوت بازو تنھے آپ كے شركب معالم عقص اور آپ كى عليب ميں آپ كے قائم مقام، مانشين وفليفه مواكرت اورجس طرح جناب موسئ كى اطاعت تمام امت موئى يرفرن تقئ اسى طرح جناب إرون كى اطاعت بهي تمام امنت بروامب ولازم تقى اس کے شوت میں برآیات ملاحظہ فرائیے:

خداد دعالم نے جناب موسیٰ کی دعا کلام مجید میں نقل فرائی۔ جناب موسیٰ نه رتاکی تھی:

" واحمل في وزيراً من أهلى هارون اخي أشده

ب ازری واسسرک فی اسری "

" معبود ميرے گھروالول بين سے إرون كوميرا وزير سبا -ان سے میری کر مفہوط کرا ور اتھیں میرسے کارِ نبوت ہیں

دوسرے موقع برجاب موسی کا قول خدا و ندعالم نے مستصرآن میں نقل

" اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل

" اے ہارون تم میری امسند میں میرے مانشین دمو ،

معبلان می بیش نظرر ب اور فساد کرنے والول کی بیروی

تنييري مُكِر ارسشادِ خداوندعا لم بهير :

و عدد او تبت سولك يا موسى ا

السام موسى إتحارى التجايل منظور كى كئيس "

للسنداج طرح جناب إرون جناب موسیٰ کے وزیر سنھ، قوستِ بازو يتھے، مشركب كار درسالىت تتھے ، خلىفيہ وجانشین تھے إسى طرح اميلونين معى ارشاد مغير كى بنا پرسنيب رك وزېر تنظ است مين مغير ك جانشين نے، کاررسالت میں شرکی تھے (زیادہ سے زیادہ بیکسب بایت سبیل نبوت زخیں بکہ لمحا ظ خلافنت ماصل تھیں) اور تمام امست سے افضا تھے اور ایخفرت کی میات وموت دوانون مالنون بین برنسبت تمامات كاتب سئزياد وحفوصيت ركھنے والے سفے اور حس طرح جناب موسى كى امست پرجناب لادون كى اطاعست فرض كفى اسى طرح تمام است اسلاب

پرحضرت علی کی اطاعت مجی لازم تھی ۔ برسنن والا مديث مز لت كوسن كريبي مجملات اورسنة ك بداس کے ذہن میں بی بابت آن ہی اور انھیں باتوں کے مقصود ہونے میں کسی فتم کا شک بنیں ہونا۔ خور رسول اللہ سے بھی اچھی طرع وضاحت

فرادى اوركى شك وسنبه كى كنجاكت بانى ندر كمى آب كابه فراناكه : "إنسه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت منليفتي" " مِيرِ قَدْم بامرنكالنا مناسب ننهي حبب كم منفين ابني

مَدِيرِ قَائمُ مقام نه حِيورٌ مِا وُل 4

ہے کہ رسول کے بعد است کے مالک و ختار آب ہی مقع آب ہی رسول کے مقرر کر دو حاکم وامیر سنے اور است اسلام میں رسول کمے قائم مقام منے جیا کہ کمیت رہ نے کہا ہے :

و سعم ولي الأسرسعد دلسه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب «رسول كے بعد آب بهترين مالك ومخار امور تھے اور تفویٰ اور بہترین ادب سكھانے والے تھے " منن صری نف ہے کہ حضرت علی ہی خلیفہ رسول نفے - بلکہ اس سے بھی بچے بڑھکر روشن دمنا حت ہے اس امر کی کہ اگر انخضرت علی کو اینا خلیفہ بنا کے بغیر بطے مباتے تو نامنا سب مغل کے مرتکب ہوتے -

رسول کا یارشاد کہ میرے کیے بہ مناسب ہی نہیں کہ بغیر تھیں اپنا خلیفہ بنائے ہوئے میلا جاؤں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ مامور تھے۔ آپ کو حکم ویا تھا خدا وندعالم نے کہ علی کوانیا خلیفہ نبا جانا جیسا کہ آ یہ بلنے کی تسییر دیجھنے سے ناب بہوتا ہے :

« سا اسهاالسرسول سلغ ما اسزل السك من رسك دان لم تغدل فنما بلعنت رسالته " « اس دان لم و جوتم بر نازل كيا « اس مكم كو جوتم بر نازل كيا كيا دو تم فنهي بينجا يا تو كو يا تم نے كار رسالت

انجام بی نہیں دیا یا است کے کار وں کو خوب اچھی طرح دیکھیے یہ اسمال رسول بلغ کے بعدیہ دور الحکم ا دان دسم قیامت کا کار اہے۔ ایت کے اس محلہ کے ساتھ لا یہ نبغی ان اذھب می کوے کو مدیث رسول کے اس مجلہ کے ساتھ لا یہ نبغی ان اذھب الا دانت حسلیعت ہے سے ملائیے تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں فقرے ایک ہی مطلب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آبیت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر علی کو فلیغ نہیں بنایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا اور رسول مجی اقراد کرتے ہیں کہ میرا بنیر بخویں فلیفر بنا نے ہوئے جانا سناسب ہی نہیں۔

ابن عباس کی اسس مدیث میں رسول کا یہ فقرہ مجی مجو لیے گا نہیں کہ: اے علم تم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو- یافض مریحی

#### اسِس كى صحت برد لائل تھى موجود ہيں

سوائے آمدی کے آئے تک اس کے اساد ہیں کسی کوشک نہوا۔ نہ اس کے نابت وسلم البنوست ہونے میں کسی کولب کشائی کی جآست ہوئی علام فیہ بج سخصیت کی صراحت کی ہے۔ اور ابن جر ابیے دیمن تشخیص نے صواعت می قدے مدال پر اس مدیب کو اور ابن جر ابیے دیمن تشخیص نے صواعت می قدے مدال پر اس مدیب کو ذکر کیا ہے اور اس کی صحبت کے منعلن ان انکہ مدیب کے افوال درج کیے ہیں جو فن مدیب ہیں صفرات اہل سنت کے ملجا و ما وی سمجھے جانے آئی ہے۔ اور برمدیث ابی ہی تا بی ان انکار نہ ہوتی توامام بخاری ابیا سخف کمجی ابنی میر بخاری ہیں ذکر نہ کرنے آ

#### وہ علمائے ہل سننت مخبول نے اس مدیث کی روایت کی ہے

الم مجاری کی توبہ حالت ہے کہ آم المومنین یا المبیت کے فضائل و خصائص کسی حدیث میں دیجہ بینے میں تواس کو بوں اڑا جانے میں مبیے رسول م نے فرایا ہی زہو۔ توحیب امام مخاری تک مجبور موکئے اور میچ مجاری میں درج کرکے رہے تواب اس کے منعلق شک وشبرکرنا زبرہ تی ہے۔

ے آپ اس سے پہنے مسلف پر ملاحد فرما چکے ہیں کہ علامہ ذہبی نے خود اس معرمین کاصحدت کی تقریح کی ہے -سے صواعن محرقہ ص<u>اح</u>

## مكتوب مهاريما

حدمیث مزلت صبح تحقی ہے اور شہور کھی کین برقتی المدی کو (جوالمول میں استاز الاسا تذہ تغیہ) اس حدیث کے استاد میں شاک ہے اور وہ اس کے طرق میں شاک وشبہ کرنے ہیں آ کیے مخالفین اکمری کی رائے کو درست مجیس تواپ انحیس کیونکر قائل کریں گے ؟

جواب مكتوب

مدنث مرزات صحح زین مدیث ہے

آمری به شاک کرکے خودا پنے نفس برظلم کے مریحب ہوئے کیونکہ حدمیث منزلت تمام اماد میث سے میسی تراورتمام روایات سے زیادہ پائی تبوت کوئینی ہو تی ہو میرے بدر بہت ہے ۔ معاور کے لیے بہت ہان تھاکہ جھٹلا دیتے سعدکو کہہ دینے کہ نہیں ، رسول نے ایبا فرایا ہی نہیں ہے ۔ لیکن یہ حد میث ان کے نزد کیب مجمی اس قدر ثابت وسلم تھی کہ اس کے متعلق چون وجرا کی تخابش ہی نہیں پائی ۔ ایھوں نے بہتری اسی میں دیجی کہ فاموسٹ ہوجا ہیں ۔ سعد کو مجبور نہ کریں ۔

اس سے بطھ کرمزے کی بات سناؤں آپ کو ۔ معاویہ نے خوداس مدیث منزلت کی روایت کی ہے ۔ ابن مجر صواعت محرقہ بیں تخریفرائے ہیں:

«امام احمد بن منبل نے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے معاویہ ہے کہ کسی شخص نے معاویہ ہے کہ کسی شخص نے معاویہ ہے کہ کہ ایک داسے علی ہے پوجھ و۔ اس شخص نے کہا : آپ کا جواب مجھے علی کے جواب سے زیادہ بہندیدہ ہے ۔ معاویہ نے حجوط ک کہ کہا کہ یہ برترین بے زیادہ بہندیدہ ہے ۔ معاویہ نے حجوط ک کہا کہ یہ برترین بات مخصارے منہ ہے ۔ معاویہ نے حجوط ک کہا کہ یہ برترین بات مخصارے منہ ہے۔ سول اللہ نے علم یوں بحرایا ہے جب طاح طائر اپنے بے کو دائہ تحرایا ہے ۔ اور حبی کے متعلق طرح طائر اپنے بے کو دائہ تحرایا ہے ۔ اور حبی کے متعلق

اے امام ماکم نے بھی اس مدیث کوسندرک ج ۲ موند پر درج کیا ہے۔ اور کہا کہ یہ مدیث بخاری وسلم کے سرالکا کے سبار پر بھی مبجع ہے اور علام ذہبی کا مجی کھنیص سندرک میں اس مدیث کو درج کیا ہے اور اعترات کیا ہے کہ یہ سنت امام سلم کے معیار برمیعے ہے ، سام سلم کے معیار برمیعے ہے ، معاویہ جو پشمنانِ امیرالمومنین اورآب سے بغاوت کرنے والوں کے رغنہ تھے جنھوں ہے امیرالمومنین سے جنگ کی ۔ بالا کے منبراب کو گالیاں دیں ۔ لوگوں کوسب وشتم کرنے برجبور کیا لیکن باوجودا تنی برتزین عملوت کے وہ بھی اس حدمیث میزلت سے انکار نکرسکے اور نہ سعد بن ابی وقاص کو جسٹلانے کی انھیں ہمت ہوئی ۔

چنا پچه جیم سلم س به روابت موجود سے که: " جب سعد بن الى وقاص معاويه كے پائل آئے اور معاويہ نے ان سے فراکش کی کہ منبر برجاکر امیرالمومئین برلسنت كرس \_\_\_\_اورالضون ندانكاركيا تومعاديه فيوهيا كة تزوج الكاركياب، اكفون في واك رسول في علی کے متعلق تین ابتی ایسی کمی ہیں کہ حب یک وہ بایش ياد دبير گئ بين مركز انفين سب وشتم نهين كرسكتا - اگر ان بین با نوں سے ایک با سے بھی مجھے نفسیب ہوتی تو وه سرخ اوسول کی قطارے زیادہ میرے لیے محبوب ہوتی یں نے خود رسول اللہ کوعلی ہے کتے سنا ہے حب کہ سب كى غروه ين تشريب مارس تق اورحفرت علی کواپنی عبد حیور اے جارہے تھے تو آپ نے فرایا کہ كباتماس برراهن بنبي موكه محبس مجهسة وي مزات م جوموسی سے بارون کو مقی سوائے اس کے کرباب بنوت

العصبي الم طدع صغريه ٢١ إب فضاكل على

مندرک الم حاکم بین باب فضائل کے تخت موجود ہے۔ اورامام احد نے اپنی مٹ ندمیں سعد کی رواست سے کبٹر ن طریق سے رواست کی ہے نیزاسی مند میں الم موصوف نے مندرجہ ذیل حصرات میں سے ہر ہر بردرگیے کی مدیث میں ذکر کہا ہے۔

ابن عباس ، اسمار بنت عبین ، ابوسعید فقری ، معاویان ابی سفیان اور دیگر معاب کی ایک جاعت سے روایت کیا ہے۔

طبرانی نے اسمار بنت عمیس ، المسلمہ ، جیش بن جنادہ ، ابن عمر ،
ابن عباس ، جا بربن سمرہ ، زبد بن ارقم مراربن عازب اور علی بن الی طابی و خیرہم سے ہر ہر سخف کی حدیث بیں روابیت کی ہے ۔
بزار نے اپنی متدرک میں روابیت کی ہے ۔
بزار نے اپنی متدرک میں روابیت کی ہے ۔

الم مسندا حرملدا ولل مستعل ومعل ومعل وما و الما و معلا

كمصندع املت

عصندج و ما ، مسك

سي المحسند ٢٥ مس

ھے مبیاکہ ہم نے اس کتاب کے شروع ہیں صواعت محقد باب ۱۱ صف سے نقل کیا ہے کے صواعت محقد باب ۱۱ صف سے نقل کیا ہے مواعق محقد باب و صلا سیوطی نے تاریخ الخلفا میں بسل مالات امرالمومنین نقل کیا ہے سیوطی نے ایک نام اسما بنت کو طبرانی نے اس مدسیث کو ان تمام اشخاص سے نقل کیا ہے سیوطی نے ایک نام اسما بنت عمیں اور زیادہ کر کے مکھا ہے۔

كه تاريخ الخلفار صفك مالاست اميرالمومين.

ه كمزانهال ملد، صلف كي مديث ١٠٠٧-

یہ ارث و فرملیا کہ مقیں مجے سے دہی بندبت ماصل ہے جو موئی سے ارون کو تقی سوائے اس ننے کہ میرے بعد نبوت کا سالمہ نبی سے برگا کا سلسلہ ختا ہے ۔ اور حصارت عمر کو حب کسی معاملہ بیں سے برگا درسیت آتی تھی توانفیں کی طرف رجوع کرتے ہے۔ الح "
درسیت آتی تھی توانفیں کی طرف رجوع کرتے ہے۔ الح "

منقریہ کہ مدین من دن اتن نابت وسلم ہے جس کے بھوت ہیں کے من کے بیون ہیں کسی نکک وشہ کی گنائش کی نہیں۔ تمام سلمان خواہ وہ کسی فرقہ یا جماعت سے تعلق رکھتے ہوں اس مدیث کی صحبت پرا جماع واتعاق کیے بیشے ہیں۔ اس مدیث من لت کو صاحب الجمع بین الصحاع السند نے باہب مناقب ملی میں اور صاحب الجمع بین الصحیح بن الصحیح بن الصحیح بن نے باب منائل اور غزوہ نوک مناقب ملی میں اور صاحب الجمع بین الصحیح بن نے باب منائل اور غزوہ نوک کے تذکرہ بین ذکر کھیا ہے۔

مبیح بخادی میں بخ وہ تبوکت کے سلسلہ میں موجود ہے۔
صح سلم میں ففائل علی کے منت میں مذکورہے۔
سنن ابن ما جہ میں اصحاب بی کے ففائل کے منن میں موجود ہے۔
اے علامہ ابن جو فوائے بیں کی بعن ہوگوں نے برجی مکھاہے کہ معاویہ نے اس شخص سے بہ مجھی کہا کہ بہال سے چلے جائے۔ فرا متھارے پیروں کو استوار ذکرے اور اس شخص کا ام دفتر سے کاشہ دیا اور بھی بہت می بابق علامہ ابن جر نے صواعت مح تنہ مین اپر نقل ک میں میں سے بنید میلنا ہے کہ علامہ احد بن صنب کے علادہ محد ثبن کی ایک اجھی خامی مبا

تے مبد ۳ مش مش ۳۲۳ مند ۲ منو ۳۲۳

کے ملداق مشک معلام مل اس کے علاوہ اور بھی مقامت پر امام ذکورے اس مدیث کو ذکر اے اس مدیث کو ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے میں کو حیان مین کونے ہے۔

سے روابین کرنے والے بنیں۔

اور مناقب المي بهيت وفضائل صحابه مي حتى كمّا بي المحى كئي بي سبحى بي يه مديث موجود ب مفقري كرمدسي منزلت وه مدسيث ب كدخلف و سلف سب كرنزد كيب أبت ومحقق ب كسى في اس كامحت بي شك منهي كيا -

## آمری کے شک کرنے کی وجب

للذارب اس کی اہمیت کی مالت یہ ہے تو آمدی کو اس کے اساو میں شک ہو تو ہوا کرے ان کے شک سے کیا ہوتا ہے۔ علم صریف بیل خیں دخل ہی کیاماصل تھا؟ طرق واستاد کے متعلق ان کا حکم لگا ناتو بالکا ایسا ہی ہے جیسے عوام کا حکم دگا نا جغیب کسی بات کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اب یہ ہے کہ جیسا آ ہے نے کہا کہ اصول میں اخیب جو ماصل تھا تو اسی تجر نے انحیں اس ولدل میں بھینسا یا انحدی نے دیکھا کہ بقت اے احول یہ حدیث نفی مربح ہے۔ امر المونین کی فلا فنٹ پر اصول آگے ہو جب حضرت علی کو فلیقہ مانے کے سواکو کی چارہ کار باتی نہیں رہتا۔ مفر کی صورت نہیں المذاراہ ذاریوں نکالی جائے کہ اس صریف کے اسنا دی مشکوک قرار فی دیے جا بئی کہ اس طرح شاید اس صدیث کے اسنا دی مشکوک قرار فی رسول ذرت یا می کر نے کی سبل ہیدا ہو۔ ترمذی نے اپنی مجیح میں ابوسعبد خدری کی حدمیث میں لکھا۔
ابن عبد البرنے استیعاب میں سبلسلہ مالات امبرالمونین اکسس حدیث کوذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کے بعد لکھنے ہیں خودان کے الفاظ ہیں: " وہو حسن اُشبت الآشاد و اُحد حسل ، دواہ عن السنبی سعد بن ابی وہ تاص "

" یہ حدیث تمام ا مادیث سنج اس سب سے زیادہ ابت وسلم اور سراکی سے میح ترب ،اس مدیث کوسعدبن

ابی و قاص نے سینی سرے روایت کیا ہے "

میر فرماتے ہیں کہ:

" سعد کی مدیث کبترت طریفوں سے مردی ہے جے ابن ابی ختیمہ وعیرہ نے لکھا ہے "

آ کے چل کر تخریر فراتے ہیں:

"اس مدسیت کی روایت ابن عباس نے کی ہے ، ابوسعب م خدری نے کی ہے ، ام سلم نے کی ہے ، اسمار بنت عمیس نے کی ہے ، جا بربن عبدالشرنے کی -ان کے علاوہ ایب بوری جماعت اصحاب ہے جس نے اس مدسیث کی روابت کی ہے۔ جن کے ذکر میں طول ہوگا۔"

علم محدثین اور اہل سیر واخبار نے جس جس نے عزوہ تبوک کا ذکر کر ہے۔ کہ کیا ہے اکھوں نے اس مدیث کو تھی صر ور لکھا ہے اور جس جس نے مفر علی کے مول علی کے مول علی کے مول منتازین سب نے اس مدریث کا ذکر کیا ہے ۔ منتازین سب نے اس مدریث کا ذکر کیا ہے ۔

کے متعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس مدیر شب میز دست میں عموم نہیں بلکہ یہ اپنے مور د
کے ساتھ مخصوص ہے بعنی رسول کا حصرت علی کو اپناجا نشین اور اپنی وفا
کے بعد تمام سلانوں میں اپنا فلیفہ بنا نا مفصود نہیں تھا بلکھ مرت غزوہ تبوک
کے موقع پر مدینہ سے جننے دن آپ فائب رہے اتنے دن ہی آپ کوجائیں
بنانا مقصود تھا جبیا کہ سیاق مدیث سے بہتہ مبلہ ہے ۔ اس لیے کہ یہ مدیث
اب نے اس موقع پر فرائی ہے ۔ حب آپ عازم سفر ہوئے اور حصرت علی اب کے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر جائے گے اور اس پر حصر سن علی سے حض کیا
کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر جائے گے اور اس پر حصر سن علی سے حض کیا
، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عور توں میں حجو در ہے جائے

بي ؟ "

تورسول نے کہا:

کیا تھیں یاب نہیں کہ تھیں مجے سے وہی نسبت ہے جو
 موسیٰ سے ارون کو متی ؟ سوائے اس کے کہ میرے لبلہ
 کوئی نی بنیں یہ

اس مدیث کے جنت ہونے میں شک

گریارسول بیکہنا چاہتے تھے کہ جس طرح کوہ طور برجانے کے وقت
جناب اردن جناب موسیٰ کے جانتین تھے اسی طرح عزرہ نبوک برجانے
کے وقت تم میرے جانتین ہو۔ لہذا مقصو د میغیر کا بدلکلا کہ بیں جتنے
دن عزرہ توک میں مشعول دہوں تم مسلما نوں میں میرے جانشین ہو
حس طرح جناب موسیٰ کی غیبت اور مناجات کے دنوں میں جناب اردن
جانتین موسیٰ تھے۔ بعن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کواگر عام مان بھی

# مكتوب مبرها

سندمديث كي محت كاقرار

اس مدسین مزلت کے نبوت میں جو کچھ آپ نے فرایا بالکل طبیح ذکر کیا ہے اس کے سلم النبوت ہونے میں مطلقاً شک وشبہ کی گنجائش نہیں آمدی نے اس مدیث یں ایسی طور کھائی جسسے ان کا بھرم کھل گیا معلوم ہو گیا کہ انفیس علم مدیث سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے ان کے قول کوذکر کرکے ناحق آپ کو ان کے روکی زحمت دی معانی کا خوا ہی ہوں۔

عموم مدریث مزرلت میں شک مجھ خیال ہوتا ہے کہ آمری کے علاوہ آپ کے دیگر مخالفین اس مدسیث

ریا مائے تب بھی سے مدیث جبت بنہیں کیونکہ بر مدیث محفوص ہے اور وہ عام جس کی تفسیص کردی مائے وہ باتی میں حبت بنہیں ہوسکتا۔

جواب مكتوب

عركي المن زبان عموم مديث كالكربي

نالفین کا بدکہنا کہ مدیث مزلت میں عموم نہیں پایا ما آ۔ استیم اہل زبان اور عرب والول کے عرف کے فیصلہ پر چھوٹر تے ہیں۔ وہ جو کہیں وہی ہم بھی کہتے ہیں۔ آب خود حجبت عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ آب کی بات ذرکہ کی جاسکتی ہے نہ آپ کے فیصلہ میں چون ویچا کی گنجائش ہے۔ آپ خود فرمایس آپ کیا کہتے ہیں ؟

آب اپنی توم (عرب) کے متعلق فرائے کیا انھیں جی اس کے عوم بن شک ہوا؟ بنیں اور ہرگر بنہیں ۔ ناممکن ہے کہ آپ جبیا ماہر زبان اسم منس مفاف کے عوم اور اپنے تمام معادیق کو شامل ہونے میں شک کرے ۔ اگر آپ مجھ سے فرائن کہ منحت تکم انصافی "ٹیں فی تھیں انصاف بخت "ٹیں فی تھیں انصاف بخت "ٹیں فی تھیں انصاف بخت "ٹیں اور انصاف بخت بھی گا اور بعض امور سے متعلق ہوگا اور بعض امور سے نہیں ۔ ایک معاملہ میں میر سے ساتھ انصاف کی جھے گا اور دور سے معالمہ میں ناانصاف فرائے گا؟ یا انصاف عام اور اپنے تمام مصادین کو شامل ہوگا۔ فدا نہ کرے کہ آپ اسے عام ہونے کے عاد و اور کھی مجھ میں آئے۔ فرض کی جھے کہ اور کھی مجھ میں آئے۔ فرض کی جھے کہ اور کھی مجھ میں آئے۔ فرض کی جھے کہ اور کھی مجھ میں آئے۔ فرض کی جھے کہ اور کھی مجھ میں آئے۔ فرض کی جھے کہ اور کھی مجھ میں اور سوائے استغراق کے کھی مجھ میں آئے۔ فرض کیجھے کہ

خلیغة السلمین اگراین حاکم وافسرے کہیں کرمیں نے توگوں پرائی عگر محقیب بادشاه بنابا مجع جوسن لت ماصل مو فكسع وه تمقارى منزلت قراردى يارعايا مين جومنسب ميراب وه متها رامنسب مقرركيا، يا بين في انبا لك منها ي حواله کیا توکیا بیسمنکر عموم کے علاوہ اور کوئی چیز سمجھ میں آئے گی اور اگر دعوی كرف والاتخفيص كا دعوى كري يركم كدمرف بعض مالات ومعالمات بين اقتذار واختيار دياكيا ب بعين من منهين توكيا ومتعنى مخالف اور افران رسمها مائے گا۔اوراگر وہ اپنے کی وزیسے فرائی کدمیرے زمان سلطنت بیں مقاری دی مزدن رہے گ جوعمر کی منزلت تھی ابو کمر کے زمانہ میں بجر اکس ك كدتم معابى بهي برقو يدنفره بماظ عرف مجعن منازل ومرانب كساته مفوس موگا یا عام مجها ما میگا میرا تو به نیال ہے کہ آپ عام بی مجھیں کے اور مجھے توفین ہے کہ اس جی اس حدمیث میں عموم ہی کے قائل ہون کے جس طرح مذکورہ بالا شالو<sup>ں</sup> یں عوف ولغنت کے قاعدہ پرسوائے عموم ماننے کے کوئی دوسری صورت نہیں -خصوماً استثنا ربنوت كے بعد توا ور بھى عموم اچى طرح وا منع موماً است کیونکہ حبب رسول نے صرف نبوست کو مستشیٰ کیا توا ثابت ہوا کہ سوائے درج نبوت کے اور جینے منازل تھے جناب ارون کے وہ سب حفرت علی کوماصل ہوئے كوئى ايك نبين حجواً ورندرسول حرف نبوت مى كومستشى ندفرات للحبان نبوّت كومتشى كيا وإن دورى باتون كالمجى استشا فرات آب فودعرب اب عوبوں میں رہتے ہیں آب خود سوچیے عربول سے بوچھیے که انکاکیا فیصلہ ہے اس کے متعلق؟ اسكانبوت كرماسيكى مودكے سات محفول ب مفالف کا برکمنا کہ بر مدسیف مورو کے ساتھ مخصوص سے دو وجہول سے

مدیث مزدلت کامور داگرمین خاص بے بینی آپ نے عزوه تبوک بیں جانے وقت فرما باء لیکن حکم عام ہی ہے ۔ مدیث منزلت اور ان شالوں میں کوئی فرق نہیں -

### اس نول کی تردید که به عدسی*ن جحت بنہی*ں

دوسری وجر بطلان بر ہے کہ بیکہنا ہی خلط ہے کہ صدیر ہے کا مورد خاص ہے کیونکہ رسول سے مرف عز وہ تبوک ہی کے موقع رحصرت علی کو مدینه بین اینا مانشین نبات میوئے نہیں فرما با کہ تھیب مجھے سے وہی منزلت ماصل ہے جوموسی سے ارون کو تفی تاکہ مخالف کا برکہنا صبح ہوکہ صرف عزدہ تبوك بى كے موتع برچھ رست على كومىزلىك ارونى ماسل مولى اور آب رسول كے مانشين موسة بلكاكب فاس مديث كوبار إمتاعت مواقع رارشاد فراياب چانچهارے بیال ائمطام بن سے کبٹرت میج اورمتواز امادیث مروی بن جن سے ابت ہوتا ہے کہ رسول منے اور دوسرے مواقع بریمی اس حدسب کو فرایا ہے بخفیق مح جویا ہاری کمار اس دیج سکتے ہیں حصرات المسنت کے سن بهی اس کے مؤید وشا برہی جیسا کدان کی الکسٹس وجیجوسے معلوم ہوسکتاہے المذامعنز من کا یہ کبنا کرسیاق مدیث دلیل ہے صرف اس کے عزوة تبوك كے ساخة مختص مونے كى . باكل مى غلط اور ناقابل اعتنا ہے . رہ کیا یہ کہنا کہ وہ عام جس کی تخصیص کر دی ماستے وہ باقی میں مجت نېبى . با كىل قىمىل غواور مرسى طورىيد باطل سىد اور فاس كراس مدسيث كيستعلق جو بهاري إب كي موصوع مجث ب الساخيال تومعض زبروستى ب

غلط ہے بہلی وجہ یہ ہے کہ عدیث فی نعنبہ عام ہے جیبیا اوپر ہیں بیان کر چکا ہوں لہذا اس کا مورواگراسے ہم خاص سیم مجھی کرلیں اس کو عام ہونے سے مانع نہیں ہوسکتا کیونکہ مورو وارد کا مخصص منہیں ہواکرتا جیبیا کہ طے شدہ مسئلہ ہے ۔

و بھیے اگر اسپ کسی جنب شخص کو آبت الکرسی جھوٹے ہوئے ویکھیں۔ اورآب اس سے کہیں کہ محدیث (جس میں حنب غیر جینب سب شال ہیں) كوا يات قران جونا مائر بنبي توآب كايدار شادمور د كے ساتھ محفوص ہوگا یا آب کا به کهنا عام بوگا اور تمام آیات قرآن اور مرمحدست کو شامل موگا خواه وه محرست حنیب مهو باغیر صنب - ایست الکرس کو حمیوتے باویج آیات کو ۔ بین تو خیال بنہیں کرنا کہ کوئی شخص تھی یہ کہے گا کہ بیر مکم صرف جنب کے ساتھ عق ہے۔ ہرمحدسث کوشائل بنیں اور صرف آیت الکرسي ہى حھونے کی ممانعت ہے دیگر آیات کی نہیں ۔ اگرمعالج مرتفی کو تھجو کھانے موتے دیجے اوراسے میٹھا کھانے کو منع کرے توکمیا طبیب کی میٹھے رسے مماندن دون عام میں مور د کے ساتھ مخصوص مجی ما نے گی - حرف مجور ہے ممانست بھی جائے گی یا بہ ممانست عام ہوگی - اور ہر جیکھے کو

میرا توخیال بہ ہے کہ کوئی بھی اس کا قائل نہ ملے گا جو یہ کہے کہ یہ ممانخست مخصوص ہے مورد کے ساتھ، صرف کھورسے میف کوروکا گیا ہے یہ تو دہ ہی کے گا جسے اصول سے کوئی سگا و نہو۔ زبان کے قواعدسے بالکل ہے بہرہ ہو۔ بنہ کا جسے اورہم لوگوں کی دنیا سے اجنبی ہو۔ الب ذاجس طرح ان مثانوں ہیں مورد کے خاص ہونے کی وجہ سے حکم خاص بہیں اسی طرح ان مثانوں ہیں مورد کے خاص ہونے کی وجہ سے حکم خاص بہیں اسی طرح

## جوابب مكتوب

#### منجلەمقامات مدىيىت منزلت ملاقات أم سلىم سے

ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے حبب آنحفرت صلی الله علیہ و ایک وہ موقع ہے حبب آنحفرت صلی الله علیہ و الدوستم نے اتم سلیم سے بیلے اسلام لانے والوں

اے یہ ممان بن خالد انصاری کی میٹی اور حرام بن محال کی بہن تھیں ،ان کے اب ادر بھال دولوں دمول اللّٰہ کی حاسب میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بہ بڑی صاحب نصیلت اور ن ركب و دانا خاتون متين رسول الله سع مبهت مي مدينين روايت كي مي اوران سعانس ابن عباس، زيربن ثابت ، الوسلمين عبدالعن اورد ومرے لوگوں نے مدشيں روابيت ك میں اور سا بقین میں ان کا شار ہے۔ اسلام کی طوف دعوست دینے والوں میں سے ابک يمى تين زازماليت بن مالك بن نفركى دوميت بن تقين - الك سان بن الكسد بيدا موسة رجب اسلام آيا توامنوں نے مبعث كى بهسلام قبول كيا اور اسپنے شوہرے میں کہالیکن اسس نے اسلام لانے سے انکارکیا تواکھوں نے قطع تعلق کردیا۔ شوبر عنبناك بروكرستام كى طوف ملاكيا اور وين محالت كفر مركيا الفول نا في ميط الس کوجب کہ وہ مرحت دس سال کے تھے دیول ایٹرکی مذیست گزاری پر ماکل کیا ہول فعیان کے خیال سے بنول کیا۔ اس وج سے اس کیاکرنے تھے کہ خدا جزائے خیراے میری دالدہ کوانعوں نے میری اچی مرکیستی گامنیں کے اعتوں پر ابوطار ( اِلّ اعظم صفر میر)

# مكتوب مكبراا

مدريث مزلت ومقامات

آپ نے یہ تو فرمایا کہ رسول اللہ نے مرت عزوہ تبوک ہی نہیں ایک اور بھی مندد موا نع پر یہ مدیث ارشاد فرمائی لیکن آپ نے ان مندد مواقع کی تقریح نہیں کی ۔
مندد مواقع کی تقریح نہیں کی ۔

برلی عنامیت ہوگی ان موار دکی مجمی تغیبل فرائیے بغز وہ تہوک کے علاوہ اور کی ایسا ارسٹاد فرایا۔ علاوہ اور کسے ایسا ارسٹاد فرایا۔

کی مزرکت سے لوگ آگاہ ہو مائیں۔ اتمام مجست ہو مائے ۔ احکام الہی کے بہنجائے میں تاخیر نہ ہو۔ لہذا اس مدیث کو مرست غزوہ نبوک کے موقع سے مخصوص کر دنیا ، حصرت علی کو صوت غورہ نبوک کے موقع پر مانشین رسول سلیم کرنا مرکج ہائم ہے۔ ای مبین مدیث وختر جنا ب حمزہ کے نفنید میں بھی ایخفرت نے ارشاد مسرمائی جبکہ حفرت امرا لمومین جنا ب جعفر اور زید میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو ایخفرت نے ارشاد فرما با :

" اک علی نم کو مجھ سے وہی مز لت ماصل ہے جو موسیٰ سے ارون کو تھی "

اسی طرح یہ مدیب اس دن انخفرت نے ارشاد فرمائی جبکہ ابوبکر وعمر اور ابوعبیدہ بن ابجاع رسول کی فدیمست ہیں بیٹے تنے اور رسول کا مفرت علی پر تیجہ کیے تنے ۔ انخفرت نے اپنا کا مخد مست علی کے کا ندھے پردکھا اور ارشا و فرایا ؛

د اے علی نم مومنین میں سب سے بیٹے ایمان لانے والے ہو اور سم کو مجہ سے وی اور سن کو مجہ سے وی اور سن کو مجہ سے وی اور سن کو مجہ سے وی سیاسلام قبول کرنے والے ہوا ور تم کو مجہ سے وی سے اور ن کو محق ہے ہو سے بیلی موافات ہو جو موسی سے کا رون کو محق ہے ہو سے بیلی موافات ہو جو برین کے قبل مکہ میں مرحن جہا جرین کے در میان رو اسے قائم کی تھی۔ اس دن بھی رسول می یہ مدین ارشاد فرائی ۔

اے خصائص علوب امام نسائی صغر وا

کے حسن بن برماکم نے باب کیزست ہیں اور شیرازی نے باب الانغاب ہیں لکھا ہے۔ ابن سخار نے میں کرکیا ہے اور کسنز العال طبر ۲ کے ایک بی صغے ۲۹۵ پر دو میگرموجود ہے ۔ مدیث ۲۰۲۹ ۔ ۲۰۳۲ ۔

بیں سے تخیب ۔ اور بڑی زیرک و دانا خاتون تخیب ۔ سابقیت اکر الام خلوص و فیرخواہی اور سے دائد میں ثابت قدمی کی وجہ سے ان کی رسول می کے نزد کیب بڑی مزر است تھی ۔ ان کی ملاقات کو جائے ان کے گھر میں بیٹھے کر ان سے گفتنگو کرتے ۔ آب نے ایک دن ان سے ارسٹ د فرا با :

اے آت سے مالی کا گوشت میرے گوشت سے ہے ان کا خون میرے حون سے ہے ان کا جو موسی سے اور انحیں وہی منز لت حاصل ہے جو موسی سے ارون کو تھی ۔

بہ باکل ظاہر ہے کہ رسول النگرے یہ مدیث کسی خاص مزب کے مانخت نہیں فرمان ملک جرسن در سلسلہ کلام میں یہ جملے زبان مبارک سے ادا ہوئے جس سے مقصود حرف یہ تھا کہ میرے وقیعہدا ورمیرے جانشین

و ختیما سنیت فرگزشته انفداری سلام لاسته ابوطای نے جب کر کسلام زلائے تھے ان سے شادی کی خواہش کی انفوں نے سلان ہونے کی شرط لگائی ۔ ابوطای نے کہ سلام قبول کھیا اوران کا کہ سلام ان کے دائی میں مرکب ہوئی تھیں جنگ امریم ان کے ان ہی جر ہوا ۔ یہ اسلیم انخفزت کے سانخہ جنگ میں مرکب ہوئی تھیں جنگ امریم ان کے اس ان کے اس سے لاک کرویں ۔ تاریخ اسلام میں تمام میں تمام میں تمام میں تمام میں تمام کورنوں سے زیادہ اسلام کی ندمن گرارمای و محافظ مشکلات میں ثابت قدم ہی خالق ن تحقیق ان کے تعرب کے سرخت والی اور ان کے معنون کو بیم باشنے والی خالوں تھیں ۔ کی موست رکھنے والی اور ان کے معنون کو بیم باشنے والی خالوں تھیں ۔

ید اسکیم کی به مدبی کمنزالعال علد ۹ سفر ۱۵ میں موجود ہے ۔ بکر نتوب کمنزالعال میں موجود ہے ۔ بکر نتوب کمنزالعال میں مجی مذکورہے ۔ چنانجید میں منبل حلد ۵ سفر ۱۱ کے حاسشید کی آفری مسئر لاحظہ ہو ۔ بعین الفاظ میں بہ مدمیث موجود ہے ۔

منبل نے کتاب مناقب ملی میں ، ابن مساکر نے ابن ایک میں بنوکی وطبرانی نے ابن میں اور ابن علی دونیرہ نے ابنی ابن کتاب معرفة میں اور ابن علی دونیرہ نے ابنی ابن کتاب میں درج کیا ہے۔ کتابوں میں درج کیا ہے۔

عابون یا دری یا به اور پوری کیفیت موافات پرشتل اخرکی عبارت یا میکند :

" نقال على: يارسول الله لقد ذهب روجي، وانقطع ظهري، حسين وأيتك فعلت بأصحابك مانعلت عنسيري، فإن كان هذا من سخط على فلك المستبى والكرامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم: والدي بعثني بالعن ما اخرجتك الالنفسي، وأنت مسني بعنزلة ها رون من موسئ عنبيرات لا لانبي بعدي، وأنت اغي و وارتي، نقال وما ارث منك ؟ قال: ما ورث الانبيار من قبل قبلي كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأنت مي

ا ام احد وابن عساکرسے بکڑت معنزوموثن علاد نے نقل کیا ہے مجدان کے علام شغی بندی مجدی میں انھوں نے کمنزالعال علدہ صن کے برجور میں انھوں نے کمنزالعال علدہ صن کے برجور علی ہے ایک کمنزالعال علدہ صن کے برجور علدہ صن 12 بر اباب مناقب علی میں الم ماحد سے نقل کر کے نکھا ہے -

کے ان تمام انگرال سنت سے اکب ماعت تعات نے بر مدمیث نعل ک سے میجدان کے ایک علارمتنی بیر سلاحظ ہوکسزالعال جار ۵ صفر ام مدیث ۱۹۹

اند لاندی بعدی : " تم میرے لیے ایے ہومیے إرون کے لیے موئ تخے ہوا اس کے کہ میرے بعد کوئ بنی نہ ہوگائیے

واندر موافات کے متلق بطریق انکه طاہری ایک دونہیں متواتر مدیثیں ہیں۔ اکد طاہری کے علاوہ عیروں کی روانیوں کور کھنا ہوتر پہلی موافا کے متعلق عرب ایک زیربن ابی اونی ہی کی مدیث کونے لیجے جے الم احمرب

ے ملامدان عبدالبر نے کہ تبیاب میں ببلد مالات ابرالمومین کا کھا ہے کہ درول نے ہا ہوت میں موافات فرائی اور دونوں موقوں بی موافات فرائی اور دونوں موقوں برامبرالمومین سے فرایا کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ابن عبدالبر کئے ہیں کہ درمیان موافات فرائی۔ پوری تفعیل کمتب سیروا خبار یں موجود ہے۔ میرة ملیہ جلد دوم ملائل پرموافات وائی تفعیل کا منط فرائے اورموافات ثانیہ کی تفعیل ہی کے مسئلا پرموجود ہے۔ آپ اورموافات ثانیہ کی تفعیل ہی کہ مسئلا پرموجود ہے۔ آپ کونظ یہ آ ہے گا کہ درمول النظر نے دونوں موتوں پر علی کوا نیا بھائی نباکر سب پر فعلی نہا ہوائی است اولی و ثانیہ کی تفعیل دی ہے جو سیرة ملیہ میں میں موافات اولی و ثانیہ کی تفعیل دی ہے جو سیرة ملیہ میں سے۔ اکھوں نے تقریح کی ہے کہ دی سری موافات ہجرت کے جو سیرة ملیہ ہیں ہے۔ اکھوں نے تقریح کی ہے کہ دی سری موافات ہجرت کے برسیرة ملیہ ہیں ہوئی۔

یں نے مہابرین وانسار کے درمیان نوموافات کی اورتم کو ان میں سے کسی کا مجائی زبنایا کہاتم برمیسندنہیں کرنے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جوموسی سے ارون کا کوتھی ہے

اے ملاحظ ہوکسز العال برماستدیسندا حدیث منیل علد ہ فت بینیر کے اس نفره میں کہ . كياتم مجه ست ناران مو كئة؟ " جو بيار ومحبت ، ولدى اور بدرا دستعت ونازبردارى مترشح ہے دو مخفی نہیں ۔ اگراپ فرایس کردب بہی مرتب دیول علی کوایے لیے محصوص کر چکے نتھے تو دوسری موا خاسند کے موقع برممام اصحاب میں موا خاست کرشے اور علی کوکس کا بھائی ندبنانے سے علی کو ترد د اور شکب وشید نرکوا میا بئیے بھا۔ اس مرتب ال کومطمئن رہا میا ہے مقاكدس طرح دمول في بلي مرتب مجعابين ليدمفوص كردكها اس مرتبهي دمول كاايسا ى اراده ب، انزعطران على كوستدكيون جوا؟ اوراب ف دوسرى موافات كومي ملى موافات پر تیاس کیوں ذکیا ۔ ترمی موم کروں گا ، دوسری موافات کومیلی موافات پرتیاس کیا ہی د جا سکتا تھا اسس میرکرمہا ہوا فاست فام کرمہا برین کے درسیان ہو تی تقی بطاف ووررى موافاست كى كى وەجمارى دانھاركى درميان بولى تقى - دورى موافات ميں مها بركا بهان انفادى كونباياكيا تقا اورانفادى كامجان فها جركو اس مرتب جونك بغيم أور على دونوں كے دونوں جا جر تھے لبذاتياس بركتا ہے كداب كى مرتب دونوں بھائى بھائى خ ہوں گے۔ فہذا معزت علی نے دومرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا کراب کی مرتب مراجال کول انصادی بی ہوگا جس طرع برنہا برکا بھائی انصاری مقرد کیا گیا ہے ، اورجب دمول کے كى انصارى كوعل كا بحال زبنايا توعل كواضطراب بوا، گرخداد ريول دونون اس مرت مج معزمند علی کو براید پرنفنبلت بی دنیا جلست مند ا در فیاسس کے برخلاف اس مرتب مجى رسول من اينا بعالى على بي كونبايا.

ورفيقي ، مشم سلا مسلى الله عليه وآلسه وسلم، المنحابين في الله المنحابين في الله ينظد بعضهم الى بعض "

« ابرالمونين نے رسول الله اسكماد يارسول الله ميرى توجان نكائئ، كمرشكسند موكئ بيد ديجه كركداب في اصماب مي تو مواخات قائم کی،اکیب کو دورسے کا محان بنایا مگر مجے مجبور ربا مجھے کس کا تھائی نر بنایا ۔ اگر بیکسی نارامنگی وخفگی کی وجسے ۔ تر آپ مالک د مختار ہیں آپ ہی عفو فرمائیں گے اور آپ ہیء سنجیش گے ۔ رسول نے فرایا : فتم ہے اس معبود کی جب نے مجے من کے ساتھ سعوث فرایا میں نے محقیں خاص اپنے لیے اٹھارکھاہے۔ تم میرے لیے ایسے ہی ہوجیبے موسی کے لیے اون تقے سوائے اس کے کرمیرے بعد کوئی بی نہ ہوگا۔ ہم میرے بھائی ہو،میرے وارث مو-امیرالوسین فرائے ہیں کہ میں نے ہوجیا كمين أب كاكس چيزكا وارت موس كا؟ أب عفرايا :كأسى جيز كحس كا نبيار وارث موك لين كتاب فدا ،سنت بنا-اورتم میرے ساتھ جنت میں میرے تھرمیں رمو مگے میری پارہ مگر فاطم کے ساتھ. تم میرے بھائی مو ،میرے دفیق کار مو بھڑ ہ ئے ہے آہیت کا دت فرمائی : احتوانا عملی سر دمت خاسلین " اور دورسے موافات کے ملسکہ میں حرف ای ایک حدمیث کولے لیجے توطیرانی نے اپنی مج کبیریں ابن عباس سے روایت کی ہے: " رسول الله عنه امرالمومنين سے فرایا که کیا تم ارامن موسکتے کہ

#### انتياز تنبس ماصل مفا.

### يوم شتروشتبرومبشر

ملاحظ فرمائے کر رسول اللہ انے علی کے عبر گونٹوں کے نام ارون کے فرزندوں کے نام جیسے رکھے جس وحین و محن اورار شاد فرایا کہ:

" یں نے یہ نام فرزندان اردن شبتر وشبیتر ومسترک نام مرزندان اردن شبتر وشبیتر ومسترک نام

رسول الله کا معتصدیر مخفاکه وونوں بارونوں میں مشا بہست گھری ہو جائے اور وجرمشا بہست تمام حالاست و شازل میں عام ہو کے رہے ۔

#### يوم مواماست.

محق اس وجہ سے رسول منے عاع کو انہا بھائی بنایا اور دوسروں بر ترجیح دی بغوش برسمتی کد دونوں کو اپنے اپنے بھائی کے نزد کیہ جوسز لست ماصل ہے وہ بالکل ایک رہے دونوں کی منز لوں ہیں مشاہریت پوری بوری ہوجائے اور بر تمنا بھی بحتی کد دونوں کے درمیان کوئی بھی وجہ فرق نہ دہے ۔ رسول منے اپنے اصحاب ہیں دوم تنہ بھائی چارہ قائم کیا بہی مرتب ابو بکر وعسر مجھائی بھائی ہوئے ۔ عثمان دعبدالرحن بن تو ویت مجھائی بھائی مقرر کیے گئے دوسری مرتبہ ہیں ابو بکر و فارجہ بن زید میں بھائی چارہ ہوا ۔ عمو عتبان بن مالک میں بھائی چارہ ہوا ۔ لیکن امیرالموشین دونوں مرتب رسول مے معمائی ہے۔ میں بھائی چارہ ہوا ۔ لیکن امیرالموشین دونوں مرتب رسول مے معمائی ہے۔ میں مند ہیں تواتنے محکم مقوم صبح طریقوں سے ابن عباس ابن عمر زیربن ارفئم ، زید بن ابی او تی ۔ اس بن مالک ۔ عذیفی بن بمان ، مذوق بن

# مكتوب مبرا

ہم آب کے اس جلہ کا کہ رسول اللہ علی و اروان کو فرقدین (دوستارے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں) سے تشبیہ دینے تنفی طلب نہیں سمجھے۔

جواب مكتوب

دسول الله کی سیرست کا مطالع ذیائیے نواک کو نظرائے گا کہ پیغیب سر جناب ارون اورام المومین کو کو سان کے فرفدین اور دونوں آ محول سے شال دیا کرنے تھے وونوں اپنی اپی امست بیں ایک جیسے تھے کسی کوکسی پر

يرديد، عمر بن خطاب ، براربن عازب ، على بن ابي طالب سے واروبي -كرسب كو تكھنا مشكل ہے -

يغبرن اميرالمومنين سے فرمايا: " أنت أني ف الدنيا والآسدة " من دنیا و آخرت بین میرے تعالی ہوتے ا

المجى اورياً ب به حدسيث ملاحظه فرما عِليه أبي :

" تد أخد برقبة على وقال : إن هدا اخيي و وصيي وخليفتي نيكم ناسمعواله

، بیغبرنے علی کے سرم اتھ رکھ کر فرایا : یہ میرا بھال ہے میر دمی ہے۔ تم میں میرا جانتین ہے۔ اس ک بات سننا، اس کی اطاعت کرنا یہ

اکب دن میغیر اصحاب مے اس تشریب لائے ۔ اس مخفرت مے جیرے کا رنگ کھلا ہوا کتفا ۔ عبدالرحن بن عوت نے اس خوشی کی وجہ بدمجی

· بستارة أستني مسن زتى في اخي وابن عمى وابنى

اے امام ماکم نے سستدرک ن ۳ صلا پر دومبی طریقوں سے جوشینین مخاری و ملم محمدیار برمیح ب ورن کیا ہے علام ذہبی نے تلی مستدرک میں اس ك محن كوت لم كرت مو ي كمايد علاد ابن عجر مكى سے ماوات محرقة معنی سے رتر بذی سے نقل کیا ہے۔ اہل سرد اخبار میں سے لمین نے وافنیوافات کا ذکر کا سے فریک نے بعل می آن ذکر کیا ہے۔

بأن الله ذوَّج علياً من فاطمة " "میرے پروروگاری مانب سے میرے بھائی میرے چپا

كے بيٹے ادرميرى مگر إره فاطئ كے متعلق فوشخبرى ألى ب كه خور مداوند عالم نے على كاعفذ فاطمة سے كرديا يه" حب جناب سيده المرالومين ك كرائي تو الخصرت في الم الين

ہے کہا کہ میرے مجان کو الاؤ۔

ام ایمن نے کہاکہ علی اب کے سمائی مجی ہیں اور آب ان سے این بیٹی تھی بیا ہتے ہیں -

آب نے فرایا: ال اے ام این الیا ہی ہے۔ امّ اكين ، اميرالمومنينُ كو بلا لا يربيّ

نه عاف كنني مرتب الخفرسة في البيللومين الكيمالي بوف كاطوت اشاره فرمايا. چنانچه ارشاد فرايا كه:

ویه علی میرے بھائی ہیں میرے جھا کے بیٹے ہیں ، میرے والادبي اميرے بيوں كے باب بين ا

ا او کرخوارزی نے اس کی روایت کی ہے۔ لما حظ ہو صواحق محرف مسل کے مستدرک ج س موہ علامہ ذہبی نے بھی ہمنیوں مستدرک ہیں اس صدمین کی صحبت کو

تديم كتے ہوئے كاما ہے . علام ابن جرنے صواعق باب " ميں نقل كيا ہے . ان كے علاوہ جرجس نے جناب سیدہ کی شاوی کا تذکرہ کیا ہے سراکیہ نے اس عدیث کو بھی صرور ذکر کیا ہے۔ سے مشیرازی نے کتاب الالفاب میں اس کی روایت کی ہے۔ ابن منجار نے ابن عمر سے اس کی روایت کی ہے اور علام متنفی سندی نے کمنزالعال نیز منتخب کمنزالعال

برمائيسندا مرمله ه مت پرنقل كيا هه-

دُین اوا کرو گے . میرے کیے ہوئے وعدوں کو لچرا کروگے، مجھے فارنے الذمہ کروگئے "

حب انحضرت کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں ے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔

وكون نامر المومنين كو بلايا أب ف امر المومنين است فرايا:

ار الدمنین قرب ہوئے دسول کا سرزانو بررکھ رہے اور سول آپ سے گفتگو کرنے رہے بہاں تک کہ آنخفزت کی روح نے جم سے مفارننت کی اور آنخفرت کا کچے قیاب دہن بھی امرا لمومنین پرگل سخفرت نے فرمایا کہ حبنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے :

ا حصرت نے ورایا رحبت نے دروازے پر الاها ہوا ہے :

اللہ اللہ الله محمد رسول الله عسلي اُحدو

رسول الله "

ان خران نے مجم کبیرمیں ابن عمر سے اسس مدریث کی روامیت کی ہے اورعلامتی نہدی نے کن رامیت کی ہے اورعلامتی نہدی نے کن رالعال نیز ختب کنز العال میں اسے نقل کیا ہے لا نظہ وماشیر مندا حمر بن منبل علیہ کا مناز العال مبدم مدے م

ت طران نے اس مدسی کو اوسط میں خطیب نے کتاب المتفن والفترق میں لکھا ہے اور علام متقی نبدی نے کترالعال و نمتخف کنزالعال میں نقل کیا ہے طاحظ ہو حالیہ مندل میں مذبل ع مصل ايك مرتبه امرالومنين علياك المست دوران منتلكو فرمايا:
" أنت أخي و صاحبي "

" تم میرے مجانی ہو میرے سامنی ہو " دوسے مرتبہ دوران گفتگو فرمایا:

"أُسْت أخي وصاحبي ورفسيقي في الحسنة "

، تم میرے بھائی ہر میرے ساتھی ہو اور حنت میں میرے رفنی ہوں''

ایک معاملہ میں جناب جعفر و زیر اور امیر الموسین کے درمیان اختلات پیا ہوا تو آپ نے امیر المومین سے خطاب کر کے فرمایا:

« داكما أكنت بيا على ناخي وأبو ولدى و

مسنى وإليَّ "

" لیکن تم اے علی میرے بھائی ہو،میرے بچوں کے باپ

ہو، مجھ سے ہو اور مجھ کک ہو "

اکے دن آپ نے امیرالوشین اسے فرایا کہ:

" تم میرے مجال ہو، میرے وزیر ہو، تم ،ی میرے

اے ابن عبدالبرف استنبعاب میں بلند مالاست امرالمومنین بسلد اساوابن عباس اس مین است کی دوایت کی ہے۔

ے نطیب نے اس مدیث کی روابت کی ہے کنزالعال مبدد مستن بر نمبر ۱۱۰۵ یم

سے امام ماکم نے مندرک مبلدم ملام برید صرمیث نقل کی جوا امسلم کی شرائط محت برمی ہے

اميرالمونين فراياكرتن :

" ين فداكاب ده مول ، بن رسول كا بهائى مول - بن معديق المرمول - بن ميرك علاده ايسا كمة والا حجوا الله على المرا المونين المرمول المرا المونين المرا ال

" جتم بخدا میں رسول کا مجائی ہوں ، ان کا ولی ہوں ، فرز در عم جول ، ان کے علوم کا وارست جول ، مجمعت زیادہ کون حفدار ہے اس کا -"

شوری والے ون آب نے عثان وعبدالرحلٰ بن عومت اسعداور زبرہے حظاب کرکے فرایا تھاکہ:

" بیں مقیں فراکی قتم وے کر بوجینا ہوں کیا تم بیں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جے رسول سے اپنا بھائی بنایا ہواس دن جس دن مسلانوں میں بھائی جارہ کیا سفا " وگوں نے کہا: نہیں ، آب کے علادہ کوئی نہیں ۔

اے الم نبال مے ضعدت ملود میں الم حاکم نے مستدرک مبدہ مالا کے شروع میں ابن الن شیب وابن عام نے المنة میں درج کیا ہے اور علامہ منتق مبندی نے کمنز العال اپنتخب کمنز العال میں نقل کیا ہے مان طاہو منتخب کمنز العال برماشی مسندا حدیث منبل علیہ کا صنای

سے ملاحظ فرا تیے متدرک ج ۲ صلی علام ذہبی سے بھی ٹینیع متدرک بی اس حدیث کی محت کا احترات کرتے ہوئے لکھا ہے ۔

سے علام ابن عبدالبرنے نبلد مالات امبالمومنین استیعاب میں اس عدمیث کی روابیت کی ہوابیت کی ہوئی کر ہوئی کر

شب ہجرت حب امبرالمونین ابسترسول پرا رام فرمار ہے تھے خداونہ علم نے جبریل ومبکائیل پر وحی نازل فرائی کمیں نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے اور تم میں سے ایک کی عرد در سے سے زیادہ طولان کی ہے تم میں سے کون اپنی زندگی دو سرے کو دینے پرا کارہ ہے . دونوں نے عذر کیا، زندگی رینا گوارا نرکیا۔ توخدا وند عالم نے وجی فر مائی کہ تم دونوں علی صبے کیول نہیں ہو ماتے . دیکھویں نے علی وحمر کو ایک دوسرے کا بھائی بن یا ادر علی بستر رسول پر سوکر اپنی مان فداکر رہے ہیں اور اپنی زندگی بلاکت میں وال کر رسول کی زندگی کی حفاظ سن کر رسے ہیں۔ تم دونوں میں وال کی زندگی کی حفاظ سن کر رسے ہیں۔ تم دونوں زمین پر جاؤا ورعلی کو ان کے وشنوں سے بجاؤ۔

رین رجاد ارزی وال کے دیاں میں ایک اگرے اور کا کائیل بائین کھرمے ہوئے جبریل کہتے جاتے کہ:

· مبارک ہو ، مبارک ہو ، کون آپ کا مثیل ہوسے گا اے علی ابن ابل طالب اللہ آپ کے سبب ملائکہ پر فخوصال ت کررہ ہے ۔ "

اورای موقع پر خداوند عالم نے یہ آبیت نازل فرمائی کد: « لوگوں میں کچد ایسے بھی نبدے ہیں جواپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ والتے ہیں "

اے اصحاب سن نے اپنے اپنے سانیدیں کسس مدیث کو درنے کیا ہے نیز الم مخ الدین رازی کے اصحاب سن کے داری سانیدیں کا سن کے داری میں ذکر کیا ہے لاصلا ہو تغییر کمیر ج ۲ سن وی اتفیر سورہ بعزو نیز لاحد مواسدانا ہو حابد م مشل

كى تعظيم عتى رسرحميكا ما تقا-

سير الواسب

مرا قام كهال سے كهال بهك كيا - ذكراس كا تفا كدرمول في تمام صمارے دروازے بندکرا دیے اور حفرمت علی کا دروازہ معبد کی طرفت کھلا حجور دبا محابے کے دروازے اس بئے بندکرا دیے کہ محبد کے اندر بحالت جنب مانا مائز نہیں۔ لبکن جس طرح ارون کے بیے محالسن جنسی ہوتے ہوئے بھی مجدے ہوکر گزر ناجائز تھا ای طرح حضرت علی کے لیے مجھی رسول نے جائز ومباح فزار دیا ۔ لہذا بہممی نبوست ہے کہ دونوں حصرات بالكالاك ميب تغطاور مرح بنبت اورمرحبت سابك دوسرك كانظرتق پوری پوری شاہیت متی دونوں بزرگواروں میں ۔ ابن عباس فرانے ہیں : " رمول الشرائے مسجد کی طرف کھلتے ہوئے سب کے دروازے بندكرا دبيره ومت حفزت على كا دروازه كحلا ركها حفزت علی مالت جنب میں بھی مسیدسے ہوکر گزرنے - کیونکھ وی ایک راه مقی کوئی دور را راسته تنفا می نهبین می عربن خطاب سے ایک مدمیث میم مروی ہے جومسلم و بخاری کے مسار رمجی میج ہے۔ وہ فراتے این : " رسول انے علی کو بین چیزیں ایسی مرحمت فرایش کداگر ان

اے پربہت طولا نی صدیب ہے جس ہی امپرالمومنین کی کسٹس خصوصیاست ندکورہیں اوری صدیب برصنی ۱۹۳ ۱۱ صفر ۱۹۹ بیان کی جاچک ہے۔ جنگ بدر میں حب امیرالمومین ولید کے مقابلے کو نیکے تواکس نے پر جیا: "کون ہوتم؟" دند المدند عود در فرال د

ابیرالمومنین نے فرمایا: بین خدا کا نبدہ ہوں ، اس کے رسول کا بھائی ہوگ یا امیرالمومنین عضے ایک دن عمر بن خطاب سے ان کے زمانہ فلافت

یں پر پہ ہے۔ .

ی فرائیے اگر بی اسرائیل کی کوئی توم آپ کے پاس آئے اور
ان بیں کا کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں موسیٰ تھے جما کا فرزند
مول ' تو کیا آ ہے اسے اس کے ساتھیوں پر کمچے ترمیح دہ گے ؟"
انھوں نے کہا :" ہاں " امیرالموسین نے صندایا :

ں سے ہا ؟ ہاں ؟ ہیر مویں کے حصر ای ؟ .
" توسنیے میں خداکی تنم ! رسول کا مجائی موں ان کے چیاکا بیل موں ا

معزت عرف رواکا ندھے سے آنارکر بچھائی اور بونے: م خداکی قم! آب اس مگر کے علاوہ اور کہیں نہیں میر سکتے حب تک ہم وگ جدا تہ ہوں "

الدالدونين اسس روا برنتر بعيث فرا موسة اوراس وتت تك كولوك متعزق موسة عرما من بينه رسب بررسول اللهم كم بهائى اور فرزند عم بون

اے ابن سعدے ابی کتاب طبقات ملد ۲ تم اوّل مطالبلد تذکرہ عُو وہ بدر در کرکیا ہے۔

عد وارتلی اس کروایت کی ہے الما فظر موصوا عن محرف اب اا معنا

نے حکم دیا کہ تم سب اپنے اپنے دروازے بندگر دو حرف علی کا دروازہ کھلا رہے۔ لوگوں نے اس پر جہ میگوسیال شرع کیں تورسول نے خطب ارسٹ د فرایا:
بد حمد و ثنائے اللی کے ارشاد ہوا کہ یہ در وازے بندگرا دوں اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دوں اس پر کچھلوگوں کواعترامن ہے مالانکہ فتم نجدا میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دروازے بند بنیں کیے اور ندانی خواسش سے علی کا دروازہ کھ للا رکھا۔ مجے حکم دیا گیب میں نے حکم کی بابندی کی اے "

ی بابدی کے طران نے مجم کبیر ہیں ابن عباسس سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ:

"رسول اللہ اس دن کھوے ہوئے ادرار شاد فرایا کہ میں نے

ابنی طون سے تم لوگوں کوسے جسے نہیں ہٹایا۔ ندا ہے جی سے
علی کو ہاتی رکھا۔ بلکہ خود خداوند عالم نے ایسا کیا ہے۔ میں تو

بندہ ہوں اور حکم کا تابع ، جو مجھے حکم دیا گیا وہ میں نے کیا۔
بین تو وی ہی کی پابندی کرتا ہوں سے "

یں وری ہی کی پر بدی وہ ایک رسول اللہ ایراث و فرایا کہ اے علی ! سوامیرے اور تھا ہے کسی اور کے بیے مائر بہیں کرمالت جنابت ہی سجدیں رہتے ہے "

ے مسنداح بن منبل ج مه صفح ۱۲۹ و کنزالعال برماست پرمندجلد کا صفح ۲۹ کے نتخب کنزالعال برماست پرمندجلد ۵ صفح ۲۹ سے تر ذی نے اس مدیث کوا ہے جیج ہیں روابیت کیا اوران سے متعی بندی نے داتی کیے صفح ہے ، یں سے ایک بھی مجھے کی ہوتی تو مگرخ اوسوں کی قطار سے بڑھ

کر ہوتی ۔ ایک یہ کو علی کی زوجہ فاطرا ہی دختر رسول مہو ہوئی

دور ہے مسجد ہیں رسول محسا تھ ان کی سکونت اور رسول م

کے لیے جرامور مسجد ہیں عالم رہنے ان کے لیے بھی ساتے ہونا ۔

تیسرے جنگ بے خیبر میں علم ملنا ۔

ایک ون سعد میں مالک نے ایک مدیث میری بیان کی جس میں ایک ایک برسیں مالک نے ایک مدیث میری بیان کی جس میں امرا ان کی جس میں امرا ان کی جس میں امرا ان کی میں فرا نے ہیں کہ:

زید بن ارخم کہتے ہیں : " مینداصحاب کے دروازے سجد کی طرف کھلتے تھے ۔ رسول ا

اے مندرک جلاس مالا نیز ابو یسائی نے بھی اسس مدیث کی دوایت کی ہے کا حظہ و مواعن محرق مندل اب و صلاح تعرباً انتخیں الغائا وسنی میں الم المحرن مثبل نے عبار شرب عرکی مدیث میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظ ہومندہ ۲ مدالا حضرت عراور عبار لله بن عردونوں میں ہے ہوایک ہے کی اسخاص نے منتقت اسناد سے اس مدیث کی دوایت کی ہے۔
کے مندرک جے مکلا یہ مدیث محاج سن سے ہے اور منعد د ثقات و اعلام المبسنت نے اس مدیث کی دوایت کی ہے۔

میرے سینہ کو کشادہ کردے اور میرے معالمہ کو سہل بنا قبے زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجے سکبس اور میرے اہل سے بارون میرے کھائی کو میرا وزیر نبا ۔ ان کے ذریعیہ میری کم کو مضبوط کراور انتھیں میرا مٹر کیب کار نبا قو تو نے اے معبود! ان پر وحی نازل فرائی کہ عنقریب میں متھارے کھائی ارون کے ذریعہ متھارے بازووں کو فوی کو نوی کردوں گا اور تم دونوں کے لیے غلبہ قرار دوں گا اے معبود! میں نیرا نبدہ اور نیرا رسول محمد ہوں میرے اس کے میالہ کو سان نبا اور میرے اہل سینہ کو کشادہ کرمیرے معالمہ کو سان نبا اور میرے اہل اس مدیرے موائی کو میرا وزیر قرار دیے ہی

" رسول الله على كا باتھ ابنے باتھ بیں سے كرارست د فرایا كر بوسی نے فداسے سوال كیا نفا كہ بارون كی مرو معیست بیں مسجد كو پاک بنائیں اور بیں سے اپنے پروردگار سے سوال كميا ہے كہ مخفارى مدو اور مخفارى معبست بیں مسجد كو باكير ه كروں بہراكسوں نے ان دروازہ بندكر دو-اس پر انفوں نے ان دروازہ بندكر دو-اس بر انفوں نے دروازہ بندكر دو-اس بر انفوں نے دوروزہ بند كروازہ بندكر دو-اس بر انفوں نے دوروزہ بند كروازہ بند كروازہ بندائيں ہوروزہ بند كروازہ بروازہ بند كروازہ كروازہ بند كروازہ بند كروازہ بند كروازہ بند كروازہ كروازہ بند كروازہ ك

اے امام ابواسمان نتلی نے مسللہ تغییراً یہ استعما ولیب کھرجنا ب ابوذر خفادی سے این تغییر کے استعمار کے سے اور صاحب بنیابیع المودة نے مسندا حمر سے نقل کیا ہے۔
سے نقل کیا ہے۔

سعدبن ابی وقاص ، برار بن عازب ، ابن عباس ، ابن عمر ، مذیفه بن اسید غفاری ان میں سے ہراکیہ سے مردی ہے کہ :

« رسول اللّٰه مسجد میں آئے اور ارشاد فرا با : کہ خدا نے مجھ بے دی نازل فرائی ہے کہ میں طاہر مسجد نبا وُں جس میں مرن میں اور میرے بھائی علی رہیں "

اس مکوب میں گنجائش ہی بہیں کہ ہم مکٹرست ان صریحی وٹا بت تفوص کو درج کریں جواس باب میں ابن عباس ، ابوسعید خدری ، زبدبن ارق ، قبیلہ خدیم سے ایک صحابی بیٹیم ، اسمار بنت عمیس ، اسم سلم، حذیق بن اُسید ، سعد بن ابی وفاص ، برار بن عاز ب ، علی بن ابی طالب ، عمر عبدات بن اسید ، ابو ذر ، ابوالطفیل ، بریده اسلمی ابی رافع غلام رول اسٹر ، اور جا بربن عبدالتر ایسے کبار صحابہ میں سے سر ہر بردرگ سے مردی میں ۔

رمول الله كى مشهور دعاؤل يى يربي آپ نے دعافرائى كنى:
" ميرے مسبود! ميرے معالى موسى نے تھے سے سوال كيا تھا

ربنیہ ماشیمند کرشت کنزالعال ، متخب کنزالعال برط شیدسند ملد که صفر ۲۹ پرنتل کیا ہے۔ براز نے اس مدیث کوسعد سے روایت کیا سبے ، لاحظہ بوصوا من محرقہ اِساب فصل ۲ صفر ۳ ع

ان سب سے روایت کرے حمد خطیب فتیہ شامنی معروت با بن مغازلی نے اپن کاب مناتب میں مناف المودة اب کاب مناقب مناف المودة اب کاب مناقب مناف المودة اب کاب مناقب کیا ہے۔ یہ نقل کیا ہے۔

# مكتؤب منبرا

خلا آپ کا معبلاکرے آپ کی دلیلیں کتنی واضح اور روسشن ہیں بڑا کرم ہوگا بعتیر نصوص مجی تحرییست مائیں۔

س

جواب مكتوب

ابوداؤ وطیالسی کی روایت کولیجی (جیبا که استیعاب بین بسلسله مالاست امیالمومنین مذکورسے) ابن عباس سے روایت ہے وہ فراتے ہیں کہ: مرسول نے امیرالمومنین سے فرمایا: که تم میرے بعدم مومن کے ولی ہوہ

اع الوداؤر ودير الى سنت في اس مديث كو الوعواد وصاح بن عبدالله يفكرى (باق الطمفرير)

راجعود "بڑھا اور کہا سمعاً دطاعة - مجرع کومکم
دیا۔ مجرعباس کوابیا ہی مکم فرایا۔ مجرارشاد فرایا کہ بیں
ناہی کے حت تم لوگوں کے دروازے بند نہیں کرائے اور
علی کا دروازہ کھلا نہیں مجبور اللہ فلانے ایسا کیا ہے "
حصرت علی کے جناب ارون سے تنام مالات اور جیح منازل بی
پورے پورے مثابہ ہونے کے لیے غالبا اتنی مدشیں جوذکر کو گئیں کا فی
ہوں گی۔

٣

ے کنزانعال نا د مدین مدیث ۱۹۱۹-

انگے ساتھیوں کی طرح اس نے بھی شکا بہت کی تو اس و تت رسول انٹدان سب کی طرمت متوجہ ہوئے اور جبرے سے آٹار غضیب نمایاں تھے۔ انخصرت میں نے فرایا: تم علی کے ستان جا ہے کیا ہو؟ علی مجھ سے ہے اور ہیں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔" الس سی اکم سے مام ت الحد مرم سرم میں مرحی کی معاری ا

ایسی ہی ایک دوابت ابوم رمیہ سے مروی ہے جس کی اصل عبادست مندا حمد بن صنبل ج ۵ صنی ۲۵ میرموجود سہے۔

م بربدہ کہتے ہیں کہ دسول سے دو دسائے ہیں کی جانب روانہ کیے ایک پرمعزست علی کوا مشر نبایا دوسرے پرخالدین ولبہ کوا ورادست دفرہا کہ حب نم دونوں مل جا وُ نو دونوں کے اور عب تک الگ رمہو تو سرا کیب ا پنے افسر علی ہی ہوں گے۔اور عب تک الگ رمہو تو سرا کیب ا پنے

المدين منبل نے بسلد حديث عالن صغير بهم مبلد طربع مسنديں الم ماكم نے مشارك ج المدين منبل نے بسلد حديث عالن صغير بهم مبلد طربع مسنديں الم ماكم نے مشدرك ج صفو الا بر علام ذہبی نے کلخیص مسندرك بیں بشالط مسلم اس كی سحت كوت لم كرنے بوك كھا اس ابن الل شبیب نے اس كی روابیت كی ہے ۔ ابن جریر نے اس كی روابیت كی ہے اورا سے میے قرار دیا ہے جبیا كہ ملامت تی نے ان دونوں ہے نقل كر كے كمز العال جلد ہر شروع صفى . . بم بر مكمنا اس نبر ترفدی نے بحی اسس حدیث كی توى اسنا دے دوابیت كی ہے جبیا كہ ملا مرحت لى الى دید بدستر لی الى دید بدستر لی اصابہ بی بسب لمط حالات ایر المومین ذكر كیا ہے اور ان سے علام معن زلد ابن الی الحدید بدستر لی الى دید بدستر لی الى دید بدستر لی الى دید بدستر لی الی مدید کوالم احدے نے سے سے دائے سے دیا سی حدیث كوالم احدے مسند میں ایک میکنہیں منفد د مقا بات پر تخر برکیا ہے ۔ ای مبین ایک مبیع مدین عمران بن صیبن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں گہ:

" رسول اللہ صنے ایک بشکر روانہ کیا اورامیرالمونین کو افسر مقرر

کیا۔ مال ممن جو ہاتھ آیا اس سے ایک کنیز امیرالمونین نے اپنے

یے علیٰدہ کر لی۔ لوگوں کو یہ بات کھی اور میار شخصول نے باہم

طے کیا کہ رسول اللہ کی فدست میں شکا بہت کی جائے۔ حبب
رسول کی فدمت میں وہ پہنچ تو ایک شخص کھرا ہوا اور کہا: یا

دسول اللہ ایس بی کونہیں دیکھتے ہی اکفوں نے ایسا ایسا کیا

رسول سے ایس سے منہ پھر لیا۔ تب دو سرا کھرا اموا اس نے بھی

رسول ایس ہے کہا کہ اس سے بھی رسول سے نے منہ پھر لیا بنب

تیسرا کھرا ہوا اس نے بھی اپنے دوسا کھیں کی طرح شکا بت

تیسرا کھرا ہوا اس نے بھی رسول منہ نے منہ بھیر لیا تب جو بھا کھرا ہوا اور

(بقیرماشیصفرگرشت) سے انھوں نے ابو بلج کی بن سیلم فاری سے انھوں نے عمری میمون اودی سے
انھوں نے ابن عباس سے مرفوعاً دوایت کیا ہے اسس سلالہ سناد کے کل دجال مجست ہیں
مسلم اور بنیاری دونوں نے اپنے صبح میں ان دجال میں سے ہرا بکہ کو مجست سمجھا ہے
اوران سے مردی عدشیں درج کی ہیں سوا سیجی بن سیلم کے کہ ان کی روایت ان دونوں
نے نہیں لکسی لیکن جرح و تعدیل کے مجتبدین نے کی بن سیلم کی وٹانت کی نفر کے کردی
ہوتے میران الاحتدال میں ابن سین نسائی دار قطنی . محدین سعد ابی حاتم وفیو
ہوتے میران الاحتدال میں ابن سین نسائی دار قطنی . محدین سعد ابی حاتم وفیو

یں نے اس کی سنے رما نبرواری کی رسول سے فرایا : خبروار علی علی کے متعلق کچھ کہنا سننا مہنیں ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں ۔ "

اے یہ تو وہ روایت ہے سے امام احد اعمد مد ملد ہ کے صفر ۲ ۵۹ پربطر نتی عبداللہ بن بریده لکھاہے دومری مگرمسند ع ۵ مغی ۱۲۷ پرسبدبن جبرے دوایت کی ہے اخون في ابن عباس سے انفوں نے ابن بريدہ سے بريدہ كھنة بي كم بين معنون على كرسا تہ جنگ ین میں مرکب تھا۔ معزمت علی درستی سے بیش آتے تھے میں عب وابس بٹا تورمول کی خدمت میں اسس کا ذکر کیا اور حفرت کی تنقصت کی . میں نے دیکھا کہ دیول کا چہرہ متغیر موكيا ورول في بوعها واس بريده كيابس تمام مومين كى جانون كا مالك نهيس؟ بريده نے کہا، بے شک یا دسول اللہ - آپ نے فرمایا کجس کا میں مولا ہوں عل مجی اس کے مولا ہیں ۔ الم ماکم شے مستندرک ع م مغر ١٠ براسس مدمیث کو لکھاہے ۔ ان کے علاوہ ادر می ببت سے محدیثن مے اس مدیث کاروایت کی ہے ۔ یہ مدینیں جو درع کی گئیں بارد مقعود بربين ديل بي كيونكررسول كاجله المست اولى سالمؤمنسين مسن امنسهم كومقدم فرانا قربه غالب ب كاس مديث بين مولات مراد اد لل ب جيا كبظا برعبارس سے معلوم ہوتا ہے اس جب الك عديث اور ہے جے بہت معمدتين نے بیان کیا ہے بنجا ان سکے الم م احد نے مسئدے ۲ صغی ۲۸۳ پر عمرز بن شاس اسلمی ے اس مدیث کی روایت کی ہے . یہ مدیب میں مٹر کیب ہونے والوں میں سے تھے ۔ عرو بن سناس کہتے ہیں کہ میں مفرست عل کے ساتھ مین گیا ۔ مفر میں حفر سن علی ۲ ورستى سے بيش أك يو دل يو بيت بريم مواجب رسول كى خدست مين والين آيا تومِي خصى بين ان كى شكايت كى ديول كويمي اسس كى فبر بوقى ( إنّ انْ الْكِي صنوبِ) اہنے دست کا انسردہ گائے بریدہ کہتے ہیں کہ: اہل مین کے بی زبیدہ سے ہاری مدا ہول اور گھسان کا دن پڑا۔ آخر سلما لوں کو انتے ہوئی۔ ہم نے جنگ آزما دُل کو موت کے گھاٹ آبارا اور ان کی عور توں بچوں کو قید کر لیا۔ حضرت علی نے انھیں قید ہوں میں سے ایک عورت کو اپنے لیے الگ کرلیا۔ بریدہ کیتے ہیں: کہ خالد نے ایک نامہ میرے انھوں رسول کی خدمت میں جھیجا۔ جس میں واقعہ کی رسول کو خبردی تھی۔ بی فدمت میں ہنچ کر وہ نامیر بیٹیس کیا۔ خط جب پڑھاگیا تو فدمت میں ہنچ کر وہ نامیر بیٹیس کیا۔ خط جب پڑھاگیا تو فیدن کے آبار رسول کے جبرے پر تمایاں ہوئے فیط وغف کے آبار رسول کے جبرے پر تمایاں ہوئے میں بین معانی کا خواست کا رسول آپ نے مجھے ایک میں مانی کا خواست کا رسول آپ نے مجھے ایک میں مانی کا خواست کا رسول آپ نے مجھے ایک میں میں مانی کا خواست کا ملم دیا

ادر برم کریں عالم کر کہ بی کہ بی کو انسر نہیں مقر کیا بکہ حفرت علی میشا انسر ہوا کیے۔
ادر برم کر کمیں عالم کر کہ بی کے باختوں میں را برخلاف فیروں کے الوبکہ وعمر اسامر کی المحتی میں رکھے گئے ، اس برتمام مورضین متنق ہیں نیزید دونوں بزرگوا رغزوہ ذات السلاسل میں عروعاص کے ماتھ عروعاص کے ماتھ ایک بھر قضیہ بی ہے اسام ما کم نے ستدرک نے سمو سم بر مکھا ہے اور طام ذبی ہے اس کی صحت کا احتراف کرتے ہوئے تلحقیص متدرک میں درج کھیا ہے میکن حفرت علی زیو کھی کی ماتھی میں درج کھیا ہے میکن حفرت علی زیو کھی کی ماتھی میں درج نے مرکب میں درج کھیا ہے میکن حفرت علی زیو کھی کی ماتھی میں درج نے مرکب کے مرمود میں درج کھیا ہے۔

انھیں دیجے کران کی طرف برط سے سلام ومزاع کریں کرنے اور ين كے مالات وريافت كرنے لگے كركيا فيرے كے آئے بربده نے کہا: اچھی ہی خبرہے ، خدانے مسلمانوں کوفتے تخبی، وگوں نے بوجھاکہ آنا کیے ہوا، میں نے کہا کہ مال منس علی نے ایک کنیز لے ل ہے ۔ یں اس کی رمول کو خرکرے آیا ہوں دگوں نے کہا سسناؤ سناؤ رسول کو تاکہ علی رسول کی نظروں سے گریں۔ آنخفرت دروازے کے مقب سے لوگوں كى يى گفتگوم ن رہے تھے ۔ آپ غيظ وغضب كى مالت بين برآمد ہوے اور ارشا د فرایا: که نوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ علی کی مرا نی كرتے ہيں جس نے علی كو عصنب اك كياس نے مجھے عصنباك كيا جوعلى عبا موا وه مجهد مباموا . على مجهد بن اوربي علی سے ہوں میری طینت سے علی کی خلقت مولی اور میں جناب ابراميم كى طبنت سے ملت موا اور ميں جناب ابراميم سے

اے چونکر حصرت مرور کا کنات نے فرا ایخا کہ علی میری طینت سے معلوق ہوئے اور آنخفرسند میں ایرائیم کی طینت سے بری طور پرعلی سے افغال ہیں تو اب آنخفرسن کے اس عبد سے کہ بیں ایرائیم کی طینت سے خلق ہوا یہ وہم بیدا ہوتا کھا کہ ابرائیم حصرت مرور کا کناسن سے افغال ہیں اور یہ تعلق طور پر معانف دائر در ہم میا ہیا ۔ ومرسلین کے فاتم اور سب سے افغال وائر در ہیں ابرائیم اسس سے آپ نے اسس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ دست رمایا کہ بیں ابرائیم افغال ہوں ۔

اورامام نسائی نے حضائص علویہ میں برعباریت مکھی ہے: "اے بریدہ! مجھے علی کا دشن نبانے کی کوسٹسٹ ندکر وکیؤکم علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعدتم لوگوں کے ولی ہیں !'

اورابن مبرر کی عبارت یہ ہے:

روابی بسکوی برسی برسی برسی برسی بر برد برد برد برد برد برد برد بین بریده کهتے ہیں کہ دنعتا رسول کا جبره سرخ ہوگیا۔ انحفر یے درایا : کہ بیں جن کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔

یسن کر میرے دل میں جو کچے برسے خیالات امیرالمونین کی طوف سے قائم ہوگئے تھے دور ہوگئے اور میں نے طے کربیا کہ آج سے بھر برائی کے ساتھ یاد نرکروں گائی گئے طہرانی نے اس مدمیت کو ذرا تفصیل سے درئ کیا ہے ان کی روایت میں ہے :

« بریدہ حب بین سے واپس آئے ادر سجد میں بہنچے تو رسول کے « بریدہ حب بین سے واپس آئے ادر سجد میں بہنچے تو رسول کے جماعت ہوگوں کی موجود کھی لوگ

(بقیرماسید مورک درس دن می کوجب میں سجد میں آیا قربول الله ملقدا محاب میں تشریق فراستے میں سامنے آیا تو مجھ کوئی نگاہ سے دیکھنے لگے جب میں جبھے گیا توسند مایا: است موتم نے مجھ بڑی کا میں مدا کی بناہ مانگ موں کہ آپ کی تکلیف کا باعث موں ۔ آپ نے نکیف کہ بان تم میری ایرا رسان کے باعث موسے ۔ یا در کھو میس نے مل کو اذب بہنم کی اس نے محملے اذب ترک بان تم میری ایرا رسان کے باعث موسے ۔ یا در کھو میس نے مل کو اذب بہنم کی اور سے دی۔

اے میدا کہ ملا رستق ہندی نے کنزالعال ج ، صفہ ۱۹۵ پرنغل کیا ہے ، نیز نتخب کنزالعال میں بھی نفل کیا ۔ ای طرح ایک اور مدسیت ہے جب میں رسول اللہ کا یہ قول مذکورہے کہ:
" اے علی میں نے متھادے بارے میں فعا وندعالم سے بانچ چیزو
کا سوال کیا - چار تو فعا نے مرحمت فرایش اور ایک نہیں عطا
فرائی - جو باتیں فعا نے مرحمت فرایش ان میں سے ایک یہ
ہے کہ تم میرے بعد موشین کے ولی ہوں "

ای طرح وہ مدیب ہے جوابن سکن سے وہ سب بن جمزہ نے روایت کی ہے ( طاحظ ہواسابہ تذکرہ وہبب ) وہسب کھتے ہیں :

" یس نے ابک مرتبہ حفزت علی کے ساتھ سفر کیا سفر کے ایام میں حفزت علی کی طوف سے درسشتی وسختی دیجی تریں نے دل میں تہید کیا کہ حبب مدینہ بلیوں کا تورسول سے اس کی شکایت کروں گا۔ جب والیں ہوا تو بیں نے رسول سے علی کی شکا بیت کی رسول سے فرایا : الیی بایش علی کے متعلق کہی نہ کہنا کیونکہ وہی میرے بعدتم لوگوں کے ولی ہیں "

طران نے بھی معم کبیریں وہب سے یہ روابیت نقل کی ہے گراسس بن یہ عبارست ہے کہ:

" یہ باست علی کے بیے نہ کہو وہ برے بعد تمام نوگوں ہے زیادہ تم پر امنتیار رکھتے ہیں۔

ی یر مدریث کمزالعال مید ۹ مفر ۴۹۹ پرموجود ب نمرمدریث ۱۰۲۸ سه کمنزالعال ع ۹ مغر ۱۵۵ مدمیث ۲۵۸۹ ا کربدہ کیا تھیں معلوم نہیں کہ علی کا حصتہ اس کمبیز سے بہرت دی بہرت زیادہ ہے جوانھوں نے لی ہے ۔اورمیرے بعد وی تم لوگوں کے ولی ہیں۔" ۔ مدیث الیی عظم الثان مدیث ہے جس کے منعلق شک کیا ہی

یہ مدیث الیی عظیم الشان مدیث ہے جس کے متعلق شک کیا ہی نہیں ماسکا ۔ بریدہ سے کمٹرت طرق سے مروی ہے اور جن طرق سعتر و مستندیں ۔

اسی میں ایک اور عظیم الشان مدیث ما کم نے ابن عباس سے روز اللہ کی ہے ۔ جس میں امیر المومنین کے وس مختص فضائل ذکر کیے ہیں :

" ابن عباسس کہتے ہیں کہ رسول سے علی سے فرایا ۔ تم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو "

ان ابن مجسر نے اس مدیث کوطران سے موامن محقد باب الا بین نقل کیا ہے دیکن مبرلی جلی بہتے اسا عسلمت الن لسعلی اکسٹو مسن الحسادیة الحیا تا نہیں مائے کوئل کا حدید اس کی نفش نے مائے کوئل کا حدید اس کی نفش نے گوارا نہ کیا کہ جسسلہ پورا لکھیں انخوں نے الی احدید الحسد بیث کا ہوکر مبارحت فتم کردی ہے ۔ ابن محب رجیلے متعسب است کا می سے اس فتم کوئی کو عصبیت کی ایس مقد بیار تعب خیر نہیں ۔ ندا کا سٹ کے ہے کہ اسس نے ہم وگوں کو عصبیت سے معطوط رکھا ۔

کے الم ماکم نے مستدرک تہ ۳ میں اکا کے نٹرزٹ میں اکسس مدیث کو لکھا ہے۔ نیزعلامہ فربی نے ہوئے درج ذبی نے بھی کاخیص مندرک میں اکسس مدیث کی سمنت کا عراف کرتے ہوئے درج کیا ہے ۔ الم نسانی نے نسائص علویہ سائیرلکھا ہے ادر الم الهرنے مند تا ۱ مساسلے پر تخریکیا ہے ہم پوری عدمیث مستقل تا مدافل پردرن کر میکی ہیں

## مكتوب مبروا

لفظ ولی مددگار وست محب ، داماد ، بیرو ، ملیف ، مسایه اور سراس شخص پر بولا ما با ہے جوکسی کے معاملات کا نگراں و مختار کل مور بدات معنول بین مشترک ہے المبنا آب نے متنی عدشیں ذکر فرائی ہیں فالبان تمام مدیثول میں مراویہ ہے کہ علی میرے بعد متھا رہے مدرگاری یا دوست ہیں یا محب ہیں ۔

للنذان احاديث سے اور اس لفظ ولى سے آب كي خلافت كمان نابت مونى ہے

جواب مكتوب

آب نے لفظ ولی کے مِنتے معانی درج کیے ہیں ان میں ایک یہ مجی

ابن ابی عاصم نے امیرالمومنین سے مرفوعاً روابیت کی ہے :

"رسول م نے ارتشاد فرایا کہ کیا میں لوگوں پر ان سے زیادہ
اختیار و اقتار بہیں رکھتا ؟ لوگوں نے کہا بے شک ۔

آخضرت می نے ارشاد فرایا کہ : میں جس جس کا ولی ہوں ،
علی اسس کے ولی ہیں ہے

علی اسس کے ولی ہیں ہے

امیرالمومنی کی ولایت کے متعلق ایم طاہری سے ستوانر صمیع مدشیں منقول ہیں ۔ اتنا جو لکھا گیا ہے یہ امیدہ کا فی ہویسب سے بڑی بات تربہ ہے کہ آیت اسما دلیسکھ اللہ مجی ہمارے قول کی تاسیب کر تی ہے ۔

نن

ك منق بندر ك ابن ابي عاصم عداس مديث كونقل كياب الاحظ مومك ملد وكمنز العال-

مراد لیتے ہیں بین نگران ومختار کل اگر بیمفقود نہ جوا در آی کے کہنے کی بنا پر دوست یا محب مقعودے تو بھرا خررسول اس شدو مدسے حفزت على كو ولى بناكران كوكون سااتتيازى ورجه دينا عالى تتح ياكون سسى فضبلت على كومل ماق ب اگر لفظ ولى سے مراد مدد كار، دوست اور محب ہی کے مفصور میں توان احادیث کے ذریع بحصرت علی کی والایت كااعلان كركےكس ڈھىچىپى بوئى باسنە كورسول نماياں كرنا جاہتے تھے؟ سول کیشن کہیں امل وارفع ہے اس سے کہ بالک بریمی اور اللہ جیزے وامنے کرنے کے بیماتنا اہمام فرائیں سمنطرست کی مکست بالغد انداز عصمسند ، شان خا تبیسند ان مهل خبالاسند واو ام سے کہیں بزرگٹ برنز ے ملاوہ اس کے کدان امادیث میں تقریج ہے کہ علی بعد رسول لوگوں کے ولی ہی ابعدرسول می قید کو دیجھتے ہوئے کوئی جارہ کار ہی نہیں سوااس کے که و لی محمدی وی میے جا بیس جوہم بیتے ہیں بین نگران و مختار کل - ورندرمول م كايرتيدنگانا مهل مومانا ہے۔

کیا حصرت علی رسول کی زندگی میں مسلما نوں کے محسب و مدوگار نہ تھے ؟ کیا اسپ کو کئی لمحری سلمانوں کی نفرت سے سن مورٹ نے ہوئے دیکھا کیا ۔ حصرت علی توحیب سے اعوش رسا دیت میں بل کرا ور کنار نرمبیت پینے میں میں کرا ور کنار نرمبیت پینے میں ہیں پر ورمنس با کر ایکل اس و قنت سے رسول کی رملت کے وقشت تک مسلمانوں کے دوست و محب رہے ۔ لہذا بہ کہنا کیونکہ میں جو سکتا ہے کہ دسول می دنیا سے اکھ جانے کے بعد علی مسلمانوں کے ناحرو مدد گار ہیں ، دوست اور محب ہیں ، کے ناحرو مدد گار ہیں ، دوست اور محب ہیں ، میں جو لفظ ولی سے معنی سجھتے ہیں اسی کے واقعاً مقصود مراد ہونے میں میں جو لفظ ولی سے معنی سجھتے ہیں اسی کے واقعاً مقصود مراد ہونے

آب نے تربیفرمایا کرجوکسی کے معاملات کانگرال و مختار کل ہواسے بھی ولی کہنے ہیں نوان تمام احادیث میں لفظ ولی سے بہی منی مراد ہیں اور لفظ ولی کے سننے سے بہی معنی متبادر الی الذہن مجی ہونے ہیں جبیبا ہم لوگول کے اس قول میں "ولی النقاحد آبوہ وجدہ لا نبیبه ، مشھروھی احد حدما سنم الحساکم المشوی "

" شخف فا عرکا ولی اس کا باب بے بھراس کا دادا اور ان دونوں کے نہ ہونے پر ان کا وصی اورسسب کی فیرموجودگی ہیں ماکم مشرعی "

نوریاں لفظ ولی سے مرادیہی ہے کہ شخص قامر کے بہی ہوگ نگان و مختار ہیں اس کے معالمات میں انہی کو تقریب کا اختیار ہے ۔

مذکورہ بالا امادیث میں ایسے واضح قرائن مجی موجود ہیں جن سے معلوم ہزنا ہے کر بینیم نے لفظ ولی بول کر نگران و مختار ہی مراد لیا ہے میں کیونکہ رسول کا فرما اکہ:

" یہ علی میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں "
بین ٹبوت ہے کہ بہاں لفظ ولی سے مقصود بس بہی معنی ہیں کوئی دورا
مہیں کیونکہ اوھ و ولیہ کھر بعد دی الہی علی میرے بعد مخصارے
ولی ہیں اس کا مطلب تو بہی ہوا کہ میرے بعد علی سے سوا مخصارا اور
کوئی ولی مہیں ۔ لہذا قطعی طور بر ان احادیث بیں ولی سے بہی معنی معنی معنی معنی معنی معنی میں ہے کہی اور معنی کی مجالت میں مہیں تو منے مہیں اور معنی کی مجالت میں میں تو منے مہیں یہ سے کہ مونین وموست اور معنی دوست اور معنی معنی مونین وموست اور معنی معنی مونین وموست اور معی ہیں۔ ہم جو معنی مونین وموست اور معب ہیں۔ ہم جو معنی

# مكتوب مُعبر٢

واقعی آب برطی توسندالال کے الک ہیں کوئی بنردازماآب کے مقابلہ
میں میدان بحث میں جم نہیں سکتا۔ مجھ یقین ہے کہ یہ تمام امادیث اس طلب پردالات
کرتی ہیں جو آپ نے بیان کیا اگر صحابہ (کے معکسہ) کو میں مجھنے کی مجوری نہوتی تو ییں آپ کے فیصلہ پرسٹ یم کم دینا لیکن مجبوری بہ ہے کہ مصابہ کے مطاب سے انخوات نہیں کرسکتے اور زان کے سمجھ ہوئے معنی ومطلب کے علاوہ کوئی دوسرا معنی سے بھیزا ہی بڑے گا۔ انخوات نہیں کوئی معنی مراد لینا ہی ہوگا تا کہ سلفت صالحین کا دامن ہاتھ ہے طاہری معنی جھوٹ کوئی معنی مراد لینا ہی ہوگا تا کہ سلفت صالحین کا دامن ہاتھ ہے حاسب نے اور ان کے مبادہ سے اپنے قدم زمیس آب نے سابن مکتوب عامن ہیں جس آب نے اور ان کے مبادہ سے اپنے قدم زمیس آب نے سابن مکتوب میں جس آب نے کوئی موٹر ہے میں جس آب نے کا دامن کا فران کی موٹر ہے کہ دیر بھی ہمارے قول کی موٹر ہے اس کی تھر بی بین فرمائی براہ کرم میں جس کے دوہ کون کی آبیت ہے ۔

پر سخد اور قرائن کے ایک وی مدمیث کانی ہے جوامام احدین مین نے مسند علد ۵ معند عمر بریدہ سے دوا بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

یں حفزت علی کے ساتھ مین کی جنگ ہیں سر کہ کھا حفزت علی کچے سے بیش آئے سفے میں حب رسول کی خدمت میں جب رسول کی خدمت میں بہنچا تواس کا ذکر کیا اور حفزت علی کی کچھے تقصمت کی میں نے ویچھا کہ رسول کا چہو متغیر ہوگیا۔ انگفر نے فرایا کہ اے بریدہ الست اولی جالمؤ منین مسن انف سہم کیا ہیں مومنین سے بڑھ کران براختبار منہیں انف سہم کیا ہیں مومنین سے بڑھ کران براختبار منہیں انکھا۔ ہیں نے کہا ہے شک یا رسول اسد۔ آب نے ارشاد فرایا کہ یا ورکھو: "جس جس کا ہیں مولی ہوں علی اس کے مولی ہیں۔

س مدسیت کوامام ماکم سے متدرک ج ۲ صفر ۱۲ پر درج کیا ہے اور مام ملم کے نزد بک جو مزالکا صحب میں ان کے تعاظ سے میج قرار دباہے ۔ یز علام ذہی نے بھی کھنیں میں اسے درن کیا ہے اور سیرا تطامسلم اس کی محسن کا اعتراف کیا ہے ۔

ر رول کا جمل آنست او نی بالمومنین من احتسبهم کو مقدم کرنا بیلی به اقرار میناکد کیا بین بین دلیل به کرنا بیلی به اقرار میناکد کیا بین تم سے زیاده اول بنین بور بین دلیل به کر نفظ ولی سے مقصود وی معنی بین جوم سمحت بین کوئی دور انہیں -

ان امادسی براگر کہری نظر ڈالی جائے توخود بخود مطلب وامنے ہوجائے گا اور ہارے تول میں کوئی شکس وشہ باتی ندرہے گا

جے کتاب بتنن میں علام خطیب نے مجی درج کیا ہے ۔ امیر الموسنی کی دریت بند ابن مردویہ اور سند ابوالسیسے میں موجود ہے کمنز العال حلد دم سفرہ ، م بر مجی اکب لماضط فر ماسکتے ہیں ۔

علاً وه اس کے اس آبیت کا امیر المونین کی شان بین نازل ہونا ایسا تم ہے جس سے انکاری نہیں کیا جا سکتا۔ تمام معسری اجماع کیے بیٹے ہیں اور مغسری کے اس اجماع کو سبنکر لموں علمائے اعلام المسنت نے اپنی کتابوں بین ذکر کیا ہے منجلا ان کے علامہ توشی نے بھی مشرح مجریہ کے مبحث اماست بین اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔

فاین الزام باب ۱۸ میں ۲۸ حدثیں بطراتی جمہور مذکور مہیں جو شان نرو کے متعلق ہماری مورتد ہیں۔ ایک تواختصار المحوظ ہے دورے یہ مسکر آفتاب سے مجھی زیادہ واضح ہے ورنہ ہم وہ تمام مبیح احادیث اکسفاکر و بیتے جواس آیت کے حفرت علی کی شان میں نازل ہونے کے متعلق مروی ہیں لیکن یہ تو وہ ناقابل انکار حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ میر بھی ہم اسس مکتوب کو جمہور کی حدیث سے خالی نہیں رکھنا جا ہے۔

صرف ایک امام ابواست حان احد بن محد بن ابرا سیم نیشا بوری تعلبی کی تفییر کا حوالہ دے دستے ہیں ۔ دے دستے ہیں ۔

امام مذکورا بنی تقنیر بین اس آیت پر بہنچ کرب لسان اساد جناب ابودر کی ایک مدیث درج فراتے ہیں۔ جناب ابو ذر فراتے ہیں کہ: " بیں نے خودا پنے کانوں سے رسول اوٹڈ کو کہتے سف نا (اگر میں غلط کہتا ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہوجا بئی) اور ہی نے اپنی ان آنھوں سے ذکول م کو دیچھا (ور زمیری دونوں آنکیوں

### جواسب مكتوسب

وه آي محكم كلام مجب د كي سورة مائده كي آسبت ب :

انسما وليب كمرالله ورسول والسذين أمسنواالذين يقد يمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهسم راكعون ومن يتول الله ورسول والسذين المسنوا مان حذب الله هسم الغلبون "

" بے شکے متھارا ولی خدا ہے اس کا رسول سے اور وہ لوگ جوابمان لائے اور تماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہی دراً خالبکه وه رکوع بین موت بن جوسخف خدا اوراسس کے رسول م اور ان نوگوں کو جوائمان لاستے اپنا ولی سمھے گا تو بهمچه رکھو کہ خداکی حجیبت ہی غالب رہنے والی ہے " اس است كاميرالمومنين ك شان مين نازل مون كامتعلق المسه طاهرب صنواز صبح اما دمیث موجود بین وائمه طاهرین سے تطع نظر دیگر طريفول سيمتني رواتيب اس أبست كاسلابي إنى مان بي اورجوشان نزول آبیت کے متعلق تف حریح ہیں ان میں ایک ابن اسلام ہی کی مذہب کونے بیجیج درسول سے مرفوعا مردی ہے ملاحظ سوصیح نسائی یاکتاب الجع بين الصحاح سته نسبلسل تغيير موره ما ئده اسى عبيبى ايجب حدميث ابن عباس ہے مروی ہے اور ایب حدیث ابر المومنین سے ۔ ابن عباس کی حدمیث امام دامدی کی کتاب اسباب النزول میں سبلید تفنیر آیت استام وجودہ

حاکم و مختار خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جوا بما ل لائے جویماً زقائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکواۃ دیتے ہیں جو شخف خدا اوررسول اورا بمان لائے والوں سے دابستہ وگا توكون شدنهي كرخداك مبيت مى غليد بالدوال ب " ای سے منی نہیں کہ اسس مگر ولی سے مراد ولی بالنفرت ہی ہے مبیے ہم نوگوں کے اس قول میں کہ فلاں ولی القاصر ہے ولی سے مفصود اولیٰ بالتفرف ہے۔ اہل نقہ نے نفر کے کر دی ہے کہ ہر وہ شخص جوکسی کے معالمات میں متفرمت وممتارمو وہ اس کا ولی ہے لہذا اس آبیت کے معنی بیہ ب کہ جو مخفارے امورے مالک و مخاری اور تم سے زیادہ مخفارے امور میں نفرون کا من رکھتے ہیں وہ خدا وند عالم نے اور اس کا رسول اور علی ا کیونکر حفرت ملی ای کی ذات بس ایک الیی ذات بے عس میں ایت کے ندكوره بالاصفاسن مجنع عقد ابيان ، نمازكو نائم كرنا اور بجالسن ركوع زكاة دينا اوراب بى كے متعلق به أبيت نازل مونى .

خداوند عالم نے اس آیت ہیں آپ نے بے ، اپنے دسول کے لیے اپ اپ ولی کے لیے اکب ہی دیل میں جس طرح خود ولی ہے اس مل تعزیر کسی فرق کے اپنے رسول اور اپنے ولی کو بھی خود ولی ہے اس طرح بغیر کسی فرق کے اپنے رسول اور اپنے ولی کو بھی لوگوں کا ولی فرمایا ۔ برظام ہے کہ فدا وند عالم کی ولا بت عام ہے لہٰ ذا بنی اور ولی کی ولا بیت میسی عام ہونا میا ہیے ، وہ جن معنوں ہیں ولی ہے اور جس میٹیب کی ولا بیت اسے ماصل ہے کھیک انھیں معنوں ہیں اور اس میٹیب کے ولا بیت ماصل ہونی جا ہے ۔ اس میٹیب کے ولا بیت ماصل ہونی جا ہے ۔ اور بیہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکنا کہ ول سے نفیریا محب وغیر مراد

کورہوجائیں) رسول فرمانے تھے کوعلی نیکو کاروں کے قائد کا فرو کے قائل ہیں جوعلیٰ کی مدر کرے گا وہ نصرت یا فتہ ہوگا اور جوعلی کا اتھ نہ دے گااس کی مدو نہ کی مبائے گی میں نے اکی۔ ون رسول کے ساتھ نماز رفوعی اکیب سائل نے مسجدیں أكرسوال كمياكسي نے كيچه نه ويا حصرت على عالت ركوع ميں تھے۔ آپ نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا جس میں انگو کھی بہنے ہوئے تھے ۔ سائل بڑھااوراس نے انگوکھی آثار لی-اس بررسول الله نے خدا کی بارگاہ میں گوگوا کر دعا مانگی عوض کیا میرےمعبود! میرے تجا ای موئی نے تجھ سے سوال کیا تھا (كها نفاكه ا مير معبود! مير عسينه كوكشا ده فرامير معالمہ کوسیل نبا، میری زبان کی گرہ کھول دے اکدلوگ میری بات مج سحين اورميرے اہل سے ميرے مھال اردن كو میا وزیر نبا -ان کے ذریعہ میری کمرمضبوط کراسے میار شرکیکام . قراردے اکہم دونوں زیادہ نیری تیکے کریں اور مہت زیادہ ذكركري توبهارى مالت كويخولى ديجين والاب توخداوندا توني ان پر وی ازل فرانی که تمهاری تمناین بوری کو گئیں) اے میرےمعبود! میں تیرابنی موں میرےسینہ کو بھی کشادہ فرا میرے معالمہ کوسہل کرا ورمیرے اہل سے علی کومیرا دزیر ساان ك ذرىعيرى كركومصنوط كر ... جناب ابوذر فرمائ بيك خداک متم رسول کا کلام بورامهی نه مهونے پایا تھا کرمبرئیل مین اس آیت اسما کونے کر نازل ہوئے "جزای نیست کیتھارا

# مكتؤب منبراا

آپ کے جواب ہیں کہا جاسکتاہے کہ لفظ السندین آمسنوا' جمع ہے اورامیرالمومین شخص واصر ہیں المسنداجع کا اطلاق مفرد برکیونکر میرے سے ؟

س

جواسب مكتوسب

ابل عرب عمواً جمع بول كرمعسن ردم اد لياكرت بي اس سے ايك ماص نكت كمحوظ موتا ہے جس كى وجہسے وہ اليباكرت بيں . اس كے ثبوست بيں سورة آل عمران كى يراكيت برط سے : " السندين مثال لسهم النساس ان السناس مشد جمعوا ایا جائے ورز حصر کی کوئی وجہ باتی نہ رہے گا۔ حب ولی کے معنی مدوات یا دوست ہی کے لیے جائیں تو بھر اس کا انحصار صرف بین فردوں بیں کیونکر صبح ہوگا ۔ کیا بس خدا اور دسول اور علی ہی مومنین کے دوست ہیں اور مدد گار ہیں ۔ دوسرا کوئی نہیں ؟ حالانکہ خود خداوند عالم نے فرایا ہے کہ : مومنین ایک دوسرے کے اولیار ہیں ، دوست ہیں ، مدد گار ہی میں تو بہی بھنا ہوں کہ ونیا میں حتنی برسی چیزیں ہیں انھیں میں سے ایک یہ بہی جیزیں ہیں انھیں میں سے ایک یہ بہی جیزیں ہیں انھیں میں سے ایک یہ بہی ہیں ہیں ان نہ محمد ورست مواد اولی با تنقرف ہونا نہ کہ محمد ورست میں دوست میں میں دوست دوست میں دوست دوست میں دوست میں دوست دوست میں دوست میں دوست میں دوست میں دوست میں د

ىنز

" اے لوگو! جوایمان لائے خدا کے اس سنمت واحسان کو یاد کرو حبب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ متھاری طرن مرائی کا اپنے بڑھائے کا این مرائی کا اپنے بڑھائے کو خدا وند عالم نے اس کے اپنے کو تم سے روک دیا "

اس آبت میں قوم کا نفظ وارد ہوا ہے قوم نے بڑائی کا اتھ بڑھایا مالانکہ اتھ بڑھانے والا عرف ایک شخص تھا۔ قبیلہ محارب سے جس کا نام عوریث تھا۔ اور بعض علمار کہتے ہیں کہ وہ بنی نفیبر کا ایک شخص عمرو بن جماش تھا جس نے کسی قضیہ میں حس کا مفسرین و محدثین واہل اخبار نے بھی ذکر کیا ہے تلوار کھینے کی تھی اور جا ہتا تھا کہ رسول کو تتل اخبار نے بھی ذکر کیا ہے تلوار کھینے کی تھی اور جا ہتا تھا کہ رسول کو تتل کو ڈائے اپ کی مفاظمت کی ۔ ابن ہشام نے اپنی سیرق کی حلیا میں اسے غروہ ذات ارقاع کے موقع پر لکھا ہے تو فعاد ندعا لم نے اس

لکم ناخشوهم فزادهم اسماناً و متالوا مسبناالله و نعم الوکیل "

« وه لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے متھارے فلات ایکا کر لیا ہے، تم فرو ان سے مگران کے ایمان میں اور اضافہ ہی ہوا، انھوں نے کہا کہ خدا ہما رے لیے کا نی ہے اور وہی مہترین وکیل ہے "

ایک کا نی ہے اور وہی مہترین وکیل ہے "

آبت بس ہے کہ نوگوں نے کہا۔ ناس کا مفظ استعال کیا گیا ہے حالاً کم تمام مفسرن ومحدثن وابل اخبار كاجماع به كد كبنے والا فقط أيك تقا نيم بن معود التجبى - خدا وندعا لم نے مرف ایك تغیم بن معود برجومفرد ہے لفظ ناس کا اطلاق کیا ہے جوجا سے کے بیے بولا مانا ہے۔ ابیا کیوں کبا گیا۔ ان لوگوں کی عظمیت وحلالت ظاہر کرنے کے بیے حضوں نے نعیم بن سعود کی با توں پر توجه کی اوراس کے ڈرانے سے ڈرسے تہیں -واند بر تفاکه ابوسفیان نے نغیم بن مسعود کو دس اونٹ اس مشرط پر د یے کرمسلمانوں کوخوفر دہ کرنے اورمشرکین سےخوت ولائے اور اس نے ایسا ہی کیا تو نغیم نے اس دن جو بایش کمی تقین انھیں میں سے برحمله سمی مخا - بوگوں نے مخفالے خلاف ایکا کر بیا ہے ۔ تم ڈرو ان سے اس کے ڈرانے کا بتجربہ ہوا کہ اکثر مسلمان جنگ بین جانے سے فراك لين سينير ، سوارول كوف كر نكل كرف موت واور سيح و سالم والبي أئے اس موقع برب آبت ان سترمسلان كى مدع بى نازل ہوئی جورسول کے ہماہ سکے اور ڈرانے والے کے کہتے سے ڈرسے نہیں مداوندعالم نع بها ن مفرد و يني نغيم بن مسعود) برناس كالفظ جو بولا

اگرتم به کمو اسس آیت کا حفرت علی کی شان بین نازل ہونا کیسے میچے ہے مالا کا کفظ جمع استعال ہوا ہے تو بیں کہوں گا کرگو یہ آئیت شخص وامد ہی کے ستان ہے گر لفظ جمع ہی لیے لایا گیا تاکہ دو مروں کو مجی ان کے جیسا کرنے کی رغبت سیسی اہو۔ وہ بھی ایسی جزا یا بئی جیسی علی کو ملی ۔

ایک تو وجہ یہ سقی ، دو سری وجہ یہ سقی کہ غدا د ندعالم متنبہ کرنا جا ہتا تھا کہ ویکھو مومنین کی خصلت ایسی ہونی جا ہئے کہ نازی وہ نما ز سیسی میں ہوں تو اسے تماز سے فراغت پر نہ کی مالت ہیں بجا لا بئی کا الا میں ۔ بلکہ نمازی کی مالت ہیں بجا لا بئی کا الا بئی کا الدی کا الا بئی کا الا بئی کا الا بئی کا الا بھی کا الا بئی کا الدی کا الا بئی کا الا بھی کا الا بئی کا الا بڑی کا الا بئی کا الا بھی کا الا بھی کا الا بڑی کا الا بھی کی حالات میں جو الا بھی کا الا بھی کی حالات میں جو الا بھی کا بھی کا الا بھی کا الا بھی کا الا بھی کا الا بھی کا بھی کا الا بھی کا بھی کا بھی کا الا ب

### ايك اورلطيف مكته

میرے ذہن میں ایک بہت ہی لطیعت وباریک گہ آیا وہ برکہ خداوند عالم نے مغرد لفظ حجور کے جمع کا لفظ جواستعال فرایا تو اکتر لوگوں پراس کا بڑا نفنل وکرم ہوا بڑی عنایت ہوئی فداوند عالم کی کیونکہ دشمنان علی اوراعدار بی باتم اور تمام منا فقین اور حسد و کیبنہ رکھنے والے اس ایت کو بھینہ مفردسنا برواست کیسے کرنے وہ نواس طبع میں ملقہ بگوش اسلام ہوئے تقے کہ ممکن ہے کہ کسی دن نفید با یا وری کرے اور دسول کی انکھ بند ہوئے سے کہ بدیم حاکم بن جائیں جب ان کو یہ نیز چل جانا کہ خداوند عالم سے مکوست بس مین ہی ذاتوں میں مخصر کردی ، خدا و رسول اور علی ای بس

اسطرے برا برمبالم میں خداوندعالم نے لفظ ابنار ، نسار اورانفس
کے الفاظ جو خفیقتا عموم کے بیے ہیں حنین و فاطمہ و صفرت علی علیم السلام
کے بیے خاص کر استعال کہے ہیں۔ تمام سلانوں کا اجماع ہے کہ بہانفاظ من امہی صفرات کے بیے استعال ہوئے اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ ان کی عظمت شان و مالالت تقدر کا اظہار مفصود کھا اور بھی بہت سے نظائر ہیں بے شار و بے حساب ۔ برجند شالیں بط پر دلیل نقل کر دی گئیں کہ جمع کا فظ مفر دیر بھی بول سکتے ہیں، جبکہ کوئی خاص عرض کوئی محصوص نکست بیشن فلسسر ہو۔

#### علامه زمخشرى كالمحست

علامطبری تفنیر مجمع البیان بین اس آست کی تفیر لکھتے ہوئے گریر فرائے بی کواس آست میں امبرالمؤنین کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنے میں قدرت کو کہ یہ ہمی طابقا کہ آپ کی بزرگ ظام کرے عظمت و حالات بیان کرے۔ اہل لفنت بطور تعظیم جمع بول کر واحد مراد لیا کرتے ہیں اور یہ ان کی بہت منہ و رعادت ہے۔ اس برکسی دلیل کے بیش کرنے کی خرورت نہیں ۔

' میں معتری نے تغیبر کشاف بیں ایک دوسرا کسند ذکر کیا ہے دہ کلامہ زمختری نے تغیبر کشاف بیں ایک دوسرا کسند ذکر کیا ہے دہ کلھتے ہیں :

## مكتوب مبرا

یہال بت دلالت کرتی ہے کہ ولی سے دوست یا اس میسے معنی مراد ہیں

فداآپ کا مجلاکرے۔ آپ نے میرے شکوک دور کر دیے۔ شبہات کے بادل حجیط گئے۔ حقیقت نکھرگئی۔ البندا بجب کھٹک ری جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیت اس موقع کی ہے جہا فداوند عالم نے کا فرین کو دوست بنانے سے منع کیا ہے جبیا کقبل و بعد کی آیات سے بنز جلتا ہے۔ لہذا سلسلہ سیت قرینہ ہے کہ اسس مگر ولی سے مراد دوست یا محب یا مدد کارکے ہیں۔ اس کا آپ کیا جواب دیں گے ؟ مام بی . تو وه ایوس بور ندملوم کیالیا کتی بر پارت اوراسلام کوئی فی طرات کا سانا کرنا برا ان کے فتنه و فساد ہی کے خوت سے آیت بیں با وجود علی کے شخص وا حدمہونے کے جمع کا نفظ استعال کیا گیا بھر نبعد میں رفتہ رفتہ مختلف پر ابی بیں متعدد منفامات پر تصریح ہوتی رہی اور ولا سبت امیرالمومنین ہبت سے دلوں پر شاق محقی اس لیے فوراً ہی کھام کھلا اعلان بہیں کرویا گیا۔

سے دلوں پر شاق محقی اس لیے فوراً ہی کھام کھلا اعلان بہیں کرویا گیا۔

اگر اس ہم بیت میں محقوص عبارت لا کرمفرد کا استعمال کر کے آپ کی ولا بیت کا اعلان کر دیا جاتا ہو لوگ کا نوں میں انتظام ایا ہی جاری و اور مرکتی پر ارا جاتے یہی افراد مکھیا نہ قرآن مجید کی ان تمام آیا ہے میں جاری و ساری ہے جو اہل مبین کی مشان میں ناز ل ہو میں ۔ ہم نے اپنی کتاب سبیل ساری ہے جو اہل مبین کی مثن نوین جی محکم او تہ و براہین ذکر کیے ہیں۔

المومنین میں اس کی باقاعدہ توضع کی ہے۔ محکم او تہ و براہین ذکر کیے ہیں۔

مونین کے آگے منکسرمزاج وفاکساری کا فرول کے مقابلہ یں توست وطافت والے ہیں۔ فداکی راہ ہیں جہاد کرتے بیں اور کسی الاست کرنے والے کی پر واہ بہیں کرتے بیر فداکا نفنل و کرم ہے وہ جے جاہتا ہے اپنے ففل سے اور فدا بہت وسیع علم رکھتے والا ہے ؟

یا آبت فاص کرام المونین کی شان ہیں نازل ہوئی جس میں آب اور آپ کے اصحاب کی ہیں ہند وشجا عست سے خودت ولا یا گیا ہے جب اکم خود امیر المونین نے جنگ جی ایس کی صراحت کی ہے نیزام محد باست ڈو جعفر صادق اسے جی نقری فرائی ہے۔ تعلیم نے جھی اپنی تفیر میں ذکر جعفر صادق اسے جی نقری فرائی ہے۔ تعلیم نے جھی اپنی تفیر میں ذکر کیا ہے اور صاحب مجمع البیان نے جناب عمل ، مذبقہ ، ابن عباس ان

تمام بزرگوں سے مروی رواباست ذکر کی ہیں۔
معقریہ کہ ہم شیعوں کے بیہاں اس آبیت کا ابرالمونین کی شان بیں
ازل ہونا اجماعی سکلہ اور ائر طاہری سے بخرست جمج اور حر توازیک
بہنجی ہوئی روایاست بھی مروی ہیں البذا اس نبایر یہ حقیقت آشکا دہوجاتی
ہے کہ بہلی آبیت سے خداوند عالم نے بہلے والبیت امرالموسین کا اشارة ذکر
فرایا۔ آب کی امست کا مجمل تفظوں میں ذکر کیا اور اس کے بعد آبیت
انسما نازل فراکر سابقہ اجمال کی تفقیل فرادی۔ اس اشارہ کو وا منح کر دیا۔
لہٰذا یہ کہنا کیونکر میرے ہے کہ یہ آبیت اسلمان آبیوں کے سلماکی ایک

#### جواب مكتوب

## ساق ایست استم کے می نبین کلتے

اس کا جواب ہے کہ مطالعہ سے آسانی سے بتر میل مانا ہے کہ ہے آست
ا ہے ما قبل کی ان اس بیول سے بن میں کفار کو دوست بنانے سے بنی ک گئی ہے
کوئی تعلق نہیں رکھتی اس لسلہ سے اسے کوئی واسط نہیں بکہ یہ امیرالمونین کی
مدح و ثنا میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں مزیدین کو آپ کی شخباعت سے خون
دلایا گیا ہے۔ آپ کے سطورت و غلبہ کی دھمکی دی گئی ہے اور منجلہ ان آیاست
کے ہے جن میں امیرالمومین کے سراواوا امت و ذیا دنت ہونے کی طوف اشارہ
کیا گیا ہے اس لیے کہ اس آبیت کے پہلے بالکل ہی منصل جو آبیت ہے بینی:
میا آبیہ الآسے میں آمسنوا مسن سے دست مسلکم عن
دین ہے مسلوف مائی الله مقوم ہے جبھم دیج بونا اگذاری مسلل المدوم سیال انسان انسان

لاكم ذلك مصلى الله يؤسيه من بيشا والله والله والله والله عليم "

يجاهدون فيسبيس الله ولايضافون لومة

ا اے ایمان والو جوشخص ہمی ہمیں سے اپنے دین سے بھرا ( وہ اور کھے) کہ مبلدی خدا کمی قوم کو لائے گا جے خدا بمی محبوب رکھتے ہیں محبوب رکھتے ہیں

سیاتِ آیت اولہ کے مقابلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا

علاوه اس كى مرور كائنات نے اپنے اہل سين كو بمبز لرقران قرار دیا ہے اور بر فرایا ہے كہ: " دولؤں كھى حدانہ ہوں گے "

المذاال سبت مم لم كماب اللي بن اوراكفين سع مقيقت ووا تعيت كا بندمی سکتا ہے۔ کلام مجید اور اس کی امیوں کے سفاق ان کے اقوال جینے ستبر ہوں گے کسی اور سے نہیں حصرات اہل مبین فی برابراسی آمیت سے اپی حقیقت پراتدلال کیا ای کوبطور تحبت بیش کیا ۔ انفول نے ولی کی وہی تفسيرفران بعجوم عيبان كباللذا ال حصرات كالقوال كمساعضياق كوكولي وزن نهيس ديا جاسكتا-اوراگرسسيان كلام كويم سيم محى كريس كه وه ان كى نفوص وتفريحات كے معارمن ہے تواكيك تونف کے مقالم میں ظاہر كا وزن بى كيا دوسرے يدك تمام النوں كا اتفاق ہے كرسياق كے مقالمہ يں اول کوترجيح مامل ہے۔ دليلوں کے مقابلے بيں سياق کی کوئی حقيقت مہیں اس وجہ سے اگر کسی موقع پر سیاق اور دلیل کے درسیان تعارض بیدا ہوجاتا ہے نو سیاق کے مدلول پرعمل نہیں کیا جاتا باکراسے حجود کوسی ك عكم كى بابندى كى جات ہے اوراس كاراز يہد كدجس موتع برسياق أبيت اور دلیل میں تعارض پدا ہوتا ہے تواس ہیت کے اس سیاق اور اسسی سلسلة كلام بين نازل مونے كا وقوق مبين سونا - يقينى طور برينهين كها مبا سکتا کہ برآیت ای سلد کی ایک کوی ہے جیونکہ اس سے می کو بھی انکار

نہیں ہے کہ کلام مجید جمع کرتے وقت آینوں کی وی ترشیب نہیں رکھی گئ جس ترتیب سے وہ نازل ہوئیں ۔ کلام مجید کامطالعہ کیجیے ۔ آپ کومبت سی آئیس ملیں گی جونظم کیاست سے کوئی رابط منہیں رکھتیں۔ ان کیا سند میں مجھے بیان کیا گیا ہے ادراس کی ماقبل کی آیات کا سلسلر بیان کھے اور سبے جیسے آیر نظہمر ى كولىجىيجى كابنجنن پاك كى شان ميں نازل ہونا ناسن وستم ہے محقوص ہے سس انھیں جست نجبار سے دیکن ذیل میں واقع ہوئی ہے تذکرہ ازواج بنعم کے . خلاصہ کلام یہ کراس ائر است ما سے ایسے معنی کا مراد ومقصود موباجو مفهوم سیان کے مغائر ہے اس سے نو کلام مجید کی شان اعجاز برکو کی حرف آ با اورنداس کی بلاغست میں کوئی کمی بیدا مہوتی ہے جونکہ تطعی دابیلیں موجود مين جوتبان مين كربير استما وليكم الله سمراد اولى بالتقرف ہی ہے نک غیر-لہذا کوئی جارہ کارہی نہیں سوائے اس کے کہ اس آبیت کو سیاق کے مخالعت معہوم برحمل کیا جائے اور ول سے مراد اولی بالتقرف ليا جائے زكر دوست يامحب ـ

ښ

## جواب مكتوب

### سلف کا احترام مستلرم نہیں کر آیت معنی میں تاویل کی جائے۔ تاویل ہو بھی کبیاسکتی ہے

خلافنت فلغائے راٹ دبن ہی کے منعلیٰ توجیث ہے ۔ای پر تو گفتگوم و رہی ہے ۔ لہٰذا ا د کہ کے مقابلہ میں ان کی خلافنٹ کو لا ٹاکٹنی مفیکٹیز بایت ہے ۔

د وررے برکہ ان خلفار کو اوران کی مبیب کرنے والول کو صحت و درستی پر مجھنے کے بیے برکسب مزوری ہے کہ آب اولہ بیں تادیل کرنے لگیں آپ ان کو معذور مجھ سکتے ہیں۔ اگر مزورت ہوئی نؤیم آئندہ اسس پر دوئی ڈالیں گے۔

ہم شے جن نفوص کا ذکر کیا ہے یا دبگر نفوص جن کے ذکر کی کوئی نوبت منہیں آئی ہے جن نفوص عذر یا نفوص وصیت ۔ آب ان کی ناویل کر بھی کیا سکتے ہیں ؟ حضوصًا ان نفوص کو حبب بے شارابی امادیث بھی موید ہوں جو بجائے خود نفوص صریحہ سے کم وزن نہیں رکھتیں ۔

نصوص صریحہ کو الگ رکھیے صرف انھیں احاد مین پر اگر انفیا ف سے کام بیتے ہوئے عور کیجیے تو صرف انھیں احادیث ہی کو آب تطعی دلیں اور بین شون یا بین کے حنصیں سوا تناہم کرنے کے کوئی جارہ کا رنظہ رنہ آئے گا آپ کو۔

# مكتوب مبراا

مراد آبت میں ناویل منروری ہے تاکسلفٹ پر آبئ نہ آئے

اگر درمیان میں خلفائے داشدین کی خلافت نہ ہوتی جس کے میح ہور بہم لوگ ایمان لائے بیٹے ہیں توہماری بھی وہی دائے ہوتی جو آپ کی رائے ہادر آمیت کے سعنی وہی سمجھنے ہیں -دیکن ان بزرگوار دل کی خلافت میں شک وشبر کرنے کی گنجائش ہی ہیں ۔ لیذا بچنے کی مرب بہی صورت ہے کہ اس ہمیت کی ہم تاویل کر دیں ۔ تاکہ ہم ان خلفار کو بھی صبح و درست سمجھیں اور ان لوگوں کو بھی حنیموں نے سیدے کرے ان کو خلیفہ تسلیم کیا ۔

مكتوب مابر٢٢

مىر جواىب مكتوب

ان نصوص کی مو بر صرف جالیس مدشین ہم اسس مقام پر ذکر کر تے ہیں امید ہے کہ بہی آپ کے بید کا فی ہوں گی ۔

مرد کا کنان عملے حصرت علی کی گردن پر المنے دکھ کر است میں میں گردن پر المنے دکھ کر

منصورمن نصر ، مخذول من

بعلی سیکو کاروں کے اہم اور فاجروں کو متل کو متل کرنے والے ہیں جس نے ان کی مدد کی وہ

مل رہے والے ہیں جس سے ال فی مدوی رہ کامیاب ہوا اورجس نے ان کی مدوسے سنہ

مورط اس کی بھی مدونہ کی جائے گئے۔" بہ کہتے کہتے آپ کی آواز ملند ہو گئی ۔ "

امام ماکم ہسس مدریت کو متدرکت تے ۳ معنہ ۱۲۹ پر جناب مابرسے مروی امادیث کے ذیل میں ورج کرنے

کے بعد فکھتے ہیں :

" به مدیث صبح الاستناد ہے سکن بخاری وسلم نے درج

٧ -- اسخفرت في فرايا:

المجعجلين المجيرين بانن بزريد وحي تباك

ان کسنوا ممال میں تمنی یہ حدمیث موجود ہے ملاحظہ ہو حدمیث نمبر ۲۵۲۷ صنی ۱۵۳ معنی ۱۵۳ معنی ۱۵۳ معنی ۱۵۳ معنی ۱۵۳ حالہ ۲ - نیر نقلبی نے اپنی تعنبر کمپیر میں سبسلسار تفییر آمیت ولایت جناب البوذ ر کی حدیثیوں کے سسسلسلسین اس حدمیث کو لکھا ہے ۔ (م) سن سيد حنل من هذا الباب المام المتقتين ، وسيد المسلمين وييسوب الدين وحناتم الوصيين وقائد الغر المحجلين "

سب سے پہلے حفزت علی آئے رسول نے دیکھا، تو آب کا چہرہ کھل کیا۔ دوڑ کر علی کو گلےسے سگا مبااور آب کی بیٹیا نی کا بسینہ پو مجھتے جاتے تھے اور فرات ماتے تھے:

> • تم میری طون سے حقوق ادا کروگے ، تم میرا پیام ہوگوں تک پہنچاؤ کے ادرمیرے لعدوب اختلافات پیلا ہوں گے تو تم ہی راہ حق واضح کروگے ہیں۔

إن الله عهد اليّ في على أن والية الهدى و وإمام اوليائى و نورمن الماعن وهدو كلة التى ألزمتها المنقين "

ي ملية الاوليار ابونيم امنهان وشرع نبي البلاغة ابن الى الحديد علد ٢ صفى ٢٥٠

گئی ہیں علی مسلمان کے سردار ہیں ، متقین کے امام ہیں اور روسٹن جبین نمازیوں کے قائد ہیں "
اس حدیث کو امام حاکم مشدرک جے ساصف ۱۳۸ پر
درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :
میر حدیث صبح الاستاد ہے لیکن بخاری وسلم نے ذکر

مہیں ہیا:

--- " علی کے متلق مجھے ندر بعبہ وحی بتایا گیا کہ وہ

مسلانوں کے سردار، ستقین کے ولی اور رونن بیشانی والوں کے قائد ہیں ج

پیای واوں ہے تاہد ہیں۔ اس مدیث کو ابن نجار اور مبہت سے ارباب سنن نے ذکر کیا ہے۔

سخضرت منعال سے فرایا:

"مرحبا بسبد المسلمين ، وامام المتقين "
" مرحبا المسلمانون كرسروار اورتنعين كرامام "
اس مديث كو حلية الاولبيار مين ابن نغيم في درج كيا بيد

ا بارددی ابن قانع ابونیم نے اسس مدیث کو درج کیا ہے ۔ کمتر العمال عبد 4 صفی ا ۱۵ پریجی موجود ہے - مدیث ۲۹۲۸ ملاحظ مو

عد كمنز العال ملدة صعر الا مدسب ٢٦٣٠

سے ابن الی الحدیدے شرع ہنج البلائر ع ۲ صعر ۲۵۰ پر اسسن مدیث کونعل کیا ہے۔ کمنز العال میں مجی یہ مدیث موجود ہے لما حفلہ ہو مدمیث ۲۹۲۷ کسٹر العال طل به صفر ۱۵۷ \_\_\_ "يا معشرالأنساد ألا أدلكم على ما إن تسكتم به لن تضلوا أبدأ ، هذاعلي فأحبوء بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن حبراشل امرني بالدي قلت لكم عن الله عزد حبل "

«اے گروہ انصاری متھیں البی جبر نہ بتادوں
کہ اگرتم اسے معنبوطی سے متھا ہے رہونوکھی گراہ
منہو۔ دیکھویہی علی وہ ہیں تم مجھے جس طسرے
معبوب رکھنے ہوا تھیں بھی معبوب رکھنا ، مبری
جبیں عودن کرنے ہو ان کی بھی عودت کرنا ہہ
بائٹ میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ
امین وحی جبرئیل خدا کی طرف سے یہ حکم ہے
امین وحی جبرئیل خدا کی طرف سے یہ حکم ہے

ے میم کیر طران ، کنزانعال جلد ۲ صف ۱۵۱ عدسیت ۲۹۲۵ علامه ابن الی الحدید
ف میری نیج البا غة مبلد ۲ صف ۵۸ پر درج کیا ہے لافظ فرمائیے کہ سینی برن ان کے
گراہ نہ ہوئے کومشروط کیا ہے علی کے ہمسک سے وجب بک علی کا دامن پیوٹے روک کیا
نب تک گراہ نہ ہوں گے داس کا حریحی مبطلب یہ ہوا کہ جس نے علی سے قشک نہ کیا
دہ صرور گراہ ہوگا ۔ نیز یہ بھی ملاخط فرائے کہ میغی مکم دیتے ہیں کہ علی کے ساتھ بعینم
وئے مجب کر وجب خ دمیرے ساتھ کرتے ہواور ولی ہی ہو۔ سن کر وجب میری عرش کرتے
مہو۔ یہ بات اس شخص کے لیے ہوسکتی ہے جو آپ کا ولیع ہد ہواور ( باتی الکے صفری)

" علی کے متعلق مجھے خدا وندِ عالم نے جتا دیا ہے کہ وہ علیم ہدایت ہیں ،میرے دوستوں کے امام ہیں اور میری اطاعت کرنے والوں کے لیے تور ہیں علی ہی وہ کامر ہیں جسے میں نے متعنین کے لیے لازم کر دیا ہے ہے گئی ۔
دیا ہے ہے گئی ۔

آپ و کھتے ہیں کہ ندکورہ بالا عدشیں حصرت علی کی امت کے متعلق کتن صاف اور هر کی نصوص ہیں آپ کی اطاعت فی انبرداری واجب ولازم ہونے کے روشن خبوت ہیں۔

« ان هاذا اُول من آمسن ہی ، واُول مسن یصان حسن یوم القیامة ، وهسذاالصدین یوم القیامة ، وهسذاالصدین الاکبر، وهسذا فاروق هنده الامن میں میں الحق والباطل ، وهذا یعسوب یعنوق بین الحق والباطل ، وهذا یعسوب

، یہ علی پہلے وہ شخص ہیں جو مجھ برایمان لائے۔ قبامت کے ون سب سے پہلے یہی مجھ سے مصافخ کریں گے ۔ یہی صدیق اکبر ہیں ، یہی اس است کے

ناروق ہیں جوحت کو باطل سے مداکریں گےسبی مومنین کے سید وسردار ہیں "

اے ملین الادلیار الی نبیماصفها و مشرع کی البلاغة حلد ۲ صفی ۲۲۹ میں ۲۹۰۸ میل ۲۹۰۸ می

انا دارالعكمة، وعلى بابها "
عين مكمت كا گربول ، على اس كا دروازه إلى "
على مكمت كا گربول ، على اس كا دروازه إلى "
ال سه المعلى الله الله الله المعلى المعلى

" ملی میرے علم کا دروازہ ہیں ادر میں جن چیزوں کو ہے کر مبعوث ہوا، میرے بعدیہی ان چیزوں کو میری امست سے بیان کریں گے ان کی محبت ایمان ادران کا بغنی نفاق ہے ہے "

(بقیدماسٹیم فرگزشند) مہیں اور کوئی بات نظرنہ آئ سوائے اس کے کہ انفوں نے رکیک اعتراصات کر کے تعقب کامطا ہو کیا ہے . ایک دلیل مبی تو مھیکانے کی نہیں ذکر کی -جيباكر مافظ ملاح الدين علان نے علام ذہبى و فيوك تول در مطلان مديث انا مدنتة العلم كونقل كرنے كے بعد تقريح كى ہے اور كما ہے كد الفول ف اكب إستمى درست بنیں بیش کی جو قادع مواس حدیث کی مستبی سوا ومعیت کے دو کا کے۔ ہے اس مدمث کوالم توفی نے اپنی جامع ترفدی میں درج کیا ہے نیز ابن جربرنے مجی مکھاہے اور تریدی وابن جریز بہتر ملها سے اعلام نے نقل کیا ہے مثلا علام متلی بندی النظم وكنزالعال ملد ومغروب نيز علامشتى الكفة بين كرابن جريري كهاب ك اس مديث كاسناد جاري بيال مبح بي اور ترندى سے ملال الدين سيولى ك مات الجوات منيركرون مروين نقل كياب الماحظ فرائيماس منيرف احلداول-ته دلمي ن جناب الوذرساس ك روابت كه ميدا كركسزالعال ملد ٢ مغر101 پرہے۔

آرادالعلم فلیات الباب "
آرادالعلم فلیات الباب "

" میں شہر علم ہوں ، علی اس کا دروازہ ہیں 
جوشفی علم ما مل کرنا چاہے وہ درواز سے 
اے آئے "

ربتیہ ماسشیم فرگزشند) آپ کے بعد مالک و مختار اور فرمانروا ہو جب آپ آنففرت مسک اس جلر پرک و میں نے جو کمچہ کہا ہے اس کا حکم جبرئیل خدا کے بیال سے لے کر آئے تھے یہ خور فور فرافیل گے توحقیفت ایجی طرع منکشعت جومائے گی۔

اے طران نے کیریں ابن عباسس سے اس مدمیث ک روابت کی ہے جیسا کرسیوطی کی ما مع مغرمغی ۱۰ ایر خکورے اور امام ماکم فعمتدرک ع ۳ صغ ۲۲۷ پر باب مناقب على مين دوميح سندون سے اس مديث كى روايت كى ہے اكب عدالتدبن عباس سے جود وصبح طريقوں سے بعد دوسرى مابرين عبداللدانصارى ے۔اس کے طریق کی محسند پر انھول نے قطبی دلیلیں قائم کی ہیں۔ الم احرین محدین مدبق مغرب دارو قابره نے تواكيب ستقل عظيم الثان كتاب ماس كراس مديث ك معت ثابت كرنے كے ليے تحريفرال ب كابكام فتح اللك العلي بهمت مدميث البت مدنية العلم على ب ريكتاب م داوه بين مطبق الاسلاميدمفرين طبع موكي ے تِ الله علوم كوما كي كواس كاب كومزور الا حفر فراين كم علوم كيرو ميت س امبی حفزات اس متبور ومعرومت مدسیت کے منعلق عوسر فاص وعلم کے وروز بان ے برشری ددیا قاس کو مانتا ہے جو بکواس کتے ہی اس کا کوئ وزن بہیں ۔ ہم نے ان ك احرًا مناسد كو فائر نظرت و كيها سوا زبروستى اوكره عبى ك والق الكيم في ير

ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے بیے "
اور رسول شے حفزت علی سے متعلق مستدما با:

" نم میری امست کے اختلافات میں منبلا ہونے

کے وقت راہ حق واضح کروگے "

" ابن ساک نے حفزت ابو بکرسے مرفوعاً روا بیت کی ہے:

" عدلی مسنی سمنذلستی مسن رہی "

" علی کو مجھ سے وہی منزلت ماصل ہے جو مجھے

" علی کو مجھ سے وہی منزلت ماصل ہے جو مجھے

مدائی بارگاه میں مامل ہے یہ مدائی بارگاه میں مامل ہے یہ دارتطی نے افراد میں ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے اس سے مرفوعاً روایت کی ہے اس سے مرفوعاً روایت کی ہے اس خال ابن ابی طالب باب حطنة ، من فیل مسند کان مسومناً ، ومسن خرج مسند کی درج مسند کی درج میں در یہ در میں در یہ در میں در یہ در میں در یہ در یہ در یہ در میں در یہ در یہ

"علی باب حطہ ہیں ، جواس باب ہیں واخل ہوا وہ مومن ہے اور جو نکل گیا وہ کا فریخے " سخفرت نے مجے آخری ہیں مقام عوفات بروست رما با : عسلی مسنی و اُنا مسن عسلی ، ولا پؤدی عسنی إلا اُنا اُو عسلی " "علی مجوسے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور

> نه صواعن محرقه باب ۱۱ صفی ۱۰۹ که کمنزالعال ع ۲ صفی ۵۳ مدیث ۲۵۲۸

(۱) \_\_\_ " أنت تبين لامَستى ما الختلفوا نبيه من بعدي " وبعدي "

" اے علی میرے بعد جب میری امت اختلافات بیں مبتلا ہوگی تو تم ہی راہ حق وا منح کر دگے " اس مدیبیث کوامام ماکم نے سندرکشے ج ۳ صفح ۱۲۲ پر درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

به حدیث مسلم و بناری دو نون کے بنائے ہوئے
معیار برصبی ہے لین ان دو نون نے ذکر نہیں کیا "
ان احادیث برغور کرنے کے بعد برحقیقت بالکل دا منح ہو
مباتی ہے کہ حصرت علی کی رسول کے نزدیب وہی منزلت
منی جوخود رسول کی خدا کے نزدیب تنی جو بات قدرت
نے رسول کے ستلق فرائی بعینہ ولیں ہی بات رسول منے
حصرت علی کے متعلق فرائی بعینہ ولیں ہی بات رسول منے
حصرت علی کے متعلق ۔ قدرت کا ارسٹ و ہوا :
" وصا اندزلت علیا کے الکتاب إلا لتب ین
لیهم الدی اختلفوا فیا فی ہو تھا دی ورحمة
لقوم یو حسون "

" یں نے تم پر جوکتاب نازل کی وہ مرف اس یے کہ لوگ جس سکل بیں اختلات کریں تم راہ حق واضح کروہ گئے اور یہ کلام مجید وجہ

ے ولمی میں انس سے روایت کی ب جیسا کوکنزانعال علمد اسفد الله اپر ندکودہے۔

خدارا آپ ہی فرمایش ان امادیث سے کون می راہ فرار آپ نکال سکتے ہیں۔ ایسے میرے امادیث اورم کی نفوص کے مقابل میں آپ کیا فرما سکیں گے۔ اگر آپ اس وفنت کا تفور فرایش اور مکیم اسلام کی اس گہری مکمت کوسومیں کر آپ ایسے موقع پر لینی فرھنے جج ہم میں یہ اعلان فراتے ہیں تو آب پر مقیقت اچی طرح ردستن ہوجائے۔ رسول کی الفاظ دیکھیے کہتے محتقر ہیں لیکن یہ محتقر الفاظ کتے مبیل الفتر رمعانی و مطالب کو اپنے دامن میں ہی ہوئے مبیل الفتر رمعانی و مطالب کو اپنے دامن میں ہی ہوئے ہوئے ، بہی چندالفاظ میں آپ سے مطالب کے دفتر محود ہے ، بہی چندالفاظ میں آپ نے مطالب کے دفتر محود ہے ، لایس و دی عدی الا اُن ااُد عدلی "

(بقیہ ماسٹیہ مؤڈزشت) امفوں نے کہا کہ تم اپنی طون سے اپنے امور کی انجام دی یا توخود کرد
یا وہ جو تم سے ہوا ورد وسری مدسیت ہیں ہے دہے امام احد نے سند ناول منطا
پر امیرالومنین علی روایت کیا ہے ) کررسول اسٹر سنے مب مفرن اعلی سوؤ برازت
مہنچا نے کے لیے رواز کیا توسنسر با اِکرا سے عل کو کی جارہ کہ

کے کہ میں جاؤں یا تم جاؤ ۔ حفرت علی سنے کہا حبب ایسا ۔

انخفرت منے فرایا کرا چھا رواز ہو خدا مخفاری زبان کونا
ول کو ہا بیت بخشے گا ۔

میرے فرائفن رسالت کی اوائیگی کسی سے ممکن

نہیں سوا میرے یا علی کے ی

کاررسالت کی اوائیگی یا تو بین کروں گا یا علی کی اوائیگی یا تو بین کروں گا یا علی کی اور کی این کی کی این کی کے تردیک میزون مامل ہے و توت والا ہے منزونت مامل ہے و

له ابن ماج نے سسن ابن ماج مغر ۹۲ مبلداول باب ففنائل العمار میں کسس کی روایت کی ہے ۔ تریزی اورنسا کی سے اپی میچ میں نیز کمتر انعال علد ۲ منحد ۱۵ مدیث . ۱۹۵۰ - ۱ ما مهر مع مسند ملد م صغر ۱۹۴۷ پرمیشی بن جنا ده کی حدمیث سے متعد د طراففوں سے اسس مدیش کی روایت کی ہے اورسب کے سبطر یق میرے ہیں بحنقر أ ي مجه ليجيك الفول نے اس ماريث كوكي بن أدم سے الفول شامرائيل بن إوس سے انفون نے اپنے دادا الواسحاق سبیی سے انفول نے میٹی سے روایت کیا ہے اور یاکل كى كى بخارى كرام كے نزد كي جمن بي اوران دونوں نے ان سب سے اپنے اپنے ميح ين سندلال كيا بيميندا حدين اس مدست كو ويكف سے معلوم موتا ہے كدي مديث الخفرت نے مجة الوداع كوتع يرارث دفرائى جس كے بعد آپاس دارفانیس بہت تقورے دنوں زندہ رہے ۔اس کے تبل کید اور کورورہ برا،ت کیدس ایس دے کر بھیجا تھا کہ وہ اہل مکہ کو جاکر بڑھ کرسنادی پھر تب خصص من على كو بايا و مبياكه الم احد في مسند مبداة ل صفيه ١٥١ بردمايت ک ہے) اور فرایا کہ جلد ماکر ابو بکرے ملوجہاں بھی ان سے ملاقات ہوان سے نوت نزے بواورخو دے کراہل کہ کی طرف جا دُاور بڑھ کرسے ناؤ۔ حفرت علی ا مقام جحفہ ران سے ملے اور ان سے وہ نوستہ سے بیا اور معزت ابو کمر دمول کی خدست یں لیٹ آئے اور آگر کہاک یارسول اسٹرم کیا میرے اِدے میں کو لُ آئے ادل ہوں ہے۔ آ محصرت نے فرایا کہ بہیں ، لیکن جبرتیل اسے اور ( باق انگے صفیر)

دمسن ننادقك صنعت ننادقنى "
ا الت على البخر مجه سے برگسشته به ا وہ خدا ہے برگشته به ا وہ خدا ہے برگشته به ا اور جو تم سے برگشته به ا وہ مجه سے برگشته به اس مدیث کو الم ما کم مستدرک بی س صغی ۱۲۲ پر ورج کر کے مکھنے ہیں کہ :

یر مدیث مبی الاسسنا دہے لیکن نجاری و کم

ام سلم کی مدیث میں ہے: ام سلم کی مدیث میں ہے:

تے اسے ذکر نہیں کیا ۔"

"مسن سب علی کو دستنام دی اس نے مجے دشام دی !

"جس نے علی کو دستنام دی اس نے مجے دشام دی !

ماکم نے متدرک ج مع معز ۱۲۱ پراسے درج کیا اور لم و

بخاری دونوں کے معیا ربرصیح قرار دیا ہے . علام ذہبی
نے الحنیص متدرک بیں اس کی صحب کی صراحت کرتے

ہو کے درج کیا ہے ۔ نیزامام امحد نے ام سلم سے برحدیث
مند ج معنی معلی ہے۔ نیزامام علمار محد الص علوی مئا

مند ج معنی میں اس کی احتمال کی دوا اس کی روا

پرنقل کیا ہے ۔ نیز دیگر احتمال علمار محد بین نے اس کی روا

گی ہے اسی میں ارسول کا وہ قول بھی ہے جوع وبنشال کے

گی ہے اسی میں ارسول کا وہ قول بھی ہے جوع وبنشال

کی *مدبیث یں منعوّل ہے*: " مسن کذی عسلیاً ضعتد کذانی ۔"

اے عروبن مشاس کی مدیرے مشکا کے ماسٹسیرم گزرم کی ہے۔

اس جملہ کے بعداب کوئی گخائش ہی نہیں رہتی سوا علی کے کئی شخص کے بیے اس بات کی المبیت اورصلاحیت ہی مہیں نکلتی کہ وہ کار رسالت سے کسی چیز کی ادائی کرسے ، فریضیہ تبلیغ میں رسول م کا باتھ مٹا سکے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے علی کے سواکسی اور میں گنجائش نگل بھی کیسے سکتی ہے اس لیے کہ نبی کے امور یا توخود نبی سے انجام یا نے ہیں یا مجواس کے وصی کے ذریعہ استجام پایش گے ۔ بنی کا قائم نبی کا جواس کے وصی کے ذریعہ استجام پایش گے ۔ بنی کا قائم نبی کا جائے ہیں یا کہ جائے اور ولیعہ میں مہوسکتا ہے ۔

(۱) -- "من اطاعيني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عمى الله ، ومن اطاع علياً فقد عمى علياً فقد عصاني " ومن عمى علياً فقد عصاني "

دهند عصای و «حسن نے مداکی اس نے خداکی اطا «حسن نے میری نا خران کی اس نے خداکی افران کی اورجس نے میری نا خران کی اس نے میری افران کی اس نے میری افران کی س نے میری افران کی س

ں ۔
اس مدیث کو امام ماکم نے متدرک تا ۳ صفر ۱۲۱ کی درج کیا ہے اور علامہ ذہبی نے تامنیص متدرک میں ذکر درج کیا ہے اور علامہ ذہبی نے تامنیص متدرک میں ذکر کیا اور ان دونوں نے نظریح کی ہے کہ یہ مدیث بخاری و سلم دونوں کے معیار بر میح ہے ۔
سلم دونوں کے معیار بر میح ہے ۔

" \_ ا على من فارقتى فغند منارق الله

مومن بوگا، وي وتمن ركه كا جومنا فق موگا "

- " يا عسلي أنت سيد في الدنيا، وسيد في الإحنرة ، حبيب وحبيبي وحبيبي حبيب الله ، وعدوك عددي ، و عددي ، و عددي الله ، والويل لمن عددي ي ابغضن من بعدي "

" تم دنیا پس مجی سیدور دار م و ا در آخرت بس می اسیدور دار م و ا در آخرت بس می سیدور دار م و ا در آخرت بس می الا محصر دوست رکھنے والا مجھ دوست رکھنے والا محدا کو دوست رکھنے والا ہے ، اور مخفا را دمشن میرا دمشن ہے اور میرا دمشن سے اور میرا دمشن حدا کا دمشن ہے ۔ بلاکت د تنیا ہی نصیب ہواسے جو میرے بعد تم سے بنعن رکھے "
اس حدیث کو امام حاکم نے متدرک ج سے مشا پر دلیج اس حدیث کو امام حاکم نے متدرک ج سے مشا پر دلیج کیا ہے اور بشیرال کا مشین میرے قرار دیا ہے لیے

اے الم حاکم نے اس مدیث کو بطریق ازم عبدالرزان سے انھوں نے زہری سے انھوں نے عبدیدالدّ من عبدالدّ من عبدالد من عبدالد

را جس نے علی کواذیت دی کسس نے مجھے اذیت دی ۔"

(1) سے سمین آحب علیاً نقد احب بنی، وحن ابغض علی فقد، ابغضن یک علی کومجوب رکھا اس نے مجھے محبوب دکھا اس نے مجھے محبوب دکھا اور حس نے علی سے بنعن رکھا اس نے مجھے محبوب سے بنعن رکھا ۔"

امام ماکم نے اس حدیث کو مستدرک ج ۳ صغی ۱۳۰ پر درج کیا اور بشرالکا شیخین اسے مبری قرار دیاہے۔ نیر علامہ ذہبی نے تلخیص ستدرک میں مذکورہ بالا معیار پر اس کی صحنت کا اعتراف کرتے ہوئے درج کیاہے۔ اسی حبیبا خود حصرت عل کا قول ہے۔ آپ فرانے تھے: « فتم ہے اس ذات کی جس نے زمین سے دانہ کو روئیدہ کیا اور ہوا ملائی۔ رسول مجھ سے قول و قرار فرا میکے ہیں کہ مجھ دہی دوست رکھے گا جو

ے صبح میم کناب ایمان معنوب مبلداول ابن عبدالبرن استیعابیں بسل مالات امبرالموسین اس مدیت کے معنون کو محابد کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے ۱۸۹ بربریدہ کی حدیث ورج کی جا میک ہے کا منط فرا نیے آنخفزت کا به قول حد توانز کو بربریدہ کی حدیث ورج کی جا میک ہے الاق وعاد حدن عاداہ " مبیاکہ ماست والاه وعاد حدن عاداہ " مبیاکہ ماست فالاه وعاد حدن عاداہ " مبیاکہ ماست فتاوی ما دیت المتواترہ میں والا مادیث المتواترہ میں اعترات کیا ہے۔

امام ماکم نے مستدرک ج ۳ مغ ۱۳۵ پر درج کیا ہے اور درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ: "یہ مدیث میم الاسنادہ نیکن بخاری دسلم نے درج نہیں کیا!" مسان اُراد اُن یعسیا حیاتی، ویبسوت مسیستنی، ویسکن جنة الحضلد التی

(الليماستبين أرشنن) مجد عنبي سسايكه كراكفون عن بخدا بدمديث بيان فرسال. يسن كرى يابن مبين ندان كى تقدين كى اور بيرسان جابى معذرت كى علام ذبی نے تلخیص میں اس مدرب کے ردا ہ کے تقہ ہونے کا اعترات کیا ہے۔ اور ابوالازبر کے تقة ہو نے کی فاس کرمراست ک ہے اور بھر با وجودان سب إتول کے انھوں نے اس مدیث کی محت میں شک کیا مگرسوائے ہے۔ كوئى ايسى باست نهين مبيش كى جماس مدميث مين قادع مودره كياير كرعبد الرزان اس مدیث کوکبوں جھیاتے تخے اس کی وجه ظاہرہے اکفوں نے ظا لمین کے سطوت و فنرو فلبر كح خوف سے اياكيا جيباكسيدين حبيرت ان ك طوف د كيا اوركبا المساكرون كالمام جوان كرتم برات باحوت وبيروا معلوم بوت مو ے مجع بہت عمراً إاوري كان كا حا سعبذكى طوف سے معذرست كى كروہ ججاج -كرمال دايت عل يخفيهس مدميث كواسا پردر ن کیا ہے بھرکہا ہے کہ یہ مدیث نے درج نہیں کیا۔

(۲) -- " ساعسلی طوبی لمن آحبك و صدق فیك و دوسال لمن أبغضك و كذب فیك "

« اے علی بثارت جنت ہوا ہے جو تحییں دوست رکھے اور متھارے معالم میں سپائی برتے اور ہلاکت ہوا ہے جو تحییں وشن رکھے اور متعان حجو بولے ۔ "

بوا ہے جو تحییں وشن رکھے اور تتھارے متعان حجو بولے ۔ "

(بتيه ماسيم فرئرشته) الم ماكم فرات ميركمين في ابوعبدا مدّ قرش سسنا ده كهن تع كممين ف احدبن يميى حلوان سيسنا وه كمن تفي كرجب ابوالازمر صنعا سي است اورابل بنداد سے اس مدسیٹ کا ذکر کیا تو کیئ بن سین نے اس کا انکار کیا جب ان کے نشست كادن واتوالمول نع وصحبت مي كهاكه وهكذاب نيشا بورى كهال مع جوعبدالراق ے اس صدیث کو بیان کرا ہے۔ بیس کرابوالا زمرائ کواے ہوئے اور کہا کہ و میں ہو ان کے اعضے اور یہ کہنے پر محیلی بن سین منس بڑے مجدران کو اپنے قرب الایا اور اپنے سے زدیک کیا بھرابوالاز مرسے بوجھاک عبدالرزاق نے تم سے بدعدیث کیو کو بیان کی مالانک متعارے سواکس اورے الحوں نے بر مدمیث نہیں بیان کی ابوالاز مراب کے منے میں مسلمیں بہنچاسلوم ہوا کہ عبدالرزان موجود تہیں وہ ایک دورے قرید میں فرکش ہیں ۔ میں ان کے اِس سینجا میں میار می تفاحب میں ان کے باس سہجا توانفوں نے مجھ سے خراسان کی ابت دریانت کیا ہی نے مالات بیا كيان عديس اكمين بمجران كالمصنعا وابس موا حب بين رحضت مونے مگا توعبدارزان نے کہا کہ متھارا من مجھ پر واحب ہے میں تم سے دیک ایی مدیث بیان کرا ہوں جس کو تھارے سواکس اور نے (باتی الکے مغرب)

دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اورحب نے مجھے دوست رکھا اس نے خداکو دوست رکھا اورحب نے علی سے بعنی رکھا اس نے مجھ سے فیمن رکھا اورجب نے مجھ سے بعنی رکھا اس نے خد ا سے بغفن رکھا ۔"

اللهم من سره ان يحياحياتي ، ويموت مسماتي ، ويسكن جنت عدن غرسها ربي ، نيايتول عيباً من بعدي ، وليوال وليه ، وليقتد بأهدل مبيتي مسن بعدي ، فإنهم عسترق ، خلقوا من طينتي ، ورزقوا نهمى وعلى نويل للمكذبين مبنطهم من امتي ، المتاطعين فيهم صلى ، لا أنالهم الله مشفاعتي ؟

" جے یہ خوسٹ گوار معلوم ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موست مرے اور باغ عدن میں ہے وہ میرے بعد علی کو اپنا امیر سمجھے اور علی کے بعد ان کے جانتین کی اطاعت کرے اور میرے بعد میرے اہل بہیت کی بیروی اختیار کرے کیو بکے

وعدين دبي ، فليتول على ابن ابي طالب فاینه لن یخدجیکم مین هدی، و لن يدخلكم في صناللة " « جوشعص میری زندگی مبینا اور میری موسن مزااور سدابهار باغ جنت يسبس كافدان مجه وعدہ کیا ہے رہنا ما ہتا ہو وہ علی کو دوست رکھے كيونكه على تم كم راه برايت سي كمين الك نه کریں کے اور نہ گراہی میں کمجی ڈالیں گے ! " أوصي من آمن بي وصدقني بولاسية على ابن اليطالب، منسهن سنولاة تولان، ومس تولاني فقد تولى الله ، ومسن أحسبه فقت د أحسبني، ومن أحسبني فستنداخبانله، ومسن أبغضيه فست اكبغمنى، ومسن أبغضني فنعتد أبغض

" ہیں وصیبت کرتا ہوں ہراس شخص کوجو مجھ پر ایمان لایا اور میری تفدیق کی کہ علی کا تابع فران رہے جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی ۔اورجیں نے علی کو ب عمار اذا رأيت عملياً تدسلك واديأ وسلك الناس واديا عسيره ناسلك مع عملى، ودع الناس، فيانه لن بدلك على دى ، ولى بخرجك من هدى " " اے عمار! حبب تم علی کو دیجینا کہ وہ اور کسی راست برمارے ہیں اور لوگ کسی اور راسترمیل رہے ہیں توتم اسی راسسنہ کو اختیار کرناجس پر علیٰ ہیں ۔ وہ تمصیب کہی بلاکت ہیں نہ ڈالیں گے ز راہ راست سے جدا کریں گے 🚰 \_\_\_ "كفي وكف على في ألعدل سواء " "ميرا إنحه اورعلى كالانخه عدل مين برابريك، " سياف اطمة المسا توصيين النالله عنزوحبل، أطلع الى اهسل الاص ضاختار رحبلين ، احسدهما أبوك والآحنورمعلك " "ا مبری پاره حبر فاطمهٔ کیا تم اس سے خوش

ے دیلی نے عمار و ابوابو سب سے اس کی روا مبت کی ہے۔ جیساککنزالمال

عه كترالهال ملدو صفيه ١٥ مديث ٢٥٣٩

میرے المی بیت میری عرب ہیں، میری طینت سے بیدا ہوئے ہیں ، ایخیں میرائی فہم وعلم بخشا گیا، پس ہلاکت ہو میری امست کے ان لوگوں کے بیے جومیرے اہل بریت کے ففنل وسٹرف کو جھٹلا بیں اور میری قرابت کا خیال نہ کریں. فعدا ان کو میری شفا عست سے محروم رکھے۔"

" مسن اکسب ان پیسیا جیاتی، وسیوت سے محروم رکھے۔"
مسیتنی، وسیدخل الحبینة الدی وعدیٰ وسید خیل الحبینة الدی و میں وسید خیل الحبین و میں وسید خیل و میں و میں وسید خیل و میں وسید خیل و میں وسید خیل و میں وسید خیل و میں و میں وسید خیل و میں و میں و میں و میں و میں وسید خیل و میں وسید خیل و میں و

ربي ، وهى جنت الحند ، فليستول عليًا و ذريت مسن بعده ، نانهم لن يخرجو كم سن باب هدى ، ولن سيد خلوكم باب صن لالة "

" جے یہ بیسندیدہ ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور اس جنت بیں دا مل ہوجس کا میرے بروردگارنے مجھ سے وعدہ فرایا ہے اور جنت فلد ہے ہیں وہ علی اور علی کے بعد ان کی ذریت کی اطاعت و فرا نبرداری کرے کیونکہ وہ متھیں راہ راست سے کبھی علیمہ نہ کری گے اور نہ گراہی میں کبھی ڈالیں گے۔"

له دیکھیامنی مہیک

کتے ہیں کہ اسخفرت سے فرمایا: " لا يعسل لأحسد أن يجسن في هدا المستحد الاأنا وعلي " " كسي شخص كے بيے مجى جائز منہيں كەمسىدىيں مجا منابت ہوسوا میرے اور علی کے ۔ \_ النا وهـذا، يعني علياً حجة على أنستى يوم القيامة " ریں اور بی ، بعنی علی قیامت کے دن میری امت پر محبت ہوں گے !' خطیب نے انس کی مدیث سے اس کو نقل کیا ہے قابل غوریہ ہے کہ امیرا لمومنین مبنی کی طرح کیو نکرحجبت نتھے ۔ آپ کا بعینہ بنی کی طرح مجست ہونا نواسی وتت میمے ہوسکتا ہے جبکہ آپ رسول اے ولی عہد ہوں اور آپ کے بعد اموریے مالک ومختار ہوں -" مكتوب على باب الجنة : لاإله إلاالله محمد رسول الله ، عمل أخو رسول الله "

" جندت کے دروازیے پر لکھا ہواہے معبود حفیقی بس اللہ ہی ہے اور محدمصطفیٰ خداکے

اے کنزانمال مدیث ۲۹۳۲ ملد ۲ صفح ۱۵۷

منہیں ہوکہ خداوندعالم نے روئے زمین کے باشندول برایک نظری تو دو شخص منتخب کیے ايب تمفارا إب دوسراتمقا راشومرط" السندر، وعلى الساد، وبك ياعلى يهتدى المستدون مسن بعدي " ، یں منذر ورانے والا ہوں اور علی اوری ہیں -اے علی مقارے ہی ذریعہ میرے بعد ہاست پانے والے ہوا بت یا یس سے ا \_ "ياعلى، لا يحل لأحد أن يجنب في المستجد عنبري وعنبرك " اب على إمير اور متهار است مواكس اوتربير ا کے بیے مائز نہیں کہ وہمسجد ہیں مجالت جنابت مو اسیمینی طبران کی مدیث امسلم سے اور بزار سے منتول ہے ۔ ایھوں نے سعدسے روایت کی ہے۔ سعد اے متدرک ج س معنی ۱۲۹ اور بھی کبٹرت اصحاب سن نے اس مدیث کی دوایت ك باورات ميم قرار ديا ہے۔

سے دلمی نے ابن عباس کی حدیثیوں میں اسس کو لکھا ہے۔ کنز العال علد ٢ صفح ١٥١ پر مجی موجود ہے ۔ ملاحظہ ہو عدمیث ۲۲۳

· کے دیکھیے م ۱۷ واں می نے اس مدیث برجومات بد مکھاہے اسے مزور الماحظ فرائي ادراس مونع برجو مدنيين ذكر كي بن ان بريجي فا رُنكاه وُالين -ك ان جر عموامق و تدس اس مديث كو لكهاب لا نظر و صواعق محرف إب ٩

کواک کے زہر ہیں دیجھے وہ علی کی طرف دیجھے یہ اس مدمیش کوبہ بنی نے اپنے مبیح میں اورامام احمد بن صنبل نے مسندمیں درج کیا ہے ہے۔

سياعلى ان فيك من عيسى مثلًا البغضته اليهود حتى بهنوا أمه والمحبه النصارى حتى النزلوه بالمنزلة التي ليس بها "

"ا سے علی اتم میں عیئی سے مشا بہت ہے ۔ یہو دیوں نے عیئی کو دسمن رکھا اور دسمنی میں اتنے بڑھے کہ انھوں نے ان کی ماں پر بہتان باندھا اور نصاری نے انھیں دوست رکھا اور اتنا غلو کیا کہ اس میزل پر مینجا دیا جس پر وہ

کے شرح نہج البلاع مبلد ۲ صفی ۱۹۹ الم رازی ہے مجی اپنی تفسیر کہیر صفی ۲۸۸ مبلد ۲ میں اس حدیث کوب المیان تغییر آپر سالم درج کیا ہے اور موافق و مخالف و و توں کے نزد کیے۔ بلور سالمات ہونا کھا ہے۔ ابن بعلہ نے ابن عباس کی صدیث سے اس کی روائیں کی ہے میں اکر اور قامرہ کی کتاب فتح الملک تقبیت کی ہے میں اکر احدین محدین صدیق حسنی مغربی وارد قامرہ کی کتاب فتح الملک تقبیت عدید باب مدینۃ العلم علی کے صفی ۱۲ پر فدکورہے منجلد ان اشخاص کے منجوں نے موریث باب مرینۃ باب مدینۃ العلم علی میں ابن عربی میں ابن عربی میں ابن عربی ہے میں اور ان میں میں ابن عربی ہے متعلی کیا ہے۔ ہیں ابن عربی ہے متعلی کیا ہے۔

رسول ہیں اور علی مسول م کے سجعا ان ہیں ہے! الساق العربش: لاالله إلاالله محمد رسول الله ، احدت بعلى، ونصرت بعلى " "سان الرئس ير لكها مواب : معبود مغنيني لس الله ای ہے اور محرمصطفیٰ فداکے رسول ہیں جن کو علیٰ کے ذریعہ نفزیت تخشی اور علی سے جن کی مدوکی " مسن أداد أن ينظر الى ننوح في عنمه والى آدم في علمه ، والى ابراهيم في حلمه ، والى موسى في قطنته ، والى عسى فى زهده فلينظر الى عـــلي بن إبي طالب " " جوشخص به ما ہے کہ نوخ کوان کے محکم ارادہ یں ، آدم کو ان کے علم میں ، ابراہیم کو ان کے ملم میں موسی کو ان کی تیزی ذباست میں علی

اے مرانی نے اوسطیں ، خطیب نے المتعنیٰ میں درج کیاہے مبیا کہ کرزانعال درج کیاہے مبیا کہ کرزانعال درج کیا ہے مبیا کہ کرزانعال درایک دلد ، دعنی ۱۹۵۹ پر ذکر کر چکے ہیں اور ایک مغید ماشیہ بھی تخسر رکیا ہے .

ی مران نے کبیرس اور ابن عساکرنے ابوالحرارے مرفوعاً اس کی روایت کی ہے المائد ہو کنز العمال حل ہ صفح ۸۵۱-

حبضوں نے کہا مقاکہ اے قوم والو مرسلین کی
اطاعت کرو ، دومرے حزییں ، مومن آلِ
فرعون ، حبضوں نے کہا مقاکہ کیا تم کسی شخص
کو صرف یہ کہنے پر قتل کر ڈالو کے کرمیرا برڈردگار
اللہ ہے اور نیسرے علی ابن ابی طالب ،
اور وہ تینوں میں ا فضل ہیں ہے "

سسند، وانت ستغدد دبك بعدي، وانت تعیش مسلنی، وتقتل عسلی سسانی، مسن انصبك انصبنی، و مسن انبغضك انصبنی، و مسن انبغضك انبغضنی، و إن هسده ستخضب من هسذا، یعین لحصیته مسن دائسه یا میری امن میرے بعدیم سے به وفال کرے گ تم میرے بی دین پر زنده رمو کے اور میری، منت پر رہت مورے قتل کیے جا واگے ۔ جن نے مخص معبوب رکھا اور میری معبوب رکھا اس نے مجھ معبوب رکھا اور حسن نظاری یہ واڑھی) متھا رسے اس مر

اے ابوسیم وابن عساکرنے ابولیل سے مرفوعًا اس حدمیث کی روایت ک ہے۔ اور ابن مخار نے ابن عباس سے مرفوعًا اسس کی روایت کی ہے کا حظ ہومد سیش نمبر ۳۰، ۳۰ ، ۵۰

فائز ننبين يعنى فداكا بيناكه ويأهي فائز ننبين يعنى فداكا بيناكه ويأهي السابق الى موسى ، يوشع بن دنون ، والسابق الى عسيسى، صاحب ياسين ، والسابق الى محمد، على ابن ابي طالب "

"سابقین تین ہیں: ایک نو وہ جس نے موکی کا کی طرف سبقت کی، یعنی یوشع بن نون - جوسب سے پہلے موسی پرائیان لائے - دوئر وہ جس نے عین کی طرف سبقت کی بین صاحب یاسین تیبرے میری طرف سبقت کرنے والا اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں ہیں۔

"الصديقون شلاشه: حبيب النجائ مومن الياسين، قال: ياتوم التبعوا المرسلين، وحزقيل، مؤمن ال فرعون قال: اتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، وعلي بن ابي طالب، وهوافضلهم، وصريق بين بي: مبيب نجار، مومن ال ياسين،

ا ستدرک تا ۳ صفر ۱۲۲

کے طران وابن مردور نے ابن عباس سے اس مدیث کی رواست کی ہے اور دلیمی نے جا در دلیمی نے جا در دلیمی نے جا در دلیمی نے جا ب عائشہ سے . برمدیث بہت مشہور مدیثوں میں سے جے -

النعل بعني علياً "

" تم میں ایک شخص وہ تھی ہے جو قرآن کی تاویل کے متعلق اسی طرح قتال کرے گاجی طرسرے بیں نے اس کی ننز بل کے متعلن قتال کیا ہے لوگ گرونیں اتھا اتھا کر دیکھنے لگے ۔ان میں ابوبکر وعمر بھی شخفے ۔ ابو بکرنے پوچھا وہ شخف یں ہوں یا رسول اللہ ؟ آپ نے سنرمایا نہیں - عمرنے پوجیا: میں ہوں یا رسول اسلہ ؟ أب فرماباً: نهيس - ليكن وه جونيون كالمانيخ واله". ببنى معزنت على بجواس وتنت آب كي نعلین مبارک درست کررہے تھے یا ابوسعید فدری کہتے ہیں کہ رسول اسٹر کی زبان سے یہ الفاظسن كرمم مفرست علی کے پاس آئے اور بیٹو تخبری سنائی توحفرسٹ علی اپنے کام بیں اسی طرح مشغول رہے، گردن بھی ندائطانی معلوم ہونا مفاکہ وہ مینیمرس سے بہلے المصن حكے تقے ہے

کے خون سے رنگین ہو گی گیا اورامبرالمومنين اسے مروی ہے آپ فرماتے میں کہ: « رسول نے مجے آگاہی دی متی کد امست اسلام رسول کے بعد مجھ نے بے وفائی کرے گی ۔ ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ: "رسول في اميرالمومنين سے ارست و فرا يا : كم میرے بعد متعین بہت مشفنوں کا سامنا کرنا یے كا حصرت على في بوجها إكم ميرادين محفوظ بي آب نے فرایا کہ ال مقارا دین معفوظ رہے گا" \_ " ان مسنكم مسن يقاتل عسلى تاويل لعرآن كسما متاتلت على سنزسيله ، فاستشق لهاالمتوم وفيهم ابوكروعسم، قال أبوكر: أناهر؟ قال الم تالعمن أناهو؟ قال: لا ، ولكن خاصف

يقاتل النباس من بعدي على تأويل القرآن ، كسما نباتلت المشركين على منازيله "

" آنخفرسی نے فرمایا : قسم اس ذات افدس کے میں ایک کے فتیم فررت میں میری مان ہے تم میں ایک ایسان خص میں میں میری مان ہے تم میں ایک ایسان خص میں ہے جومیرے بعد لوگوں سے تاویل قرآن میں قتال کرے گاجیا کہ میں نے منزلین سے اس کی تنزیل پر قتال کیا ہے "

اس لى منزي برقتال كيا بيد "
اور محد بن عبد الله بن ابى را فع نے اپنے داداسے دوایت
کی ہے ابورا فع مجتے ہیں کہ : آنخفرت نے فرمایا :
سیا انبارا فع سیکون بعیدی متوم
پیفات لون عملیا ، حق عملی الله جهادهم ،
فسمن لم بستطع جها دهم بیده
فبلساند ، فسمن لم بیستطع بلسانه
فبلساند ، فسمن لم بیستطع بلسانه

"اے ابورا فع! میرے بعد آیک جماعت الیی مجمع ہوگی جو علی ہے جنگ کریگی جو ان لوگوں سے جہاد کرے اس کا خلا پرمن ہے جوشخص انتے سے جہاد نرکسکے وہ زبان سے کرے

ك دليمي في اس كى روابيت كى ب مبياككنزالعال ملد اصفى ١٥٥ برسيد.

اسی جیسی ایک مدسی اوالوب انساری کی مجی ہے۔
خلانت عمر کے باب بیں جس بیں وہ فرائے ہیں کہ:
اسولا نے مفرت علی کو سیست تورلے والوں ،
جادہ اعتزال سے با ہرنکل مانے والوں اور دین سے
خارج ہونے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے "
ایک مدسیت جناب عمار سے منفول ہے جس میں بہ جملہ

" یاعلی ستقاتلك الفشة الباغیة ، و أنت علی الحق ، ضمن لع بنصولت یومشذ فنلیس مسنی " "رمول منے فرایا: که اے علی عنقریب نم باغی گروہ ہے جنگ کروگے اور تم مق پر ہوگے اس ون جو بھی متھاری مدو نرکے گا وہ مجھ سے نہ

جناب ابوذر کی مدیث ہے جس میں بر جلہے: « والن نیس نفسی سیده ، إن نیسکم لوجلاً

ربقبہ حاست معنی گزشته عدیث سے درج کیا ہے بہتنی نے شعب الایمان میں اسعید بن سفور نے اپنی سنن میں ابولنیم نے اپنے حلیتہ میں ابولیل نے اپنے سنن میں درج کیا ہے بر العمال طبر ہو مدہ مدہ مرحوں پر محبی ہے معرمیث موجود ہے طاحظ ہو حدیث نبر ۲۵۸۵ اے الم حاکم نے اس مدمیث کو دوطریقوں سے مکھا ہے بستدرک جلدی صفح او مداکا عسندالله مسزية "

۱ اے علی ابیں تم سے برسبب نبوت برا ہے گیا ہیرے

بعد باب نبوت بند ہے اور تم لوگوں سے سات
چیزوں ہیں فونیت درکھتے ہو ، تم سب سے پہلے
خدا بر ایمان لانے والے ہو ، سب سے زیادہ
خدا سے کیے ہوئے وعدول کو پورا کرنے والے
ہو ، اور دعیبت ہیں سب سے زیادہ الفیاف
برتنے والے ہو اور قفیوں ہیں تم ہی سب سے
زیادہ بالغ نظر ہو ، بلحاظ ففنل و منزون خد ا
کے نز دیک تم ہی سب سے عظیم تر ہوئے ؛
اور ابوسعید فدری سے مروی ہے ۔ ابوسید فدری کھے
اور ابوسعید فدری سے مروی ہے ۔ ابوسید فدری کھے
اور ابوسعید فدری ہے مروی ہے ۔ ابوسید فدری کھے
ہیں کہ : اسخفر نش نے ارمیشاد فرایا ؛

"باعسلي للك سبع حصال لايحاجك فيها أحد، أنت اول المؤمنيان بالله وأوف اهم بعهدادته وافتو معم بالملاله وأرافنهم بالرعبة وأعلمهم بالقضبة ، واعظمهم مسزية "

ا بوننیم نے معاذک مدسیت سے اس کی رواسیت کی ہے اور اس کے بعد الی مدیث بین مدیث الوسعید کو علیہ بیں درج کیا ہے اور یہ دونوں میشیں کنز العمال علم 4 صفحہ 4 10 برموجود ہیں -

ادرجوز بان سے نہ کرسکے وہ ول سے کرسے " اخفزانفداری کی مدسیت ہے جس میں رسول انے فرایا: « أننا أقتانت عسلي تنزيل البقرآن ، و على بيقات لاعملى تأويله " « مِن سَنزيل مستصر آن كي منعلن قتال كريامون اور على تاويل قرآن كے متعلق قتال كرير كي هيك ا سياعلى اخصمك بالنبوة فلانبوة سدي، وتخصم المناس بسبع، أنت أولهم اسيمانًا بالله ، وأون اهم بعهد الله ، واقدومهم بأمرالله ، واقسمهم بالسوبية ، والمحدلهم في السرعية وأبصرهم بالقضية ، وأعظمهم

اله طران نے کبیریں اس کی روایت کی ہے جبیا کہ کنز العال ملد ہ صفحہ 10 اپر خکور ہے۔

الله یہ ابن ابی الاخفر ہیں ابن سکن نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے اس صوریت کی بطریق ماریت بن حصیرہ عن مابر المجسی عی الامام الباقر عن اسبہ الامام زین لما بن میں میں الامام الباقر عن اسبہ الامام زین لما بن عن الاخفر عن البنی دواریت کی ہے ابن سکن کہتے ہیں کہ اخفر محالب میں مشہور دیں اور اور ان کی عدیث کے اساد میں تامل و نظر ہے۔ یہ تمام با بیس عسفانی نے حالات اخفر ہیں اصابہ کے اندر ماکمی میں اور دار قطنی سے است مدین ہیں اور دار قطنی ہے اور کہا ہے کہ اسس عدست کے تنہا راوی عابر حبی ہیں اور دار قطنی ہیں۔

# مَكْتُوبُ مُلِيرِ ٢٥

## امیرلومنین کے فضائل کا اعترات

اممد بن منبل مسنسرمات میں کر حفرت علی کی شان میں حبتی اتبیں اور مرتب وارد ہوئی ہیں اننی کسی اور صحابی بیغیم کے متعلق مہیں ہے ابن عباس فراتے ہیں کہ کتاب اہلی کی آیا ت مبتی حصرت علی کے متعلق نازل ہو میں اتنی کسی اور کے منتلق نهین . بهر دوسری مرتب فرایی : حصرت علی کاستان میں بین سواتین ازل

اله مستدرك صن ١٠٤

سے ابن عساکر اور ویگر ارباب سنن نے اس کی روابیت کی ہے۔ سے ابن عساکر نے اس کی روایت کی ہے۔

" اے علی اسمنیں سات ابسی مفوصیات ماصلی کہ کو نک شخص تھی ان بیں سے کسی چیز ہیں متھا ہے مقالم برآماده نه موگاء تم سب سے بیلے خدا بر ایمان لانے واسے ہو،سب سے زیادہ خدا کے وعدے کو پولا کرنے والے موساسب سے زیادہ امور خداوندی کو درست کرنے والے مو رعیت پرسب سے زیادہ جریان ،مقدمات یں سب سے زیادہ علم کے حاسل اور خدا کے نز دبك بلحاظ ففنل وسترف سب سے عظیم

كهال كك كك كك ما مائي به مياليس مدشيس درج ك كمئى بهي ان مدي به مد وصاب مدینین سن وصحاح میں موجود میں بسب کی سب اجمای طوريراكب بى مطلب بردلالت كرقى بن انسب كا مامعل لب أيك بى ہے اور وہ بہے کہ حضرت امیرالمومنین م بعدرسول اس است میں ٹالی رسول مستخف اس امست بربيد دسول المطيس وبي مكومست واقتدار مال ہے جوخو درسول کوانی زندگی میں حاصل تھا۔ یہ وہ مدشیں ہیں جو معنا متوار بهي اكب بى مفصود بعسب كا اكرديفظ متوار تنبين الفاط بدے ہوئے ہیں ہی آب کے بیے مکل حجست ہول گا-

بوين . تنبيري مرتب فرايا به

روی برس منام برخداوند عالم نے یاایدهاالد نین آمدنوا فرمایا وران راس ورئیس حفرت علی ہی ہیں ۔ خداوند عالم نے اکترومبیّر مقامات براصحاب بنیم بریم عتاب فرمایا گرحفرت علی کا ذکر نم بیندا جھالی سے کیا۔ عبداللہ بن عیاش بن ابی رسید کہتے ہیں کہ حفرت علی کو علم میں بوری پوری گہرائی ماصل متی ۔ آب سب سے پہلے اسلام لائے ۔ اور رسول اللہ کی دامادی کا مثر ف آپ ہی کو ماصل ہوا ۔ اماد میث مجھنے ک میں مسلامیت آپ ہی میں متی ۔ میدان جنگ میں بہا دری وشجاعت مامل متی ۔ بذل وعطا میں نظیر نہیں رکھنے تھے۔

امام احربن منبل سے علی ومعاوی کے سنان پرجھا گیا توجواب دیا:

د علی کے بہت دیمن تنف ان دشنوں نے بڑی کوشش کی کھی بین کو کی عبیب نظل آئے لیکن وصور نڈنے سے جی کو کی عبیب نہ طا تو مجبوراً وہ ایک ایسے شخص کی طوف ماکل موسے جس نے علی سے جنگ وجدال کیا تھا۔ انھوں نے علی سے حنگ وجدال کیا تھا۔ انھوں نے علی سے حنگ وجدال کیا تھا۔ انھوں نے علی کے اور دنیا والوں کو دھو کے میں ڈالئے میلی کی شائے اور دنیا والوں کو دھو کے میں ڈالئے

این اور ابن ابی ماتم اور دیگرامها سب بن نے اس مدیث کو مکھا ہے ، ابن مجرمکی نے اس مدیث کو مکھا ہے ، ابن مجرمکی نے اے اور اس مدیث کے تبل جو بین مدشیں ہیں ان سب کو مضل ۳ باب ۹ موز ۲۷ پر ممواعن محر قد میں نقل کیا ہے ۔

کے ابن عیاش سے اہل اخبار واصحاب سنن نے نقل کیا ہے صواحق محرفنی کمی موجود ا سے سلفی نے طیوریات بیں اس کی روایت کی ہے۔ اورعلار ابن مجر نے مواحق محرفہ میں گیا۔

کے بیے یہ چال میل کہ اسس کی ہے انتہا مدح سرائیاں کیں ۔اس کی مدح میں خوب موب مبالنے کیے :

قاصی ایملیبل ، امام نشائی اور آبوعلی نیشا پوری وینرو نے کہاہے کہ جس قدرصبح اوکڑعدہ اسسنا وسے مصرست علی کرمشان ہیں مدیثیب مروی ہیں کسی صحابی کے بارسے میں نہیں ۔ کسی صحابی کئے بارسے میں نہیں ۔

ان سب بانوں میں کسی شک وشبہ کی گنباکش نہیں ۔ ہم بھی سب ماننے ہیں کام بہے کہ رسول کا خدانے آپ کو اپنا خلیفہ کب نیایا ۔ ؟ بدا حادیث و سب نن جو آپ نے ذکر فرائے بیشک صبح ہیں اور ہماری معنزر کتا بوں میں موجود ہیں میکن یہ آپ کی خلافنت وا مامست برصریجی نصوص تو نہیں ۔ یہ تو آپ کے حفال و کما لات کی جاسے ہیں ۔

### ففنائلم ستلزم خلافت تنهيس

ہم خود کہتے ہیں کہ آب کے مضائل ہے صدوصاب ہیں دفتر ول ہیں ہیں سماسکتے۔ ہم بربھی ایمان رکھتے ہیں کہ امیرالمونین ان تمام نضائل و منا فلب کے اہل سخے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے سراوار سخے یہ بھی درست ہے کہ ان احادیث وسنن ہیں آپ کے ستین خلا فئت ہونے کی طوف اشارے بھی موجود ہیں لیکن ستیق ملافت ہونے کہ درسول انے آپ کو ابنا خلیفہ و جان نبی ایا ۔ کہ درسول انے آپ کو ابنا خلیفہ و جان نبی ایا۔

آخضرت کی ذات گائی بلند وبرترسیاس سے کہ آپ مارج دفیبہ بجراپنے وحی وجانین کے کی اور کوم حمت فرایش علاوہ اس کے کہ اگر آپ ان تمام اعادیث کوجو فاص کرمعزت فرایش علاوہ اس کے کہ اگر نظرے دیجیں آڈر انصاف کی نظرے ملاحظہ فرایش تو آپ کو نظر آسے گا کہ وہ سب کی سب سوا معدود سے چند کے حریجی طور بر آپ کی امامت و خابت کر ق بیں ۔ یا تو صاف ما عن ان میں اعلان ہے آپ کی امامت و فلانت کا جیب وہ احادیث جو ہم گرسشتہ مکنو ہات کے جواب میں عومن کر جکے ہیں ۔ یا اگر صراحت آپ کی امامت کا اعلان میں عومن کر جکے ہیں ۔ یا اگر صراحت آپ کی امامت کا اعلان میں بی مارت ہی بی عرب میں جو مکتوب بی میں جو مکتوب نہیں ہوئی اور جیبے دسول می کی ب

" عسلي مسع العشرآن ، والعشرآن مع عسبي، لن يفستوقا حسنى ببودا عسلى المحسوص<sup>ك</sup>" " على مستكرآن كرماته بي اورمسترآن على كرماته ب

اے امام حاکم نے مندرک ج مصخی ۲۲ بریہ حدیث درج کی ہے اور علامہ ذہبی
نے بھی تکمنیں مستدرک میں اسی مذکورہ بالاصفی بریہ حدیث مکھی ہے دونوں حفزات نے مبیح ہونے کی حاحت کی ہے یہ حدیث منجد احادیث منہورہ ہے محفزات نے مبیح ہونے کی حاحت کی ہے یہ حدیث منجد احادیث منہورہ ہے اور وانغہ مبی یہ ہے کہ حدیث مقلین کو دیکھتے ہوئے علی وقرآن کے لازم و محزود میں یہ ہے کہ حدیث مقلین کو دیکھتے ہوئے ملی وقرآن کے لازم د محزوم ہونے سے کون انکار کرسکتا ہے ہم انبدا میں صفحہ ۹ ماصفی ۲۲ معدیث تقلین پر دوشنی دال چکے ہیں ۔

### جواب مِكتوب

### امیرالمونین کے فضائ<u>ل سے</u> سب کی خلافت برات دلال

آب ایے باہم ، صائب نظر ، کلام کے ممل وموقع سے وافف مطاب معانی سے باخبر رسول خدا اوراب کی حکمت بالغذاور نبوت خاتمہ کی معرفت رکھنے وائے ، آنخفزت کی رفتار و گفتار کی قدر و مغزلت جانے والے حب کا ایمان ہواس پر کہ رسول می ہر خبنی لب و زبان ترجمان وحی ہوتی تھی ایسے سخف سے ان سنن ، احادیث کے معانی ومطالب پوسٹ بدہ تو نہیں رہنے جائیں اور بوازم علی ویز فرق محنی تو نہیں ہوں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکنا کہ ان حدیثوں اور بوازم علی ویز فرق کی تو منہیں ہوں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکنا کہ ان حدیثوں کے فراے سے رسول م کا جومنے دکھا جس مطلوب کو پیش نظر دکھ کرآب نے یہ ارشاد ان فرا سے اسے آب مجھ ہی ذیسے ہوں ۔

اب جوروب کے نزد کیے ملم البنوت حیثیت دکھتے ہیں اس سے بے برتوز ہوں گے کہ ان سن وا ماہ بیث سے حفزت علی کا وادرجہ و مرتبہ تابت ہوتا ہوں سکا ممکن ہی ہیں کہ تابت ہوتا ہے جو سوا جا نثین بغیر موکمی کا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی ہیں کہ خدا یا اس کا دسول میں مدارج و مراتب اپنے خلیفہ و جائٹین کے علاق و کی خدا یا اس کا دروائٹین کے علاق و کسی اور کو کنیش دین اگر ہم سیم بھی کر بین کہ ان اعادیث بین حفزت علی کو کو ماف ماف الغاظ میں خلیفہ و جانشین نہیں فرایا گیا ہے ہی ان اعادیث کا نہنے وی نکلتا ہے ۔

بین بہت کی آتیں ان کی مرح میں نازل ہو میں اور صبح حدیثیں بھی بکٹرت ہیں ہم کے ان تمام احادیث و آیات برجو ان بزرگوں کی شان میں ملتی ہیں انھی طرح عورو فکر کی گرمہیں ترکوئی ایسی چیز بھی نہ ملی جوان نصوص کی معاون ہوسکتی جو حصرت علی کی گرمہیں تو کو دہیں اور نہاں آیات واحادیث سے مہاجرین و انسار کی کوئی آیسی خصوصیت ثابت ہو کی جو حصرت علی کی کسی حضوصیت کے معاون ہوتی۔ محب تو امامت مخالفت کی ہے۔ حصرت علی ہے متعالی ہے شاد آیاست واحادیث موجو دہیں خلافت کی ہے۔ حصرت علی ہے متعالی ہے متعالی ہوتا ہے اور مہاجرین و جن سے آب کا مستن و مرز اوار امامت ہونا میر شنے ہوتا ہے اور مہاجرین و منصور خلام کی متعلی جو آیاست واحادیث ہیں وہ ان کے فعنل و مرز وار احادیث ہیں وہ ان کے فعنل و مرز وار و مامیت و خلامت ہونے کا و م و صرور ظامرکر تی ہیں گر ان کے مستنی ا مامیت و خلامت ہونے کا و م و مرب ہیں بیرا ہوتا۔

ہمارے مخالفین صحابہ کے فعنائل ہیں کچھاہی حدیثین صرور دوایت کرتے ہیں جن کا ہمارے مخالفین ہی ہی فعظ نن تنہا ہمارے مخالفین ہی ہی کے داوی ہیں نوایسی حدیثوں کو ہمارے مقابلہ میں ہینش کرنا دعویٰ بلاد بیل ہے۔ جس کی نوقع کھے جحق اور مسط دھرمی کرنے والے ہی سے ہوسکتی ہے۔ ایسی دوایتیں جو مردن مخالفین کے زود کیا۔ معنبر ہموں ہمارے یہاں ان کا کو ایک

وجود نہ ہو ہمارے نز دیک قابل استبار ' کے ماننے پر تیار ہیں۔ آپ مہیں دیکھیں ' کرنے کے بیے آپ کے جواب میں وہ عدیثیں حدیثوں سے اسدلال کرنے ہیں جو آپ ہی '

اب ہی کے طرفقول سے مروی ہیں۔ ایسی مدیثیر

# مكتوب مبرا

### صماب کے فضائل کی منتوب سمعارمنہ

اگر فضائل بی پر امامست وخلافت کی بناہے توہبت می مدشیر خلفار ثلاثہ نیز وہ مہا برین وانصار حواقہ ل اقرل ایمان لائے تقے ان کی تنا بیں ہمی تو دار دیمو کی ہیں اگران روایات کو مقالمہ میں پیش کیا جائے تو آئیے فرائیں گا

جواب بمكتوب

دغوائے معارضہ کی رقبے

سابقین وجهاجرین وانصار کے ففنل و شرفت سے بہیں انکار نہیں۔ بے شک ان کے بہت سے فضائل ہیں ، بے مدوصاب کلامجد

سلزارسناد رزم سے روابین بے بہاں تک رانی انگے صفریر)

# مكتوب مبر٢٤

مديثِ غدير كي بابت استفسار

آپ نے بار بار حدیث غدیر کا ذکر کیا ۔ اگر حدیث غدر بطری بلنن مروی ہو تو تخر بریسنسر مائیے ہم مجی ذرا بخر کریں ۔

س

جواسب مكتوسب

طبرانی نے اوران کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اپنے سلسان استاد سے جس کی محست برمحدثین کا اتفاق واجماع کھیے زیدبن ارتم سے روایت سے جس کی محسن برمحدثین کا اتفاق واجماع کھیے زیدبن ارتم سے روایت سے جس کی محسن کے میچ ہونے کی کنڑعامائے اسلام نے تقریکے کی ہے بہاں کہ (باق انگر مغرب)

کی ہے۔ زیدین ارتم کہتے ہیں کہ حضرت سرور کا کنات نے غدیر تم میں ارشاد سنہ سال:

" أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب، واني مسعول ، واشكم مستوكون ، فشها ذا أشتع تا اون؟ تالوا: نشهد أنك بلغت وجاهدت ونصحت ، فجهزاك الله منبيراً ، نقال: أليس تشهدون أن لا إلنه إلّا الله، وأن محمداً عبده ورسول ، وأن جنته حق ، وأن اره حسق، وأن الموت حق، وأن البعث حق مبعد الموت، وأن السباعية آنتية لاربي فيها، و ال الله ببعث من في القبور؟ قالوا : سلىنشهد بذلك، تال: اللهم الشهد، شم تال: باليهاالناس ان الله مولاي ، وأننا مولى للونين وانااولي بهم من انفسهم، فبن كنت مولاه فهذا سولاه - يعنى علياً - اللهم وآلِ من والاه وعادمن عاداه سسسالخ ١٠ ٥ وكو إ قربب بي كر مجمع بلايا جائے اور مجمع جا ما برك

(بنیا ماسنید منی گزشته) که خود علا سراین مجرف اس کی مست کا اعترات کیا ہے علا خط مو مواعق محرف اب اول نفل فا می معنی ۲۵ -اے بہتے معیز ست سرور کا کنات نے ابی و فات کے دن قریب آنے کی ( باقی انگل منی بر )

مجھ سے بھی سوال ہوگا آور تم سے بھی پوچھا ملئے گا ہے تم بتاؤ تم ہوگ کیا کہنے والے ہو سارے مجع نے کہا ہم گوای دیتے ہی کہ آپ نے پوری تبلیغ فرمائی۔ ہمیں راہ راست پر لانے کے بیے بے عد جد وجہد کی بماری خبر خواہی میں کوئی کسرنہ اٹھارکھی آپ

القير ماسشيم فركزشت خيرسنا في اس سه يا تعبير مقصود مقى كرونسند اكيا ب كرا بن بدك يه خليفه تعين كرديا ما سكاب ويركر ف كاممل نهي كيونك اندليش ب كهير البيا نهركر معالمه خلامت كواچى طرح استواركرف كريني بيام مركراً بيني .

یه چونکرمفرست سرور کائناست کا این معائی کوانیا ولید بده قرر کرا ابل نفاق و لبغن وصد

پربہت گراں مقا آپ نے جا اک قتل اعلان خلا نست عذر سغدرست کردی جائے۔
غرض یہ متی کہ ان کا دل نرمیلا مجو نیزان کے متور وشغب اور چاغ یا ہو جائے کا انہ معمی مقالیس ہے آپ نے فرطیا کہ ای حسنول مجھ سے پر جہا جائے گا یہ جہالی لیے

آب نے فرطیا تقاکہ لوگ یہ مجرفیس کہ مبغیر مامور ہیں اور آپ سے پر جہا جا اسے گا کر آ

سے نے فرطیا تقاکہ لوگ یہ مجرفیس کہ مبغیر مامور ہیں اور آپ سے پر جہا جا سے گا کر آ

الم واحدی نے ابنی کتاب اسباب النزول میں لب للم اسناد ابو سیر مذری سے

دوایت کی ہے۔ وہ فرط تے ہیں کہ آپ سیلغ یوم عندیو جنم نازل ہوئی معرف مائی

نے فائبا اکفرت نے واسکم مسٹولون اورتم سے بی پوچیا مائے کا فراکر اشارہ فرا باہے اس مطلب کی مون میں کو لینی وفیرہ نے (میباک صواعت محرقیں ہے) ابر سبدے روایت کی ہے ابر سبد کہتے میں کہ اکفرت کے فرالے تحل باری تمال و قعنو هم اشهم مسئولون کامراؤ انفیں ان سے بوجہا ما سے میں معمود یہ ہے کہ ان سے والبت (باتی ایکے صغرب)

کو فدا و بر عالم جب زائے خبر عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی گوائی نہیں وینے کہ بس معبو وحقیقی اللّٰہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول ہیں اور حبنت حق ہے جہنم حق ہے ، موت کے بعد بچر زندہ ہونا حق ہے اور قبارت کے بعد بچر زندہ ہونا حق ہے اور قبارت کر رہے گی۔ کوئی شک و شبہ نہیں اس کے آئے میں اور بیکر خدا وند عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا وگوں نے کہا ہاں ہم گوائی دیتے ہیں سے کی آنحصرت مے فرایا وگوں نے کہا ہاں ہم گوائی دیتے ہیں سے کی آنحصرت نے فرایا

(بتيماسي فركزشن) المبالمونين والمبديث كم سنق سوال كيا ماسط كا، الم واحدى فروائع بي كم انهم مستولون سے وض تهديد ب ده كانا بان وكوں كوجو دل وومى بنيرم كم كانات اے اسس خطب کو ذرا عور سے ملاحظ فرائے جوشعن می اسس خطب کو گیری نظر سے دیجیے اور فكرد اس سے كام كاس بريد متيقت اچى طرح منكشف بو مائے گ كدولايت الميرونية اصول دین سے ب بیبا کہ ستیوں کا مسلک سے کیو کد مصرت سردر کا کنات میلے بوجھتے ہیں کہ کیا تم گوائی نہیں دیتے کہ کوئی معبود نہیں موا ئے معبود حقیقی کے اور محد خدا کے بندے بن اوراس كرسول بي اوريدك تياست آف والى ب اس كا فيس كو في مشبه ين اورخدا فتسبدسے مردوں کو ٹیکاے گا۔ ان امور کے اصندار واعتقاد کا موال كرنے كے بعدى أب نے ولايت كا تذكره فرايا تاكر مستعن سمجه سے ك اسس کی بھی امبیت ولیے ہی ہے جیسی مذکورہ بالا امورکی ۔جن کے قائل و منتقد ہونے کے ستلق پنیسٹر نے ایمی سوال کیا تھا۔ یہ بات الین وا منع و ظاہرہے کہ ہروہ متحق جواسلوب کلام اورمقفود کلام سمجھنے کی ملاحیت رکھتا ہے۔

خداوندا توجی گواہ رہنا بھرآب نے فرایا، اے لوگو! خداوند عالم میرا مولی ہے اور میں تمام مومنین کا مولی ہوں اور یں ان کی مالوں ہران سے زیادہ قدرست وا فننا ررکھتا مول في توبا در كهنا كرحس عب كابين مولى وأقا مول بيلين علی مجی اس کے موال و آقا ہیں ۔ خدا وندا تو دوست رکھاہے جوا نھیں ووسند رکھے اور دھن رکھاسے جو انھیں دھن کے مچراب نے فرایا: اے لوگو! بن تم سے بہلے بینیے والا ہوں اور نم مجی مون کوئر بر اے والے ہو۔ وہ ایسا حوص سیحب لى چوڑان بعرى سے صنعا كك كى درميان سانت سے كھى زبادہ ہے۔ اس میں ماری کے استے پیانے ہیں جنے آسان پر ستارے جب تم حومن کو تربیر میرے پاس بینجو کے تو ہیں اس وننت تم سے تقلبن کے متعاق لوصوں کا کہ مبرے بعدتم نے ان كے ساتھ كىيا سلوك كيا؟ ثقل اكبر كناب اللى ہے جس كا ابك کنارا فداکے المحول میں ہے دوبرا محمارے المحول میں لہٰذامصنبوطی سے بجراے رسا، گراہ نہ ہونا نہاس میں

ے رسول کا یہ نغرہ وانااو کی تعظی قریبہ ہے کہ مول سے مراد اول ہے بہٰ المطلب سے مرکز اول ہے بہٰ المطلب سے موگا کہ خداور میں مومنین پران سے بوٹھ کہ قدرست وافتیار رکھتا ہوں اور میں حس میں کے نفس براسس سے زیادہ افتیار رکھتا ہوں ۔ علی میں اسس پر اسس سے زیادہ افتیار رکھتا ہوں ۔ علی میں اسس پر اسس سے زیادہ افتیار رکھتا ہوں ۔ علی میں اسس پر اسس سے زیادہ افتیار رکھتا ہوں ۔

ایک کتاب خدا دوسرے میری عترنت اب دیجینا ہے کہ میرے بعد کتاب خدا دوسرے میری عترنت اب دیجینا ہے کہ میرے بعد کتھا ان دولوں کے ساتھ کیساسلوک رہتا ہے یہ دولوں کی میرے پاس پہنچیں " میرے پاس پہنچیں " میرے پاس پہنچیں "

"انالله عدوجه المولائ، وأنامولي كل مومن

شمراف ذبيد على - فقال: من كنت مولاه فهذا وليه ، اللهم والي من والاه ، وعاد

من عباداه "

" فداوندعالم میرامول ہے اوریں سرمومن کا مولی ہوں۔ کھر آنخھزت نے حفزست علی کا ہاتھ بکر کرارستاد فرمایا : حس جس کا بیں مولی ہوں اس کے بیمولی ہیں ، فداوندا تو دوسست رکھ اس کو جو ان کو دوسست رکھے اور دشن رکھاس کو جوان کو رشن رکھے "

یہ بچری طولان صربیت امام حاکم نے درج کی ہے اور علا مرذ ہی نے عمی ہمخیت ہم نے دیر بن نے حمی ہم نے دیر بن اس کو درج کیا ہے۔ اسی صدیث کو اسام حاکم نے زیر بن ارتم کے حالا ہے۔ لکھنے ہوئے کی وضاحت میں کردی ہے۔ علامہ ذہبی با وجودا پنے تشد د کے اکفوں نے محمی کم نہ کے اسی باب بین اس کو درج کیا ہے اور اس کے محمی کمنیص متددک کے اسی باب بین اس کو درج کیا ہے اور اس کے

تغروت لل كرنا ، دوسرے ميرے عرت والمبيت إلى -ان كے متعان فدانے مجھ خردى ہے كہ به دولزل كمي عبرا نه بول كے يمال كك كر دوز قيامت ميرے پاس دون كوثر رسيني في

اورامام ماکم نے ستدرک کے باب مناقب علی میں زیربن ارتم سے ایک مدیث وطانقوں کو سے درج کی ہے اور ان دونوں طریقوں کو سلم د

بخاری کے مٹرائط ومعیار پرمیع قرار دیا ہے .

امام بخاری وامام سلم نے کمی روایت کی صحت کے لیے جوشرائط قرار و بے وہ تمام مرائط اس مدمیث بیں بدرجہ اتم یائے جائے ہیں۔ زید بن ارتم فرماتے ہیں کہ:

، رسول وب مجة الوداع سے فارغ بوكر المينے نومقام غدير فم بر اتر بيارے اور كما وول كا منبر تيار فراكر بالاسے منبر ستر لاياب كے كئے اور ارشاد فرما با: مجھ اليامعلوم ہوتا ہے جیبے مجھ بلايا جارائے ہے اور بیں جانے والا ہول بین تم میں دوگرا نقدر چيز بي جيوراً جاتا ہوں جن بیں كا ايك دومرے سے بزرگ ترہے -

اے برزیربن ارتم سے دوایت کردہ صریف کی اصل عبارست ہے جوطبران ، ابن جربر اور کی ہے۔ ملامہ ابن مجرف کھی دامام ترذی نے ابنی صریف کی کتابوں میں اکمی ہے۔ ملامہ ابن مجرفے بھی اسس مدیف کوطران سے نقل کیا ہے اور اس کی صحبت کومسسات میں قرار دیاہے ما حظرفرائے صوائق صفا

سے سفر ۱۰۹ ج ۲

اے مادہ سن معد

" مجھے ایسا معلوم ہور ہاہے کہ میری طلبی ہے اور میں جانے والا ہوں ، میں تم میں دو گرانقدر چیز سی مجھوڑے مبانا ہو جن میں کا ایک دوسرے سے بزرگ ترہے ، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے المبسبت ۔ اب دیجینا ہے کہ تم ان دونوں سے کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ یہ دونوں کھی حبا نہوں گے بیہاں تک کہ عومن کوثر پر میرے ہاس مبہنی ۔ مجھر آپ نے فرایا کہ خدا میرا مولا ہے اور میں ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجھر آپ نے حفزت علی کا ان ہوں کے بیان کے خدا میرا مولا ہے اور میں ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجھر آپ نے حفزت علی کا ان خوا بین ولی ہوں علی اس کے بیرو کرارے و فرایا : جس کا بین ولی ہوں علی اس کے بیرو کرارے و فرایا : جس کا بین ولی ہوں علی اس کے بیرو کرارے و فرایا : جس کا بین ولی ہوں علی اس کے

اے مضائص سنان صلاحی موقع پرامام نسائی نے سپیر مسرکا یہ ایرٹ دلکھا ہے: مسن کنت ولسید منھذا دلسید - صیح ہونے کی مراحت کی ہے ۔ اور امام احد سے زیربن ارتم سے روابیت کرکے بر مدیث لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

، ہم نوگ رسول کے ساتھ ساتھ ایک وادی میں اترے -جے وادئ م کہتے ہیں آئے ضرب نے نماز کا عکم دیا اور اس دوہیر بیں نماز ادا ہوئی ۔ بھر آپ نے خطب ارشاد فرمایا رسول کے لیے ایک ورخت برکیٹرا دال کرسایہ کردیا گیا تھا ضطبہیں آپ نے ارمشا و فرایا:

"السنم تعلمون أولسنم نشهدون إني اولى سبكل مومن مسن نفسه ؟ قالوا: سبلى، فال: نسمن كنت مولاة فعلي مولاة، اللهم وال مسن والاة، وعاد من عاداة "

"کیا تم نہیں جانتے ،کیا تم نہیں گواہی دیتے کہیں ہرمون پر اس سے زیادہ تھرف واقتدار رکھنا ہوئی ۔ لوگوں نے کہا ہے شک ۔ آپ نے فرمایا: توجس کا بیں مولیٰ ہوں علی اس کے مولیٰ ہیں ۔ خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے اور دشن رکھ اس کو جو ان کو دشن رکھے ۔"

امام نسائ زیربن ارتم سے دوایت کرتے ہیں . زید بن ارقم مسترلتے

ك مسندح ۱۲ صفر۲۷۳-

ولى بن - خداد ندا تو دوست ركه اس كو جوان كو دوست رکھے اور وٹٹن رکھ اس کو جدان کو وٹٹن رکھے ؟ ابوالطعنيل كين مي كد مين ف زيدت بوحقيا كداك سال خو درسول كوايسا فرمات برك سنا ؟ زيد في جواب ديا ؛ مجع مي على وكل موجود تقصب رسول کوائی انکموں سے دیجے رہے تھے اور اپنے کالوں سے آب کے الفاظ سن رہے منقے۔

ن ابوالطفیل کا برموال سس امست کے تعمیب کو نظا ہر کرتا ہے کہ با وجو دیکہ امست اسلام غدیر کے دن امیرالوشین کے ستعلق بنیم کے ان ارشادات کی روابیت کرتی ہے جمہور مین بان كرت بي كسيميم نے غدرجم ميں إلائے منبرعل كومولى فرايا تكر با وجر وان اماديث ک روایت کے جبور این سے عل کے انتوں میں زام مکومت زجا ہے دی اور دوسروں کو فليفه مقرر كرنيا اوركويا ابوالعلنيل كوستك بيدا هواكدامت اسلام ان امادميث كاجور دايت كرتى بسترواتناً يه مدشي ميم بمي بي إيريني وعن كرل كئ بيناك وج سعاكفول في زير سے اکس مدیثے کوکٹن کر دریا دنت کیا کہ آیا گہ نے خود دمول اللہ سے ہے مدیث سنی ہے مييه ستيروسنب حران دركرت داورشك وشبين متلاانسان جعدوا تعيت ومقيقت كا بترجلا) داور برا بسوال كرا ب اسطى ابراسطفيل في سوال كيا او زيد في جواب واکراسس دم اوجوداسس ازو إم اورانوه خلائق کے مجمع میں کو کی ستنفس مجی ایسا د منا مس معرول كوا في كول سے زديما مواورات كا نول سے يارت د واتے ہوئے زمسنا ہو۔ زمیکے جواب کو سننے کے بعد ابوالعفیل کو بنہ میلاک اِت مفیک ہے اور انیا ہی ہے جیاک کیت نے کا ہے . کمیت علیا (حد فراتے میں : ويوم الدوح دوح غديرخم ابان له الخلافة لواطيعا

امام سلم نے بھی اس حدسیث کو باب مصنائی امیرالموسین میں زید بن ارتم سے متعدد طریقوں سے نقل کیا لیکن انفوں نے عبارت مختفراور قطع و برید کرکے مکمی ہے اور برکوئئ بات نہیں (ایس گنا میست که در شہرسشما

الم احدید برادبن عازب کی صربیت دوطریقوں سے مکھی ہے۔ برار بن عارب كين بي كه:

« ہم لوگ رسول کے ہمراہ تنے۔اثنار راہ میں مقام غدر جم مرہم لوگ اترے مناز جماعت کا اعلان ہوا درختوں پر میادر تان کر رسول کے بیےسایہ کیا گیا آپ نے ظہر کی نما زیر می ادر بھر حفزت على كا إلى بكراكر مجع سے خطاب كيا:

"السيتم تعلمون ابي اولى بالمؤمنين من انفسهم' تالوا: بلى ، قَال: السينم تعلمون إني اولى مكل مؤمن

(بقبرمارشيرمنی گزمشت)

غدير حم كے ميدان ميں حضرت سروركائنات في الله نست كا اعلان كيا يكامش سفيرك إست ال مال فلم ار مسلها خطواً مسبعا دلكن الرحبال تبايعوهما لكن لوكول نے اس خلافت كو نه دم يبيت طے كيا . يس نے ابنى اہم بات پر سبيت ہونے نہيں دكھا ولم أرمشله حقاً احسيعا ولع ارُمسَّل ذالث اليوم يومًّا اور ز ابیا حق تمبی منا ئع ہوتے دیجھا زتر غدیر کے میا اہم دن میں نے دیکیا

> ے صفر ۲۲۵ ت ۲ که مسند ج ۱ صغی ۲۸۱

دینی، و آنا موایی سن والاه و معاد مس عاداه "

ا اے توگو ا بیں محقارا ولی موں ، توگوں نے کہا : بے شک

بارسول اللہ آپ سے فرات میں ، بھر آ ب نے حفرت علی کو او نیا کر کے فرایا کہ یہ میرے ولی میں اور میرے مرنے

کے بعد میرے ویوان اداکریں گے ۔ جوان کو دوست کھے گا اس کا میں دوست موں اور جوان کو دشن رکھے گا ۔

اس کا میں دفس موں "

انفیں سٹھ سے بہ حدمین بھی مروی ہے۔ سعد کہنے ہیں کہ:
"ہم دسول کے ساتھ تھے حب آپ مقام غدیر م پر بہنچ لوگوں کو کھٹرایا۔ جو آ کے بڑھ چکے تھے ان کو واپس بلایا . جو بھے بھے ان کا انتظار کیا حب سب جع ہو گئے تو آپ نے ارمث د فرایا :

"ايهاالناس من ولبيكم ؟ قالوا: الله ورسوله الشم اخذ بيدعلي فأقتامه ، شم قال من كان الله ورسوله ولبيد ، فهذا ولبيه ، اللهم وال من والاد ، وعاد من عاداه -"

من نفسه ، قالوا : سبل ، قال : فأخذ بيدِ علي ، فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه "

کیاتم نہیں جانتے کہ ہیں مومنین کی جانوں پران سے زیادہ قدرت واختیار رکھتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا: بے شک ، آب نے کھر بوچھا: کیاتم نہیں جانتے کہ ہیں ہر مومن کی جان کا ان سے زیادہ مالک ہوں ، لوگوں نے کہا : بے شک ، تو آپ سے زیادہ مالک ہوں ، لوگوں نے کہا : بے شک ، تو آپ نے حفرت علی کا ابھ کیوا کر فرایا جس جس کا ہیں مول ہوں علی اس کے مولل ہیں ۔ خدا وندا تو دوست رکھ اس کو جو اس کے جو اور دہمن رکھ اس کو جو ان کو دہمن رکھ اس کے بعد حصرت عرصون علی کی ملاقات برار بن عا ذرب کہتے ہیں کہ اس کے بعد حصرت عرصون علی کی ملاقات کو آپار بن عا ذرکھا :

"مبارک ہو آپ کو اے علی ابن ابی طالب آپ ہر مومن و
موسنہ کے مول ہوگئے "
امام نسائی عائث ہر بیلے سعد سے روابیت کرنے ہیں ۔ وہ فرطاق ہیں کو ،
ییں نے اپنے باب کو کہتے سنا وہ کہتے تھے کہ ہیں نے یوم مجعنہ
رسول سے سنا - رسول انے حضرت علی کا ہاتھ کچوا ا ور
خطبہ ارت ارفزا با جس میں بعد حمد و شنا رائبی کے ارشاد فرط یا:
"ایھا السناس راین ولیب کم متا ہوا: صدقت یا رسول الله
شام رفع بد علی ، فقال: هذا ولیبی ویؤدی عنی

# مكتوب منبر٢٨

بالاتفاق تمام حفزات شیعمئد فلانت بین جن امادیث سے اسدلال کرتے بین ان امادست کا متواتر ہونا مجی صروری مجعتے ہیں بس ان ہی مدیوں سے کام بیتے ہیں جومدِ نوائز بہتنی ہوئی ہوں کیونکہ امامت حفزات شیعہ کے بہاں اصول دین سے ہے بہذا آب اسس مدسیث فدیرسے کیوں تدلال فر مارہ ہیں ؟ کیونکہ اگر یہ مدسیث حفزات اہل سنت کے بہاں ضرح طریقوں سے تابت وسلم بھی ہے نو متواتر قطعًا نہیں ۔

رکھ اس کو جوان کو دوست رکھے اور دیمن رکھ اس کو جوان

کو دیمن رکھے "

وافتہ غدیر کے متعلق بے حدوصاب حد شیں موجو دہیں اور وہ سب
کی سب صریحی نصوص ہیں اس بارے ہیں کہ حضرت علی اب کے ولیعہد

منصے اور اک کے بعد آپ کے جلا امور کے مالک و مختار بھی آ ب ای سختے
حبیا کہ فضل بن عباس ابن الی لہب کا ایک سغر بھی ہے ہے

وکان و لی العقد سعد معصد علی وفی کل المواطن صاحبہ

د کان و لی العقد سعد معصد علی وفی کل المواطن صاحبہ

مرسول م کے ولی عہد علی ابن ابی طالب ہیں اور ہر مقام ہر آپ کے

د فیزی کار بھی "

د فیزی کار بھی "

اے خصائص نائی معند ۱۱ مبس موقع پراسام نائ نے پینیم کا بدایت د کھا ہے من کنت ولید فنه فاولید - معقد کے بیے؟ مگر داز کھلتا نہیں اسب کی آنکھیں رسول کے جہرے پر جى ہوئى ميں ،سب كے كان أب كى أواز ير لگے ہوئے ، رسول سنر بر بینے کرفضے وبلیغ خطبہ ارسٹاد فراتے ہیں ۔اس کے بعد سارے مجت سے اليف الكب ومخارمون كا قراريين بن ممام مجع سه أواز لمندموتي ہے۔ کہ بے شک آب ہاری مانوں پر ہم سے زیادہ قدرست واضتیار د کھتے ہیں اسس ا قرار لینے کے بعد آب حفرت علی ا کومبرر اپنے برابر كحراكرتين منام مجع كودكها كرفراتين كدجس كابين مواليون اس کے بیمولی میں۔ برسالا استام اورائے عظیمالٹان مجت میں رسول کے اس اعلان سے معقود صرف بر مقالی زیارہ سے زیادہ لوگ علی کے جائیں. مونے سے وافقت موماین اور ابنے اپنے مقام بر بہنے کر سرخف دوسروں کو مجى اس كى خبركر دے تاكہ وہ بييدہ سرك طرح بحرور ميں بھيل جائے۔ البذاجو وأقفداتن المهيت كاعال مورجس بب اتناا بهام كياجائة كياات اخبارامادين شاركباماكا ؟ ايس واقترك متنان يرجى كولى كه سکتاہے کہ ایک دو اُدی اس کے راوی میں۔اس وا فغہ کی خبر نو یوں دنیا میں تھیل ہوگی جیسے طلوع آنتاب کے دفنت آفاب کی کرنیں چپہ جیبہ کو منور کر دیتی ہیں بخشی و تری دولؤں میں اُمالا کھیل ماناسے حقیقت ب ب كر حديث غديرير رشيم عنايات اللي ب بنونسه اس ك لطف وكرم كا-كيونكماس مدييك كى خداوندعالم نے بيغير بر وحى فرما لى اس ميں قرآن مجيد سموكرنازل فرمايا - وه كلام مجيد جس كى تلاوست صبح وستنام ابل اسلام كرت بي جے خلوست و حلوست میں الپنے اور او و و ظالفت میں ، نماز وں میں امنروں پر مناروں پر برٹسصتے ہیں ۔

### جوابب مكتوسب

# عديث غديركا توازاوراس كيغير مول المهت

م من وجوه سے اس مدسیث کواستدلال میں بیشیں کرتے ہیں وہ م ۱۲ برتفصيلاً لم بيان كر عِكيم بن براه كرم اكب نظر مجرد تكيم ما بيه. اس کے علاوہ حدیث غدر کا متواز ہونا توالیا بیتنی امرہے عب یں کی شک وشبہ ک گنجائش ہی مہیں ۔اس کے تواتر بر انسانی فطرن گواہ ہے فطرت كاصول شايد بي مرطرح دنيا كاورببت معظيم ترين ارتجى وانع جوابين مخصوص مالات وكيفيات كي وج سعنلاً بعدسيل ازه رب برزانه وبردورس دگول کی زبان برجن کا تذکره ربا اس طرح با لکل وا معت غدر فم محص مين بان اسلام سے انتبال استمام فرايا جس كامبيت جنا نے کے بیے غیرمول سازوسا مان کیا مختلف ملکوں وورورازمقالا کے لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں دوہیر کا دفت ،گرمی کی شدت،عوب کا بیا بان تبنی زمین جہاں ببول کے درختوں کے علاوہ کسی درخت کا ساریمی نہیں الیے مقام براب مزل فرائے میں - پیھے آنے والوں کا انتظار فرانے ہیں۔ آگے چلے مانے والوں کوالٹے پیروں والیں بلاتے ہیں حبب سب اكتفا بوليت بن توكما دون كا منبر نيار كيا ما تاب. أب الاع منرتشرلعيد عا من مي - مع مي بي جيني سے الك اصطراب سبب کملاتهی که آخرید ب منزل ک منزل کیبی ؟ یه اتی تیاری کسس

اورحبب رسول مے وہ پیغام بہنچا دیا بھرے مجمع میں علی کے امام ادراپنے بعد جائشین ہونے کا اعلان کر دیا ۔ تو حدا و ندعالم نے آبت نازل مسنسرمائی:

> "اليوم اكملت لكم دسيكم وانتممت عليكم سعصى ورضبت لكم الاسلام دسيًّا" "أم ك دن مم ف متفارك بيه متفارك دين كوكامل كيا اورتم برابني نعتين تمام كين اور دين إسلام كوتمفارا دين بننا بهندكيا!"

جوستعفی تمی ان آبات کا مطالعہ رہے ، عور وفکرسے کام لے تو خداوند عالم کی ان عنابات ومنت اسے بے باباں برمر همکا کرہے گا۔ حبکہ توج الہی اسس مسلم براس حد تک تفی نونتجیب نہیں ہے رسول کے سامنے برمسلم انتہائی الم بین کے سامنے آبا ہمواس لیے کہ جب تخصرت کے سامنے برمسلم انتہائی الم بینت کے سامنے آبا ہمواس لیے کہ جب تخصرت

(بقیره مسئیریوفرگزشت) اورا سے سحنت و شدید الفاظ استفال کیے گئے جو دھکی سے مشابہ تھے

ان لسم فنفعیل حنصا سلعنت رسالست اگرتم سے احدر ہول یہ بات ہوگوں

کس نہنجا کی توتم نے کاررسالست انجام ہی ندوا " اور خلائشت کے سوائے کون سی

الیی باست ہوسکتی ہے جس کے اظہا رسے بیغیر استے ہواساں نخے . فت وضاد کا البیہ

لاحق مفاقلب بیغیر کو اوراس کے اعلان کے بعد بیغیر فراوند عالم کی حمایت و حفاظت کے محتاج تھے۔

لاحق مفاقلب بیغیر کو اوراس کے اعلان کے بعد بیغیر فراوند عالم کی حمایت و حفاظت کے محتاج کے

لے جارے بیبال کی میچے حدثیں روز غدیراس اکیت کے نازل ہوئے کے مسئل انکرطام بریٹ کے

استاد سے متواتر بیں اگرم بیخاری نے زا ذرز ول یوم عوز ماصا ہے گر گھروا ہے گھر

کے است سے زیادہ وا نعت ہوئے ہیں ۔

کی بات سے زیادہ وا نعت ہوئے ہیں ۔

" بيا أبيها الرسول بلّغ ما أُسَوْل البيك من ربك وَ إِن سِم تغعل صَمَا بِلَغَت رسالته والله يعصمك من الناس "

الهاسسة بيت كابروز غديم م ولايت المرالمونين الم سننت نازل مونا شيعول كالجيري جاننا ہے۔ اس باب میں جورواتیں ائمد طاہری اسے مردی میں وہ منوائز کی میٹیب رکھتی میں جھزات اہل سنت کی روا میوں سے اس کا ٹبوت چاہتے میں تو ملا صطر فرما کیے وہ مکریت جوالم واحدی نے سورہ مائرہ کی اس تغییر میں کتاب اسباب اسنز دل صفحہ ٥٠ بردو معترط منیوں سے روایت کی ہے عطبہ جناب ابوسعید فدری صحاباً پیفیرم سے ناقل ہیں کہ يركيت بيا إيهاالوسول بلغ يروز غدريم على ابن إلى طالب كمتعلن ازل بوئى اسی معنون کی مدسیث مانظ الونعیم سے اپنی کتاب نزول القرآن میں دوسندوں سے روایت کی ہے ایک ابوسعیدے دورے ابورا نع سے نیز علام حموینی شامنی نے ائی کتاب فرائد السملین میں متعدد طریق سے روایت کیا ہے ، ابو اسمان تعلمی نے معجی اپی تفسیر کیریں اسس آست کے منتلق اسی معنون کی صدمیث درج کی ہے۔ مزید برآل قابل عورہے یہ امرکہ اسس آیت کے نازل ہونے سے میلے ہی نماز رائع ہومکی مفی، زکوۃ فرمن ہو کی تھنی ، روزے رکھے مارہے تھے ، ہرسال مج تھی کیا مانا تھا۔ مشر لبیت کے احکام مدوّن ہو چی تنے .ابسوائے مینیم کی مالشینی کے اعلان کے کون سی بات ایسی باق ، پر ری تنی دس کے بیے مداد ندعالم کی تاکیداتے شدید بیان پر مول ( باتی الکے صفریر)

يں خود ا واكرسكتا ہوں يا على <sup>لك</sup>

اور حبب آب ہزادوں لاکھوں سلان کے ہمراہ جے کرکے پلے اور وادئ تم میں بہنچے اور روح الامین آئے بہتے ہے کرآب کی خدست میں نازل ہوئے ، آپ وہاں اُر بڑے ، منزل فرائی ، جولوگ بیچے رہ گئے تھے وہ لوٹ آئے ۔ حب سب استھا ہوئے آپ نے فارجوا گئے تھے وہ لوٹ آئے ۔ حب سب استھا ہوئے آپ نے ماز جماعت بڑھائی بچر بالا کے منبر ماکر خطب ارست و فرایا اور ما مان کھلے لفظول میں معزست ملی کی جا استینی و فلا من کا اعلان فرایا ۔ جس کی قدیے تعقیل آپ سُن چکے ہیں اور آپ کے اس اعلان کو جمع کے ممام میلان سے بھی ریادہ سے اور محت میں زیادہ سے اور محت مقالت کے رہنے والے تھے۔

للذا فداوندِ عالم کا وطریقہ جواسس کی مخلوقات بیں جاری وساری ہے جس میں کہی تنیر و تندل منہیں ہونا اس کا تقامند میں ہے کہ عدریث غدیر منوا تز ہی ہو خواہ نقل میں کیسے ہی موانع ہوں ۔ مزید براس انکہ طاہر بن یا نے براے مکیا نہ انداز سے اس کی نشروا شاعت فرمائی۔ حکیا نہ انداز سے اس کی نشروا شاعت فرمائی۔

مدسیت فدر کے متواز ہو نے کا اندازہ آب ایک اس وانزے کیجے کو جب امیرالمومنین نے اپنے زمانہ خلافت میں کونہ کے میدان رصب میں وگوں کو جبے کیا اور ارست و فرایا کہ:

ر میں متم دنیا ہوں کہ ہروہ مسلمان میں نے یوم غدیر حم رسول ا

اے ملاحظ ہوم ۲۲ جہاں تم نے یہ مدسی حوالہ کے ساتھ درج کی اس مدیث پرجونتیرہ بنے کیا ہے وہ فاص طور پر قابل خرر ہے۔

کی وفات کا وقت قریب پنجا اورا پ کواندازه ہوگیا کراب زندگی کے
دن تقولے ہے می بین علی کی والیت وجائٹینی کا اعلان کردیا جا ہے گواس سے
ہجرے مجمع میں علی کی ولایت وجائٹینی کا اعلان کردیا جا ہے گواس سے
ہیلے آپ ہرمونع وحمل پراعلان فراغ کے سخے ۔ اوّل اوّل جب اعلان رسالت
فرایا تھا اس کے وقت علی کی مانٹینی کا اعلان مجی کر دیا تھا ۔ اس کے بعد جب
ہجی مو نع ملا اعلان فرائے رہے جب کی فی نہیں سمجھا ۔ اب سے منادی کرادی
عجائیں لیکن ان اعلانات کو آپ نے کا فی نہیں سمجھا ۔ اب سے منادی کرادی
کہ ہم اسس سال مج اُخری کرنے والے ہیں ۔

رمول مے اس اعلان سے طام رہے جو قدرتا نیجر مرتب ہوا ہوگا۔ ہر ہرگوسٹہ سے سلمان سمٹ کر آگئے کدرمول کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کا ڈواب عاصل کریں درمول ایک لاکھ سے زیادہ ملمانوں کے ہمراہ مربت سے نیکے جب عوفا سے کادن آیا تو آپ نے تمام سلمانوں سے مطاب کرے ارتاد فرایا:

" علی مجھ سے ہیں اور میں علی ہے ہوں میرے امور یا تو

ا نی د مالان نے ( اب مج الوداع) میں لکھا ہے کہ فعزت کے ساتھ ہے ایک ایک ہوت الوداع) میں لکھا ہے کہ فعزت کے ساتھ ہو سے ایک الکہ چو میں سزار اوی لیکلے ، اس سے زیادہ نن او مجی ست ان مج بو مدینہ سے معزت کے ساتھ ج کیا اس سے مجی کے تقی اور ان کا شار منجوں نے معزت کے ساتھ ج کیا اس سے مجی زیادہ ہے اس میان سے معلوم ہوتا ہے کہ ج سے بلنے والوں کی تعداد ایک زیادہ ہے اس میان سے معلوم ہوتا ہے کہ جے سے بلنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے ذیاہ محتی اور ان سب نے مدیث غدیر سنی

کو بالا ئے منراعلان سند بماتے سنا ہو کھر طا ہوجائے اور جو کچھ رسول کو کہتے سنا ہواس کی گواہی دے ، لیکن وہی کھرطا ہوجس نے اپنی آنکھوں سے غدیر تم میں رسول کو دیکھا اور ا بنے کا نوں سے رسول م کو کہتے سنا ہو "

حصرت کے اس قیم دینے ہر ۲۰ صحابی اٹھ کھراہے ہوئے جن ہیں صرف اور وہ سختے جونو وہ بدر میں ہجی شرکیب رہ میکے سختے ان سب نے گوائی دی کہ اسس روز رسول اسے علی کا ہاتھ بکرا کوارشاد فرایا اس کہ کیا تم جانتے ہو کہ بیں مومنین پران سے زیادہ فذرت و اختیار رکھتا ہوں ؟ لوگوں نے کہا: بے شکب با رسول ادلتہ ،آب نے فرایا : بیں جس جس کا مولی ہوں، یہ علی مجی اسس کے مولی ہیں ۔ فداوندا تو دوست دکھ اس کو جوان کو دوست رکھے اور دہمن رکھ اسس کو جو ان کو دوست رکھے اور دہمن رکھ اسس کو جو

آب سمجہ سکتے ہیں کہ ۳۰ محابیوں کا محبوث پر انغاق کر لیناعقلاً کس قدر ناممکن ہے لہٰذا صرف انخیس ۳۰ صحابیوں کی گواہی کواگر دیا جائے تواس مدین کا منواتر ہونا قطعی ویفینی طور بر ثابت وسیتم ہے۔

اميرالمومنين كى بيعيت مصريط بين بولى ادر وافغه غديرسك ع بين سبیش آیا ان دوان کی درمیان مدست کم سے کم بیش رسس مونی ہے . اوراس مجيس ميس مين عمواس كاطانون بهي آيا اور مربيت مي رط اليال اور فنؤمات بھی خلفار ثلاثہ کے زمانہ بیں بیٹ آئیں۔ آب اندازہ کرسکتے ہیں کہ اس اننی طولانی مرسن میں جو ایک جرعفانی صدی کے برابر بھی جس میں ناجانے کتی رط ائیاں ہوئیں ، کتنے فت وصاد اور تباہ کاربیرں کا سامنا ہوا اور طاعون عمواس کی وبانچیلی فرانی بهترمانتا ہے که وافغه عدریس سرکیب ہونے والوں کی کتن بڑی تقدار ختم ہو جی ہو گئ کتنے بوڑھے اورسن رسیدہ اشخاص ابنی موست مرحکیے ہوں گے کتنے نوجوان سون جہاد میں میدان کارزار میں کام اسے ہوں گے . مرنے والول کی برنسبست زندہ ربینے والوں کی کتنی مختفر نعدا دہوگی اور جو زنرہ مجی رہے ہوں گے وہ ایب مگر نو ہوں گے نہیں۔ متفرق مقامات پرمنتشر ہوں گے ۔ کو نی کہیں ہو کا کو نی کہیں (کیؤیجہ ر حبہ میں تو وہی لوگسے ایئے ہوں گے جوا میرالمومنین ا کے ہمارہ عواق میں موجود تھے) باوجودان سب باتوں کے امیرالمومنین اے کمنے پر ساصحابی اسلے کھوطے ہوئے جن میں مرف ١٦ نؤ بدری تھے اور ان سب نے گوائی کی كسم نے اپنی آ محصوں سے رسول كومنر بر در كھا اور ابنے كا بؤں سے رولًا كوبه فديب ارستاد فرمان سنا .

بہ بھی ہو سکنا ہے کہ وانغہ غدیرے شا ہدھرف بہی ننبی صحابی نہ رہے ہوں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کھے افراد اس جمع بیں موجود ہوں مگر وہ اینے نخص دکینہ کی وجہ سے ندا سکھے نہ گو اہی دی جیبے النس بن مالک اے معزت امرالومنین اے اس سے فرایا کیوں ؟ تم بھی دیگرامماب بنیم (باتی انگی مغرب)

وعنب رہ بس کے نتیج ہیں وہ بدد عائے امیرالمومنین کا شکار ہوئے۔
عزصیکہ با وجودان سب با توں کے ۳۰ صحابی اکھ کھر مے ہوئے اور گوائی
دی اگر امیرالمومنین کو موقع ملنا کہ آپ اس محل پر رحبہ کے دن ہر لیقید
حیات مرد وزن ، ہر صنعت کے اصحاب کو اکتھا کر سکتے اور ان کو
ولی ہی فتم دیجر گوائی طلب کرنے جیبی آپ نے رحبہ میں قتم دے کر
گوائی مائگی محق تو نامعلوم ایسے کنتے تیس گوائی دینے کے بیا اٹھ کھرے
ہوتے ۔ یہ خیال تو رحبہ کے دن کے متعلق ہے جو واقعہ غدیر کے کیپیں
برسس گزر نے کے بعد ہوا۔ اب ذرا موجعے کہ اگر امیرالمومنین کو ایسا موقع
مرزمین مجازیہ ملتا اور واقعہ غدیر کو اتنی مدست نہ گردی ہوتی میں

(بقیہ ماسشیم فوٹرشت) کا طرع بروز غدیر منجیہ مے ایر شادات ہوتم نے سنے ہیں کھوٹے ہو کوکیوں نہیں اس کی گوائی دیتے ؟ انفوں نے کہا حضوریں بڑھا ہوگیا ہوں کو رک عیں نہیں رہا ۔ ایر الموسین انے فرایا ، اگر تم نے یہ حجوث بولا ہے تو مذا تحتیں الیا سبیع دانع رہا دے حس کو عمامہ بھی ذہیبیا سے ۔ اس انھی اسمئے مجی نہائے تھے کہ ان کا جہرہ برص کی دجہ سبید ہوگیا ۔ اس واقعہ کے بعد انس کہا کرتے تھے اصابتنی دعوۃ الحسد المصالح : نیک بندے (ایرالوسین) کی بد دھا مجھ مگس کئی ۔ یہ پورا واقد ابن قبیبہ نے معارف سنی ہو ابردر یع کیا ہے الم انجر نے مند عبد المحد واقد ابن قبیبہ نے معارف سنی ہو ابردر یع کیا ہے الم انجر نے مند عبد المحد واقد ابن تبیبہ نے معارف سنی ہو ابردر یع کیا ہے الم انجر نے مند عبد المحد واقد ابن برجو رواست درئ کی ہے اسس سے بھی اس واقد پر روشنی برقی ہے ۔ اس رواست کے انفاظ میں : حفقا ہوا المحد المحد واقد ۔ ایرالوسین کے فرانے برتمام محابات اٹھ کر گوائی دی ۔ بین شخص نہ اسمئی دہ آپ کی بردعا کا شکار ہوئے ۔

کے دن تک گزر حکی تفی اور آب اس طرح فنم دے کر لوگوں سے گوای طلب کرتے تواس صورت میں کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور گوای دیتے آب اسی پر اچھی طرح مؤرکریں تواسی ایک وافغہ کو حدیث غدیر کے تواز کی قوی تزین دہیل پا میں گے ۔ وافغہ رصبہ کے متعلن جور وایات کتب امادیث وسنن میں موجود ہیں انھیں بھی ذرا در کھیے ۔

چنانجدامام احد نے سند ملدی معنی برزیدین ارنم کی صفی ابوطفیل سے روامیت کرکے لکھی ہے۔ ابوطفیل فرائے ہیں کہ امیرالمومنین نے رصب بیں کو ایک کا در ایا :

"کہ ہرمردمسلم کو جس نے رسول کو عدیر حم ایں رہ و فرمانے سنا ہو خدا کی فتم دیتا ہوں کہ اٹھ کھرا ہو" آب کے اسس فتم دینے پر ۳۰ افزاد اٹھ کھراے ہوئے ،امام احمد کہتے ہیں کہ ابوننیم کا بیان ہے کہ بہت سے نوگ اٹھ کھراے ہوئے اور انفول نے اس موقع پرجیثم دیدگواہی دی ۔جب رسول نے حفرت علی کا انفول خطاب کیا تھا کہ:

"كباتم مانة بهوكه بين مومنين سے زياوہ ال عك نفوس پر قدرست واختيار ركھتا بوں؟ سب نے كہا! بيتك يارسول الله ، أكفرن كے فرايا : توجس كا بين مول بوں على اس كے مولى بين - خدا وندا! تو دوست ركھ اس كو جو على كو دوست ركھے ۔ اور ديمن ركھ اس كو جو على كو ديمن دكھے "

ابوطفیل کیتے ہیں کہ ہیں رحبہ سے نکلا اور میرے ول میں برا ا فلمان

نیاده ان کے نغوس کا مالک و مختار نہیں اور میری از واج کیا ان کی ما میں نہیں؟ ہم سب نے کہا: بے شک بارسول اللہ ، تب آنخفرست نے فرایا: کہ حس حس کا بیں مول ہوں علی اس کے مولی ہیں ۔ خداوندا تو دوست دکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے اور دسٹن رکھ اس کو جو علی کو دشن رکھے ۔''

ای صفحہ کے آحت میں امام مذکورے دومرے طریقے سے ای روات کو ککھا ہے جس میں ہے کہ:

> " آنخفزت می نے فرمایا بکہ خدا وندا نو دوست رکھ اس کوجوان کو دوست رکھے اور دیمش رکھ اس کوجوان کو دیمش رکھے ۔ اور مدد کر اس کی جوان کی مدد کرے اور ذلیل وخوار کراسے جوان کی مدد نہ کرے " عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ:

"سب اکھ کھر طمے ہوئے، بین آدمی باوجود یکہ وہ وافنہ فدر من میں موجود ستھے لیکن گواہی وینے کے بیے نہ کھر سے ہوئے ۔ امیرالمومنین سے ان کے بید دعا فر مالی اور وہ سب آپ کی بددعا کا شکار ہوئے "

اگر آب مفرست علی اور زبدین ارقم کو کھی ان بارہ بدری امحاب کے ساتھ ملا لیں تو چو لاہ بدری اصحاب ہوجائتے ہیں۔ وافعہ رصبہ کے متعلق جو حدثیں اور روایا سن کتنے اما دبیث وسسن میں موجو دہیں ان پرعنو ر فرائے تو آب کواندازہ مو کا کہ اس وافعہ میں امیرالموسنین کی کہا حکمت

مفادگا زجہور این نے اس مدیث برکیوں عمل نہیں کیا ) میں زیر بن ارقم کی خدمت میں ہیں زیر بن ارقم کی خدمت میں ہیں اور ان سے رحبہ کا وانغہ بیان کیا کہ حفز سنا ۔ زید بن ارقم نے جواب میں کہا کہ:

" تم اسے غلط زیمجنا میں نے خود بھی رسول کو ایسا کہتے منا ہر "

یں کہنا ہوں کہ زبربن ارفم کی گواہی کو رحبہ میں امیرالمومنین کے بیان ك ساته ملا ديا ما ئے تواس مدسيف ك ٣٢ كواه مو مات ميں - ايك ميار فين دورس زبربن ارفم اوروه ۲۰ محالی منبول سے رحبہ میں گوای دی تھی -أمام احرف مند علموا صفي ١١٩ برحفرت على كى مديث عبالرهن بن ابى ليلى الله رواين كرك مكمى ہے عبدار حمل بن ابى ليلى كمنے ميں كم: " بين رحبه بين اس مونع برموج د مقا اوربين نے خود حفزت على كولوگوں كوفتم ديتے سف نا - آب فرارسے منف كه بين فتم دنیا مول سراس شفس کوجس ف عدر هم میں رسول م کو: "من كنت مولاه فهذاعلى مولاه "كتانا ہوا ٹھے کھوا ہواور گواہی دے اور وہی شخص اسکتے جس نے اپنی انکھوں سے رسول کو دیجھا ہو اور اپنے کا بول سے

عسبدارمن كيت بي كه:

" بارہ بدری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیں آج تک وہنظر معبولا ابیں ۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دسنتے ہیں کہ ہم نے دسرل کو غدر حم میں کہتے سفنا کر کبا میں مومنین سے زیاده ان کے نفوس کا مالک و مخار نہیں اور میری از واج کیا ان کی مایش نہیں؟ ہم سب نے کہا: بے شک بارول اللہ ، تب آ کفرست منے فرایا: کہ جس جس کا بیں مول ہوں علی اس کے مولی ہیں ۔ خداوندا تو دوست دکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے اور دسٹن رکھ اسس کو جو علی کورشن رکھے ۔''

ای صفی کے آمسند میں امام مذکور شے دو مرسے طریقے سے ای روات کولکھا ہے جس میں ہے کہ:

" آنخفزت می فرمایا بکر خدا و ندا نو دوست رکداس کوجوان کودوست رکھے اور دیشن رکھ اس کوجوان کو دیشن رکھے ۔ اور مددکراس کی جوان کی مدد کرسے اور ذلیل وخوار کراسے جوان کی مدد نہ کرسے " عبدالرحن کہتے ہیں کہ:

"سب اکھ کھرطے ہوئے، بین آدمی باوجود کیہ وہ واننہ فدر من میں موجود ستھے لیکن گواہی دینے کے بیے نکھڑے ہوئے ۔ امیرالمومنین شے ان کے بیے بددعا فرمان اور وہ سب آپ کی بددعا کا شکار ہوئے !'

اگر آب حصرت علی اورزید بن ارقم کو بھی ان بارہ بدری ای اور دید بن ارقم کو بھی ان بارہ بدری اصحاب کے ساتھ ملا ایس تو چودہ بدری اصحاب ہوجائے ہیں۔ واقع رصب کے متعلق جو مدشیں اور روایا ت کتب اماریث وسٹن میں موجود ہیں ان برعنور فرائے تو آب کو اندازہ ہوگا کہ اس وافعہ میں امیرالموسنین کی کیا حکست فرائے تو آب کو اندازہ ہوگا کہ اس وافعہ میں امیرالموسنین کی کیا حکست

مخادكاً فرجمهورسلین نے اس مدین بركیون عمل بنین كیا ) میں ذید بن ارقم كی خدمت میں بنیا اور ان سے رحبه كا وافغہ بیان كیا كہ حصر سن علی كو میں نے ایسا ایسا كيتے سنا - زید بن ارقم نے جواب میں كہا كہ:

" تم اسے غلط زمجه نا میں نے خود جمی رسول كواليسا كہتے منا ہے ۔ "

یں کہنا ہوں کہ زیدبن ارقم کی گواہی کو رحبہ میں امیرالمومنین التے بیان ك ساته ما ديا ما ئے تواس مديث ك ٣٢ كواه موجات ميں - ايك ميلون دورسے زیربن ارفم اور وہ ۲۰ معالی فیموں سے رصب میں گواہی دی تھی -أمام احرف مند ملوا صغر ١١٩ برحفرست على كى مدست عبالمان بن ابى ليالى سے روايت كر كے مكمى ہے عبدار حمل بن ابى ليل كہتے ہيں كه: " بين رحبه بين اس مو نع برموجود مقا اوربين نے خود مفرت علع كولوگوں كوفتم ديتے سف نا . آب فرمارے نفے كه بين فتم دنیا مول مراس شفف کوجس نے عدر فع میں رسول م کو: "من كنت مولاه فهذاعلى مولاه "كتاسا مو اٹھ کھڑا ہواور گواہی دے اور دہی شخص اعظم جس نے اپنی انکھوں سے رسول کو دیکھا ہو اور ابنے کا بول سے

عب دارمن کہتے ہیں کہ:

" ارہ دری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیں آئے تک وہنظر معبولائیں ۔ان ہوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دسینے ہیں کہ ہم نے دس ل کو غدرے میں کہتے سمنا کر کہا ہیں مومنین سے

دفنائل مبس میں یہ بھی ہے کہ آنحفزت کے آپ کو اپنا مانشین بنایا اور
اوم عذر کہ آپ کی فلا دنت کا علان فرمایا ان سب باتوں کی گواہی پُر شتل ہے
شیعہ ہرسال ایسا کرنے ہیں، ان کا وتیرہ بن جیکا ہے بیشیعوں کے خطبار و
مقررین کا دستورہے کہ وہ ہر شہر میں ہر مقام پر ہراپنی تقریبیں مدیث فدیر
کو مہزین کا سوب اور بہت ہی عمدہ بیرا بیمیں بیان کرتے ہیں ان کی کوئی تقریب
مدیث عذیر کے تذکرہ سے فالی نہیں ہوتی ۔ اسی طرح قدیم شغرار اور نئے دور
کے شغرار کی بھی یہ عادت مہیشہ رہی کہ وہ اپنے فقا مدیس وا قد غدیر کونظم کرتے

آبذا سنبوں کے بہاں جس مدیث کو اتن اہمیت حاصل ہواس کے بطرین اہل میت وسند بال المبیت متاب وشبہ کی بطرین اہل میت وسند بال المبیت متاب وشبہ کی گنا کشوں ہے المان میں میں توکسی شاک و الفاظیں معنوظ رکھنے میں متنی امنیا طاکی اور اسس کے تعفظ وانصنا طائشروا شاحت میں متنی امنیا طاکی اور اسس کے تعفظ وانصنا طائشروا شاحت میں متنی کد و کا وسنس سے کام لیا وہ استہا درجہ کو ہنی ہوئی تھی .

آب شیعه کتنب امادیث ملاحظه فرما لین ان بین یه مدیث بے شارطرق و

اے جاب کیت ابن زیر کے کچھ اشاریم پہلے ذکر کر آئے ہیں جن میں کا ایک شعری کھا:
یوم المدوم دوس عندیو منسم ابان مده الولادیة نواطیعا .... الن ( مندیم کے میدان میں حصرت مرود کا ناست نے آپ کی مثلافت کا اعلان کیا کاش پینیم کی بات مانی مباق)

منہور شاعر ابر تمام نے اپنے تقیارہ میں کہا (یک شعار اس کے ویوان میں موجود ہیں)
ویوم العندیوا سنتو هنج الحق اصلے بغیب حارمانی المحاب و لاست تر دیوم العندیوا سنتو هنج الحق اصلی میں معید الحق المحالی الفاق المحالی المحالی

اسنادے مروی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ۔ اگراس کی زممت گوارافرا بی توسنیعوں کے نزو کیا اس مدریث کا متواتر ہونا روزِ روشن کی طرع وا منع ہو جائے بلکہ ہیں تو یہ کہتا ہوں کہ بلما ظا اصولِ فطرت مقراتِ اہل سنت کے بہاں مجبی اس مدریث کے متواتر ہونے ہیں کوئی شک نہیں ۔ صاحب فتا والے حامد برایبا متعصب شخص مگرا کھوں ہے جی اپنی کتاب الصلاة الفائرہ نی الاحادیث المتواترہ میں اس مدریث کے متواتر ہونے کا صاف صاف افرار کیا ہے .

علائے۔ کی نفریج کی ہے۔

ملامہ جریطبری جن کی تغنیرسنشہ درہے اور تاریخ بھی اورا محد بن محمد استعباد رہے اور تاریخ بھی اورا محد بن محمد سعبد بن عفدہ اور محد بن احد بن عثمان ذہبی نے تواس صدبیث کواننا اہم سمجھا کہ مستقل کنا ہیں محفوص حدیث غدیر برکھیں اوران تمام طریقوں کو اکتھا کرنے کی کوششش کی جن طریقوں سے یہ حدیث مروی ہے ۔

علامہ طبری نے اپنی کتا ب بس مجھیتر طریقوں سے اور ابن عفذہ نے اپنی کتاب بیں ایک میسے باپنے طریقوں سے اس مدیریث کو لکھا ہے ،

کے صاحب فایہ المرام نے اپنی کئاب کے سولہویں باب صنی 84 پرتفر کے گی ہے کہ ابن جریر
فے مدسینے غدیر کی 44 والقول سے روایت کی ہے اور اس کے لیے انفوں نے ایک مستقل
کتاب الولایہ تصنیف کی اسی طرح ابن عقدہ نے بھی حدیث غدیر کے مومنوع پر
ایک ستقل کا ب کامی اور اس میں ایک سو باغ والیوں سے اس مدیث کی روا تیسی درج کیں اور
علام احدین محدیق معز بی نے مارست کی ہے کہ ذہبی اور ابن عقدہ وولوں نے
اس مدیث بغدیر میں تقل کتا میں کامیں کا طاخہ وعلام موصوت کی کتاب (باتی اکلے صغریہ)

اسس مدسیت کے بیش ازبیش معروف ومنہور ہونے برمنجا اوراد آ کے ایک وہ روایت بھی ہے جوالا ماحر نے اپنی مسندیں ریاح بن مارٹ سے دوطرنقیوں سے روایت کی ہے ۔ ریاح کہتے ہیں کہ

"ایک جماعت ملان کی امیرالمومنین کی خدمت بین اکی اور یہ کہ کرسلام کیا کہ سلام ہو آب پراے ہمارے آقا و کو لیا!
امیرالمومنین نے پوجھا: کون ہیں آپ لوگ؟ اکفوں نے جواب و یا : کہ ہم آپ کے موالی ہیں ، یا امیرالمومنین ، آپ نے فرایا!
بیں تحقارا مولی کیے ہوا؟ حالانکہ تم قوم عرب ہو ، اکفول نے کہا: ہم نے دمول کو غدیر خم ہیں کہتے سناکہ "سن نے کہا: ہم نے دمول کو غدیر خم ہیں کہتے سناکہ "سن کنت حسولاہ فنہذا عسلی حسولاہ " بیں جس کا مولی ہوں علی اسس کے مولی ہیں "

ریاح کہتے ہیں کہ:

" حبب وہ علینے ملکے تو ہیں تھی پیچیے چیجے چلا ہیں نے ان کے متعلق دریافت کیا تومعلوم ہوا کہ یہ جبند انصار تھے جن میں ابوایوب انصاری تھی تنفہ "

منجلهان اوقه کے جواسس مدیب غدیرے توانزیر وال ہیں ایک وہ مدیث بھی ہے جواسے ان ٹیلی نے اپنی تفنیر میں کہا کہ وہ مدیث بھی ہے جواسے ان تعلق نے اپنی تفنیر میں کہا معتبر مندوں سے ذکر کی ہے کہ ا

" رسول الله نے غدر جم کے دن نوگوں میں منادی کرا دی یب

علامه ذهبی ایسے شدیدمتعصب شخص نے تمبی اکثر و ببین طرق کوسیج قرار دیا ہے۔

غایته المرام کے سولہویں باب میں ۸۹ مدیثیں بطراتی اہل سنت مذکورہیں جس میں وانقہ غدیر کا ذکر ہے اور بطعت یہ ہے کہ یہ ۸۹ مدیثیں ان روایتوں کے علاوہ ہیں جو ترمذی ، نسائی ، طبرانی ، بزار ، ایوبیلی نیز اور بہبت سے علمارا فار نے ذکر کی ہیں ۔

اورعلامرسیوطی نے اپی کتاب تاریخ الخلفار ہیں تفیمن حالات امیلومین اس مدیث کو ترذی سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مکھتے ہیں کہ:
" اسس مدیث کو امام احمد نے حفزت علی ، ابوایو ب انفیاری اسس مدیث کو امام احمد نے حفزت علی ، ابوایو ب انفیاری کرنے ہے دوامیت کہا ہے ؟"
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

" ابویعلی نے ابوہ رہے سے اورطرانی نے ابن عمر، آلک بن حویرت ، صبئی بن جنادة ، جریر ، سعد بن ابی وقاص ، ابوسعید خدری ا ور انسس سے روابت کیا ۔"

اسس کے بعد مکھتے ہیں کہ:

" بزار ف ابن عباس وعماره دربده سے روابت کیا ۔ . . . الح "

(بننیہ ماسٹ پیسٹوگزشتہ) نتح اللک العلی معمت مدیث بب پرینہ السلم کا ضطبہ اللہ العلی معمت مدیث بب پرینہ السلم کا ضطبہ اللہ العلی معمود باب اوّل فعل نجم میں اس کی وضاصت کی ہے ۔ سلے مساہر مبلدا دل کے صفح اسمار پر ابن عباس کی مدمیث سے مجی اسس کی دوابیت کی ہے ۔ نیز مسلم ملکم معنوا ، م پر براد بن عازب کی مدمیث سے مجی روابیت کی ہے ۔

الت ديجيبيمسند ملده صغر ١٩٩

عذاب بیں مبتلا کیا۔ ایک بچھ آسمان سے اس کی کھوبلی پرگرا جوسر کو توطرتا ہوا اسفل سے نکل گیا اور اسس نے وہیں جان دے دی اور اس واقعہ کے متعلق یہ آبیت نازل ہوئی: (یہاں نک اصل عبارت کا ترجہ کھا) اور بہت سے علمائے المہدنت نے اسس مدیث کو بطور ساتات ذکر کیا ہے گئے۔

ئے تُعلِی سے ایک جماعت نے علمار اہل سنّت کی جیسے علامریش لبنی نے نورالا بھا رص<sup>اکا</sup> پراحوال امرالمونین میں مکھا ہے -

عه ملى قرمبرة ملبيم من مود و من اوال حجة الوداع مين اكمعا ب-

اکشے ہوگئے تو آپ نے حصرت علی کا اتھ بکرط کرارشاد فرایا ك خبر كابين مولى مهول اس كے على مولى بين يه بات برط وسنمشهور بوكى اور سرتهري اس وانغه كى خبريني -حارث بن بغان فهری کو تهی معلوم جوئی وه بیسسن کر ایب افذېرسوار سوكر رسول كى خدمت بين سېماي نا فه كوسلماكر اترا اور کہا: یا محد آپ نے ہم کو مکم دیا کہ خداکی وصراسیت اور آب ک رسانت کی گواہی دیں۔ ہم نے آپ کے اس مکم کو ما نا آب نے عکم دباکہ پانچ وننٹ نماز براهبیں۔ ہم نے اسے بھی نبول کیا ۔ آب نے علم دیا کہ ہم زکوۃ دیں ، ہم نے اس م کی جی نقیل کی۔ آپ نے علم دیا کہ ہم جے کریں ہم نے جے بھی کیا ہم نے ائی اِتیں آب کی مانیں اور آب اس پر مجی رامنی نہوے اوراکب نے بیکیا کہ اسٹے بچا زاد مجائی علی کا تعین بکرا کران کو کھرا کیا ان کوم ہوگوں پر فضیلت دی اوران کے متنلق فرایا کرجس کا میں مولی ہوں اس کے یہ علی مولی ہیں - یہ بات آپ کی مانب سے مقی یا فداکی مانب سے ؟ آگفزت نے فرایا: فتم سے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں - ب خدا کی مانٹ سے مخااور اس کے مکم سے ایسا بیں نے کیا۔ پرسشن کر ماریث پلٹا اوراپی سواری کی طرف برط ھا یہ کہتے ہوئے کہ برورد کار! محم جوکس رہے ہیں اگریے ہے تو ہم ب أسمان مصنيفر برسائيا وردناك عذاب سم برجيع " وه ابھی اپنے مرکب یک بہنچنے مجی نہ پایا تھا کہ خداوند عالم سے اسے اپنے

مكتوب ما بر٢٩

چونکے می سبورین کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ کاری بہیں کرنا صروری ہے۔ تاویل کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ کاری بہیں خواہ یہ عدری متواز ہویا عیر متواز ۔اسی وجہ سے حصرات اہل سنت کواہ یہ عدری متواز ہویا عیر متان میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ خود قرآن کہتے ہیں کہ لفظ مولی معنوں میں ہیں ہیں جی یہ لفظ کئی معنوں بیں سنعمل ہوا ہے کہی تو اول کے معنوں بیں میں عداوند عالم کا یہ تول جواس نے کفارسے حنطاب کرکے فرمایا ہے مساواکم المنار ھی مسولاکم "

متھارا ٹھکا ناجہہم ہے اور وہی محقا را مولیٰ ہے " بین محقارے لائق ہے ۔ اور کبھی ناصر کے معنوں میں جیبے ارشاد خلاوند عالم ہے :

« ذلك ان الله مولى السنين آمسنوا و أن الكافرين

لامدولی لسع " " خدا ایمان لائے والوں کامددگارہے مگرکا فروں کا کو ٹی

مددگارىنىي "

اوركيمى وارث كمعنون من ميس خداوندعالم كا قول:
« ولسكل حبعلت موالي مسما ننوك الوالسدات

والامشربون 4

« ہم نے ہراکی کے بیے مولی قرار دیے ہیں بین وارث قرار و بے ہیں ؛

کجی بمنی جاعت استعال ہوا ہے ۔ جیبے ارشاد خدا ونعالم ہے :

« و ا ني خفت الموالي "

يں اپنے گروہ والوں سے ڈرا ؟

كبي دوست كم معنون من جيس قول بارى نتسالى:

« يوم لايفني سولاً عن مولاً سشيماً "

« يادكرواسس دن كوى دوست كى دوست كى دوست كى دوست كى كام نه آئے گا"

ے ہم رہ ہے ہوئی استفرت کے سنوں میں آتا ہے جیسے ہم آوگوں کا تول کا دلی بات فرق ہے۔ کا تول کہ فلاں ، فلاں کا ولی ہے۔

م ول د دول مروم مول مول بین توحفزات المهدنت کهت میں کر عادیا مروم موب کے معنوں بین توحفزات المهدنت کہتے ہیں کر عادیا مدرگار مول یا دوست موں اس کے علی مددگار میں یا دوست میں یامبیب

۔لانت کرنی ہے۔

، جواب بمكنوب

### عدسي*ٺ غدير* کي ناويل ممکن نہيں

مجھے بین ہے کہ آہے۔ نے جو کچھے فرمایا اس سے خور بھی مطائن تہیں اور نہ آہ کا میلان ہے اس طوت ،آہ کو آنھنز ن کی مکمت بالنوائل اعصمت اور حیث بنت خا تمیت کا پورا اندازہ ہے ، آپ بخوبی آگا ہ ہیں کہ حصرت ختی مرتبت تمام اہل مکمت کے رید وسردار اور تمام نبیوں کے خاتم شخصے ۔آپ اپنی خوامش نفنا ن سے کبھی تسکلم فرانے ہی نہ تھے ۔جو کچھ فرائے وہ ترجمان ہوتی تھی دھی ربان کی ۔ خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دے کر دنیا میں مجیعا تھا۔

یمعنی اگرمان میے جابی توسلف صالحبین کے عزت واحترام میں جی کوئی زی نہیں پڑتا اور ضلفار ثلاثہ کی خلافت بھی بچ جاتی ہے۔

#### مديث غدر كا اولي رِقرنيه

حصرات اہل سنت کتے ہیں کرسی معنی مراد سیفیم مونے برب ترینے ہے کر حب حضرت علی مین تشریف لے سکتے ستھے اور سلمانوں کی ایک جمعیت آپ کے ساتھ متی اور کچھ لوگوں کو آپ کی سخنت گیری سے تکلیف بہنی اکفوں نے رسول کی خدمت میں بہنے کرآب کی شکایت کی اور آپ کی برائیاں کیں اسی سبب سے انخفز سے سے عدر م میں آپ ک مدح و ثنار بیان کرنے میں اننا استمام کیا آپ کے نصائل و محامد بیان فرما ہے۔ اس سے عوص بیمتی کہ لوگوں کو خصرت علی کی ملک قدرمعلوم ہوجائے اور جوان کے وشن ہیں ان کی انکھیں کھل ما بین -اس كابنه الل سے مبتا ہے كم الخفرت مے اپن تقریر میں حضرت علی كا ذكر خصوصیبت سے کیا اورسنسرمایا کجس کابیں ولی ہوں علی اس کے ولی میں ۔ البیب کا ذکرعام طور رکبا کہ میں تم میں دوگرانقدر چیز ب چھوڑے مانا موں ایک کناب خدا اور دوسرے میرے عمرت وابلبیت " کویا یہ مسلمانوں سے رسول اللہ م کی جلتے میلاتے وصیت مفی کہ علی سے سساتھ سوك كغين خفوميت كالمقامير عقون كحفاظت كاخيال مه اورال ببت محسمان حن سلوك كى عام وصبيت محق -

حفزات المدنت كبتے ميں كراسس بنار بر مدسب سے ندنو يہ ثابت جے كر حفزت نے آب كوانيا جانئين بنايا اور فراسپ كے امام ہونے پر بر مدیث " جس کا بیں مول ہوں یہ علی اسس کے مولی ہیں " یا جس کا بیں ولی ہوں علی اسس کے ولی ہیں " خدا و ندا تو دوست رکھ اسس کو جوعلی کو دوست رکھے اور ویٹن رکھ اس کو جوعلی کو دیٹن رکھے۔ مدد کر اسس کی جوعلی کی مدد کرے اور ترکب نفرت کر اسس کی جوعلی کی مدد سے گریے کرے !!

بہ آمندرسول نے مفرست علی کے لیے خصوصیت سے ایسی دعاکیوں سندمائی جومرت ائر برحن اور سیے فلغاء کے لائن ومزاوارہے اور برکبوں آب نے مجمع سے پہلے گواہی نے لائق بیر کہ کہ کہ کہ د

پہتا ہیں بمقارے نفوس برتم سے زیادہ اختیار نہیں رکھنا؟" نوگوں نے کہا: بے شکب، نویر گواہی نے لینے کے بعد آپ نے فرالی: "کہ بیں جس کا مول ہوں یہ علی اسس کے مولی ہیں یا " جس کا میں مولی ہوں یہ علی اس کے مولی ہیں "

اورائست کس وجہ سے اہل بہین اور کتاب الہی کو ہم بلیہ مست را دیا آپ نے ؟
اورصا حب عقل وفہم کے بیے روز قبا مست تک انھیں مبتدا اور میپٹیوا کیوں
مست رمایا ؟ کس چیز کے بیے حکیم اسلام اتنا زبر دست ابتنام فرمارہ تھے
وہ کون می مہم تھی جس کے بیے اتنی پیٹی بندی کی صرورت لاحق ہوئی وہ کون ک
خوص تھی حب کی کیول آپ کو لوگوں کے مجرے مجمع میں مدنظ تھی ، وہ بات کیا
متنی حب کے بہنی نے کا خدا و ندعالم کی جانب سے اتنا تاکیدی حکم ہوا اور
سیت اتری کہ:

" اے رسول مینیا و واسس بنیا م کوجو متحارے بروردگار کی جاب است نازل مواہد اگر تم فے ایسا ندکیا تو گویا کاررسالت ہی انجام ندیا !

استفاص کوئینجا دیں اور آحن ریاضرورت کون می آبر کی تھی کہ آپ نے مللہ تقریب ہونے کی خبر دی ۔ جنائجہ آپ نے فرمایا : تقریب ہونے کی خبر دی ۔ جنائجہ آپ نے فرمایا : جزیب ہے کرمیر سے پروردگار کا مجھے بلا وا آ بہنچ اور مجھے وہاں ما ایر بیات کا اور تم سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی با کربیس ہوگی "

وہ بات کون کی تھی جس کے متلق رسول سے پر جھامانے والا تھا کہ آپ نے اسے بہتایا یا نہیں اور است سے بازیرسس کی مبانے والی تھی کہ رسول کی سی مبانے یا بہتیں اور است میں اطاعت کی کئی یا نہیں ؟

رسول کے بیسوال کرنے کی وجد کیا تھی کہ کیا تم لوگ گوائ نہیں ویتے
کرس مبود حقیقی وی خداوند عالم ہے اور محداس کے نبدے اور رسول ہیں
اور حبنت حق ہے ہوئے من ہے ہوت برحق ہے اور موسند کے بعد دوبارہ
زندہ ہونا من ہے۔ قیاست آنے والی ہے اسس کے متنان کوئی شبر تہیں
اور خداوند عالم قبروں کے نتام مردوں کو زندہ کرے گا۔

بوگوں نے کہا: ہے شک یارسول اللہ ! ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور ہے کہا: ہے شک نے فوراً علی اللہ کا احتمالی اللہ اللہ کا اور اتنا او تنجاکیا کہ

سپيدى ىغلى نمايان موئى اورارست وفرابا:

«اے بوگو! خداوند عالم میرامولی ہے اور میں مومنین کا مولی ا

ادرا ہے ہے اپنے اس مجلہ کی کہ ہیں موسین کا مولیٰ ہوں یاننشسر کے کیوں فرائی "کہ ہیں ان ہوں یاننشسر کے کیوں فرائی "کہ ہیں ان ہر ان کے نفوسس سے زیادہ نفرف واقتدار کھنا ہو "
اور یہ تغییر فرانے کے بعد آ ہے ہے ہیکیوں فرایا کہ:

یا اتی سف دید اکید اور دهمی سے متنا جلتا حکم دینے کی خداکو مزورت کیوں محرس ہوئی ؟ وہ باسند کیا تھی حبس کے پہنچانے میں رسول گررہے تھے کہ کہیں فتنہ نہ کھوا ہوجا ہے اوراس کے بیان کرنے میں منا فعین کی ایدارسانیوں سے بھینے کے بیے خداکی مفاظست و ممایت کے مزورت مند ہورہے تھے ۔اگریہ سوالات آب سے کیے مایس توکیا آب اتی عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے کی جواب دیں کے کدان تمام اِتوں سے خدا ورسول کی عرمن صرف یہ ظاہر کرنا تھا کے عسلی ملان کے درگاراور دوست ہیں میراتوسی خیال ہے کہ آپ بیجواب دنیا كبيري بيندندكرب ك . مجه ديم دگان مي نهين موسكتا كه آب اس نتم ك ابي اس حكيم مطاق ، رب الارباب كي ليه جائز سمجيس كي . نه عليم اللم خانم النبين كے بيے اب سے بہت بعيد ہے كراب ريول كے بيے برجائز ومناسب فرارويں که وه این تمام نرمالا حتیس اور بوری بوری کوسشش ایسی جبیز واصنع کرنے بیں مرمت کر دیں جو خور دوسشن اور واصنے ہوجیں کی وضاحت کی کو کی عزورت ہی نہ ہو یا ایے عمل کی وضاحت فرما بی جے وحدان وعقل سلیم واضح محبین مجھ تؤكول شك بنبين كراب يقينا بيغم كانوال وانعال كواس سے ملند وبرز سمجتة ہوں گے كەارباب بىتقل اس كو معبوب مجيب يا فلا سفە دصاحبان مكمت

مبی رہے کہ دیا ہے کہ اب رسول کے قول و فعل کی قدر و منزلت سے وائن کو کی سے بہیں کہ آپ رسول کے قول و فعل کی قدر و منزلت سے وائن میں ۔ آپ معرفت رکھنے ہیں کہ رسول کے افعال وافوال کس قدر مکمنت سے سربرز اور رہ کا لم جس کے متنات فرائے :

• ان دفول رسول كرسيم ذى فوة عند ذى العرش

مکین مطاع شنم انمسین و مسا حساحبکم بمجنون " "بے شک به قرآن ایک معزز فرشته (جبریں) کی زبان کا بیغام جوبڑا توی عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلند رتبہ ہے ۔ سب فرشتوں کا سردار المانتدارہے اور ( کہ والو) بخفا ہے سابھی رمحد) دیوانے تنہیں ہیں "

وہ واضح باتوں کی ومنا صن اور بریمی جیزوں کے بیان کرنے کے بیے اننا اہتام کرے گا اوران اظہر من النش جیزوں کو واضح کرنے کے بیے الیا سازو سان فراہم کرے گا ۔ ایسی ہے تکی وجے ربط پیش بندیاں کرے گا ۔ خداو رسول کی ذات ان مہلات سے کہیں پاک وصاف اور بزرگ وبرتر ہے ۔ آب یقینا یہ جانتے ہول گے کہ اس جا چلانی دوہیم بیس ،اس موقع و محل کے مناسب اور غدیر کے دن کے اضال وا نوال کے لائن و مراوار بہی بات تھی کہ آب این ذرتہ داری بوری کر دیں اور اپنے بعد کے لیے جانشین میں فرایش.

آئخفزن می کا اندازگفتگو جیے تلے الفاظ واضع عبارست بھی یہی کہتی ہے اورعقل دلیبوں سے بھی اسی باسن کا نظع ویفین ہونا ہے کہ آنخفزن کا مفسد اس دن میں تفاکہ معزمت علی کواپنا ولیعہدا ورا پنے بعدمانٹین وقائم مفتام کر ما ہیں۔

لہٰذا یہ مدیث ان نمام قرائن کے ساتھ جے الفاظ مدیث اپنے واس میں لیے ہوئے ہیں امیرالومنین کی خلافت وا مامت کے متعلق صریحی نف ہے کسی نا دیل کی گنجاکش نہیں اور نہ اس معنی کو حجوظ کر دوسرے معنی مراد لینے کی گنجاکش نکلتی ہے ۔ یہ تو ایسی واضح چیز ہے کہ کسی دلیل کی صرورت ہی

مهب بسطیکه ان ن تیم مبنا اور گوست شوار کھے۔

ادراک معزات اہل سنت جس قرینہ کا ذکر فرائے ہیں وہ بہت ہی رکیکہ
اور بالک ہی فلط بیانی ہے ۔ اس لیے کہ اسخفرت نے علی کو دو مرتبہ بین کی جانب
سیما بہلی مزنب سے ہی میں اس مزنبہ لوگوں نے امرالمومنین کے متعلق تہمت تراشی
کی اور برینے واپس آکر رسول کی فدست میں شکا تیں کیں جو رسول کو بہت
اگوار گزر ہے ۔ میما تنک کہ عنیظ وعضنب کے آثار آپ کے چیرے سے نمایاں
موے جس کا نتجہ یہ ہوا کہ مجھر کسی کو جہارت ایساکر نے کی نہوئی و

اور دوسری مزنبسنده پی گئے اس متباب نے مضرت علی کو علم سے دیا اور سریار بازها تھا اور به فرایا تھا کہ روانہ داوھرائدھر ترنا جھزت علی روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر رسول کے امورانجام دیاور وہاں سے مکر پہنچ کر جمہ الوواع بیں رسول کے ساتھ ہوگئے اس مرتب نہ تو کھنے دو کو کہنے دو کو کہنے نظام کرنے کی نوست آئی دکسی دیشن کو دیشن کرنے کا موقع ملا البلدا یہ کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ رسول نے غدیر حم میں جو کچھ کہا اس کا سبب وہ علی پراعرامن کرنے والے ہیں یا کھزت سے دشمنان ومخالفین میرالونین می رق میں ایسا کیا ۔

یر در میں میں ورس کے محض علی کی مخالفت و درشنی نوالیں چیز نہیں ہوسکتی کہ اس کے محض علی کی مزا دست و درشنی نوالیں چیز نہیں ہوسکتی کہ اس کے سبب ہوسکتی کی مدح و ثنا کرنے کے لیے اتنا اہتمام فرما بیس۔ تبتی زمین پرملتی دھوب میں۔ مالاں کو سٹھا کے بالا نوں کا منبر تیار کرا کے اسس شدو مدسے علی کے دنسنا کل بیان کریں ۔ ہاں معا ذائنڈ رسول کو اگرا پنے انعال و

ا نوال این قصد واراده میں اسس قدر مرزه کاریمی لیا جائے تو بد دوسری است ہے۔ آپ کی شان مکیا نہ اور انداز عصمت ان مرفز فات وجہلات سے کہیں پاک وصاحت ہے۔ خدا و ندعالم تواپنے رسول کے متنلق فرآ ہے:

ان مد لغول دسول کوسیم وصاحت مساعر قلیلا مساعد کدون مساحد دون مساحد کدون سنا خریل میں وہ العالم بن سن دب العالم بن "

اگرمرف حفزت علی کے فضائل کا بیان کرنا یا مخالفین کی ردّ ہی آگفزت کو مقصود ہوتی تو آب کہ سکتے تھے کہ یہ میرے چپا زاد مجائی ہیں ،میرے داماد ہیں ،میرے المبیت کے سبدوسردار ہیں ،میرے المبیت کے سبدوسردار ہیں ۔ تم لوگ ان کے ساتھ برسلوکی کرکے مجھے ازبیت زہم نجا نا یا اسمی اور باتیں فرما سکتے تھے جن سے مرف آب کا فضل ویٹرف اور علالت قدر ظامر ہوتی مالانکہ الفاظ صوبی نے سے وہی باتیں ذہن ہیں آتی ہیں جوہم نے بیان کیں ۔

المنزا صدیت کے بیان کا کوئی سنب بھی ہوالفاظ سے جوسی فورا افزان میں انتے ہیں وہی مراد ہوں گے اور اسباب براعتنا نہ کی جائے گا ۔

اس مدسی غدیر میں اہل میت کا جو ذکر ہوا تو بہ ہمارے ہی بیا ن کیے ہوئے معنی کا مورید ہے ۔ ہمنے جو کچے سمجھا ہے اس کی نائیدہوتی ہے کیونکہ رمول نے اس مدسیت میں اہل میت کو قرآن مجید کا ہم بلہ قرار دیا ہے اور ارباب عقل کے لیے منوز ہوائیت فرایا ہے ۔ چنا نچہ ارست دفرایا کر ہم تم میں ایسی چیزیں مجھوڑ ہے جانا ہوں کہ اگر تم مصنبوطی سے تھا مے رکھوتو کہی میں الیسی چیزیں مجھوڑ سے جانا ہوں کہ اگر تم مصنبوطی سے تھا مے رکھوتو کہی قرارہ نہ ہوگے ۔ ایک کتاب خلا ، دومر سے عقرمت واہل بیت کا ۔ آپ نے ایسا فراہ نہ ہوگے ۔ ایک کتاب خلا ، دومر سے عقرمت واہل بیت کا ۔ آپ نے ایسا

سله ملا منظركيم معزم٢٢ تامعني ٢٥٠

آب بے فیرنہ ہوں گے کوعرت کی اتباع کو واجب ولازم کرنا بعینہ المرائونی کی اطاعت واتباع کو واجب کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ راس ورئیس المبسیت تھے لہٰذا حدیث غذیر ہویا اس میسی دیگر حدثیں بسب کی سب حفرت علی ہی کی اماست نابت کی اماست نابت ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں۔ سب سے آپ ہی کی اماست نابت ہوتی ہے۔ جو حدثین المبسیت کے صفلی ہیں جن میں المبسیت کی اطاعت و اتباع کو واجب فرایا ہے رسول کی ان محدیثوں سے آپ کی اماست یوں شابت ہوتی ہے کہ آپ راس ورئیس تھے عرّ ست والمبسیت کے۔ وہ المبسیت جن کی مزلت فذو دسول کی ان محدیثر ست والمبسیت کے۔ وہ المبسیت جن کی مزلت فذو دسول کی کان سے باعاظا ہے کی گواں فذر شخصیت امیالمومنین کے متعلق وار د ہوئی ہیں ان سے بلحاظا ہے کی گواں فذر شخصیت اور جو برواتیس خو د امیالمومنین کے متعلق وار د ہوئی ہیں ان سے بلحاظا ہے کی گواں فذر شخصیت اور میں بیتے علیا ہے۔ اور صلالانت وغطیت کے آپ کی امامن ثابت ہوتی ہے اور بیتے علیا ہے۔ اور صلالانت وغطیت کے ول شخصی کے رسول اللہ ول کھے۔

فقط والسلام

اس ليه كيا اوراس وجه سوسندما إكرامست والع جان ليس اسمح ليس كرسول کی انتھاہے۔ ہونے کے بعدلس ان ہی دوجیہے۔ نرول کی طرف رجوع کسیا ماسكتا ہے ، يى دولوں تجروس كے لائت بير ائم ابل سيت كى اطاعت و اتباع واجب ولازم ہونے کا آب اس سے اندازہ کرسکتے ہیں کہ آمخصرت ا نے اخیں کتاب خدا کے برابرست راردیا ہے۔ کتاب خداجس کے پاس باطل کاکر ریک بنیں اس کامم لیا النیں منسوایا ہے البذاجس طرح کتاب الی کو حيوا كركسي دوسرى كناب كي طوف رجوع كرنا جائز نهيس موسكتا - ببينه اسي طرت ائمة المبيب كوحيوا كران كے مخالف كسى الم كى طرف رجوح كرا جائز نہيں اور المخفرية. كا يه فرمانا كه به دولؤل كعبى ختم نه مهول كي ياكسجى حدا نه مول كي بياً كك كرمير الله المحرم كوثر برهني الله المال المحاور واضح دليل المحكم منعفرية كابد زمين ان ائمة الل بيدي سے خالى نہيں ہوسكتى -ان بي کا کوئی نہ کوئی فروم زمانہ اورم وقست ہیں حزور موجو و رہے گا جو ہم بلہ کتاب النی کا ہوگا۔

اگرآپ اس مدیب پراچی طرع عورو تد ترفرمایل تو یه حقیقت
آپ پر منکشف ہوگی کہ آنخفر سنگ نے یہ ارشاد فر ماکر خلافت کو ائمتہ
طام بن ہی ہیں مخفر کر دیا ہے ۔ ان کے عسلاوہ کی گخبائش ہی نہیں لگتی ۔
اسس کی تائید اس مدیث سے بھی ہوتی ہے جے امام احمد نے اپنی مسند
جلد مصفحہ ۱۳۲ پر زید بن ثابت سے روایت کی ہے ۔ زید بن ثابت کہنے ہیں :
". کہ آنخفر سنگ نے ارشاد فرایا : میں نم میں اپنے دوجانشین
چور رہے جاتا ہوں کتاب خلا جو ایک رسی ہے جس کا سلسلہ
آسمان سے زمین تک ہے دوسرے میری عربت والمبسیت "

## مكتوب نمبر

#### مق كابول بالا

آپ ایسے زم لب ولہم میں اپنا مطاب بیان کرنے والا بیں نے مہیں پایا اور نہ آپ کا زوراستدلال کسی میں دیجھا۔ آپ ہے جن قرائن کا ذکر کیا ان پر بخور کرنے ہے میں اس نتیج پر بہنجا کہ جو کچھا آپ فرائے ہیں وہی مطیک ہے۔ گئے۔ ورتقیین کے چہرے مطیک ہے۔ گئے۔ ورتقیین کے چہرے مطیک ہے۔ گئے داب ہیں کوئی ترد دباتی ندر ہا کہ تقینا مارٹ غیر بین کوئی ترد دباتی ندر ہا کہ تقینا مارٹ غیر بین لفظ ولی ومولی ہے مراد اولی بالتقرف ہے نہ کہ کچھا اور کیونکم فیریس لفظ سے ناصر یا محب وغیرہ مفقو دہونے تو بھو مارث کو عذاب کا سوال کرنے کی مزورت ہی نہ کا کھیا مولی کے متعلق آپ کی مجو

رائے ہے دہی پایر تحقیق کو ہمنی ہے اور وہی درست ہے۔

اجهاايساكيون نهبين كه آب عبى اس مدريث كى تغنيرس وى مسلك اختیار کری جوہارے بعض علمار مثلًا علام ابن جرمی نے ابنی کتا سب صواعق مح وزب اور علامر ملی نے سبرت ملبیدیں اس مدبیث کی نفنیریں افتیارکیات وہ کمتے ہیں کہ بم سبلم کرنے ہیں کے حصرت عسل اول الامامت تقے۔ اُب، ی کے لیے المنت زیبا منی لیکن مقفود نتیج کارد ماً لِ كارب لين ربول كامقصديه كفا كرحب خلفار ثلاث كا دور كرد مل گاا ورحفزمت علی کولوگ ابناامامنتخ**ب کرمی** گے نواس و نتنه عرف حفز على بى اولى بالاماست بول كيا. الربيمينى مد لييمايل توخرابي لازم اُتی ہے کہ آنحفزست کی موجود گی ہی ہیں حصرست علی کا امام ہونا لازم آتا ' ہے اور یہ ظاہرہے کہ انففرت کے حسین حیات آپ کے امام ہونے کے كوني معنى نهبي للمذامقصو دميغير بريتها كدحب لوك أسب كى سبيت كرس ا آپ کوخلیفه نتخب کرین آپ کی امامت پرا جماع کریں اس و نت آپ بى اول بالامامت بى ـ

اگر سر معنی لیے جائیں توفلفار تلانت کی خلانت معرص خطر میں نہیں اگر سے معنی لیے جائیں توفلفار تلانتہ کی خلانت معرص خطر میں نہیں برا تی اگر یہ معنی لیے جائیں توسلفت صالحین جوحصرت علی کو چوتھا خلیفہ بات کے دامن برکوئی دھیں نہیں آتا اور آ ہے جو ثابت کرنا جا ہے ہیں وہ بھی تابت موجائے گا۔

جواسب مکتوب مس

آپ نے فرمایا کہ م آپ کے کینے سے یہ مان میں کہ مدریث بدر

تطعیمت ائن سے بن کاہم نے سابق میں ذکر کیا کوئی رابط ہے اور نہ حارث بن نعان فہری کے سمھے موسے معنی سے کو ای تعلق ہے۔ علاوہ اس کے آب کا بيكهنا كدحفرت على اولى إلامامت جو نخصره باعتبار نتيجه دمآل كارك تق يعموم حدميث سے مرتبط عي نہيں ، الفاظ حدميث بتاتے بين كد حصرت على سر اس تخف کے مولی تقے جس کے رسول مولی تھے اور آب کے نول کی بنا پر مرت ا بنے ہی زمانہ خلافت کے دوگوں کے مولی ثابت ہونے ہیں البذاآب کے قول كى بنا برنە توحفرست على خلفار ثلاثه كے مولى موے اور ندان بوكون بس سے کسی ایک کے مولی ہوئے جو زمان خلافند خلفار ثلاثہ میں استفال كركے اوريه مريح طور برارت درسول كے معائر سے رسول انے تو ان وگوں سے پرمچا تفاکیا میں مومنین سے اولی نہیں ؟ لوگوں نے کہا تقا بے شک ۔ آپ ہم سب کے مولی ہیں ۔ اسس پر آ تخفرت نے فرابا مقا نومیں جس جس کا ( فردا ٌ فردا ٌ) مولی تقا علی اس کے مولیٰ ہیں . لبغیر كسي استثنار كي أب في حضرت على كوبربر شخص كامولي قرار دبا لطف یہ ہے کہ حصرت الو بر وحصرت عمر عند روز غدر جبب رسول کا بدارت د شنا توامبرالمومنين است كها تقا:

" اے فرزند ابوط الب ! آب ہرمومن اور مومنہ کے مولیٰ ہوگئے !! ان دولؤں بزرگواروں نے نفر کے کردی ہے کہ حضرت علی ہرمومن ومومنہ

ے جیباکہ وارفعلیٰ کی رواست ہے . ملاحظ ہومواعن محوفہ صلا با ب اوّل مفس خاس ان کے ملاوہ کی روابیت کی ہے الم مولاس ان کے ملاوہ کیٹرت محدثین نے اپنے اپنے مان واسناد سے اس کی روابیت کی ہے الم مولاس کی وابیت کی ہے الم مولاس کی روابیت کی ہے الم مولاس کی روابیت کی ہے الم مولاس کی دورج کیا ہے میٹ پرسابقاً ہم ذکر کرمکے میں ۔

میں حصرت علی کوجواولی کہا گیاہے اس سے بیمطلب ہے کہ حضرت علی ا اس وقنت اول بالاماست تقرحب ملان آب كواماست كي لي منتخب ركس اورآب كى سبيت كري للذاكب كحقول كى بنا يرحفرت على كا اولى مونا جس كا اعلان رسول سن بروز غدر كميا تفا باعتبار مآل و بيتج كے تقا مصرت على زمانه أكثره ميں اولى بالاماست تھئ في الحال منیں جس وتنت رسول نے فرمایا تھا اس وتنت منہیں ۔ دوسرے الفاظمیں أب كامطلب يهب كه حضرت على بالقوة اولى بالامامت عنظ الفعل نہیں تاکہ بر مدیث آپ کے بیلے بین خلفار کی خلانت کے منانی نہویہ ا ميا ، مبتريد ، مكريم آب كوعدل وانفاف كا واسطردية بي آب سے نفتہ بوچھتے ہیں کہ اپ قول پر جے رہیں گے۔اس سے میں کے تو نہیں ؟ تاکہ ہم بھی آب کے قدم بر قدم جلیں، آپ ہی کی روست افتیار کیا۔ اور کیا آپ رامی ہیں اس پر کہ یہ سہرا آپ ہی کے سر باندھا جائے ياس نؤل كي آپ كى طرف ننبىت دى مباسئ كەسم بھى آپ كے ہم خيال م

ہو ، وہ یں ۔ بھے تو بھین ہے اور کا مل بھین ہے کہ زنوا ہے اس معنی ہر ہے رہیں گے اور نداس پر راضی ہوں گے ۔ ہمیں تو بقینی طور برعلم ہے اس کا کہ اَپ خوران لوگوں پر تعرب کرتے ہوں گے جو اس معنی کے مراد ہونے کا اضال پیا کرنے ہیں مالا نکہ نہ تو الفاظ حدیث اس معنی کو بتاتے ہیں نہ حدیث من کرکنی شننے والے کے ذہن ہیں یہ معنی آتے ہیں اور نہ یہ معنی حکیم اسلام کی حکمت و بلاغت سے لگاؤ رکھتا ہے نہ غدیر کے دن حصر سے اور زان عیر معولی اخت ال واقوال سے اس معنی کو کوئی مناسبت ہے اور زان

تواسس كانيتيريه نسكك كاكرمعا ذالتدميغيرم كاغدربك دن سرتول وفعل ببوده مہل مجاما ئے ، رسول مرز ہ کار مجھے جائیں کیونکہ علامدا بن جرکی اس نران نان كى بنا پرغدىرىك دن اس سارى ساز وسامان ، غيرمولى استام كامفصدى كچه منہیں نکلتا سوااس کے کدرمول بربیان کرناچاہتے تھے کہ علی کی حب لوگ سعیت كرلس تب ياول بالامامسن مول ك اوريمعن تواليس بركم عجد والع توتم عد وائنا مجھ مھی منس دیں گے ۔اس مسی کے بنا پرامیالمومنین کو امتیازی کیب ماصل موا وومرون كمنا إربس اب ك خصوصيت اى كيانا سن مولى اس لیے کرجس کی مبعیت ہوجانی امامت کے بیے جس کو بھی سلمان نتخب کر لیتے۔ اول بالامامت مونا -اسسمعنى سے توحفزت على اور آب كے ماسوا تمام محارسب بى برابر بوك . اگرآب كى نرالى منطق درست مجه لى جائے تو یوم غدر رسول منے ملجلاتی دھوب میں تبتی زمین برلا کھون سلانوں کو دوک گزاتنا زبر دست اسمام فراکرکون ی ایم باست فران بمقالمه دیگرامخا كون ى مخصوص ففيلت حفز سن على كى بيان كى -

علامه ابن جروین کا یہ کہنا کہ حصرت علی کا اولی باله ما من ہونا مائی آگر زمانا جائے تواس صورت میں حصرت علی کا دسول کے جیسے جمالاً اگر زمانا جائے تواس صورت میں حصرت علی کا دسول کے جیسے ولموک ہونا لازم آئے گا۔ تو یہ زالی خرب دہی ہے۔ اورا نبیا روخلفار ولموک وہ جبیتہ اپن زندگ می بی بیں ابنا جا سنے بن مقرد کرنے آئے اس سے خفلت سنعاری اورتفافل شی بی بیں ابنا جا است مسنی سمسند للة ها دون من صوسی "حب مطلب پر دلا است کرتی ہے اس سے عمد آنا وانقدیت کا اظہا را در دیوت مطلب پر دلا است کرتی ہے اس سے عمد آنا وانقدیت کا اظہا را در دیوت عشیرہ کے موقع برآئے خورت شنے جو فرایا کھا: "نا سمعوال واطبعوه"

کے ولی تھے علی سبیل الاستغراق کوئی فردستشیٰ دکھا ۔
ایک مرتبہ حضرت عرصے کہا گیا کہ آب حضرت علی کے ساتھ الیا مفسوص برتا و کرنے ہیں جبیا کسی مما بن پنیم کے ساتھ نہیں کرتے جصرت عمر نے جواب دیا ۔ یہ میرے مولیٰ ہیں ۔

حفزت عمر کا صری اقرار ہے کہ آپ ان کے مولی تھے عالانکہ اس وقت

ذر لوگوں نے آپ کو طلافت کے لیے منتخب کیا تھا اور نہ آپ کی بعیت ہی کا

منی ، لہٰذا فظمی طور پڑا بت ہوا کہ حفزت علی مالاً مولی سنے جس وقت بین پڑا

نے فدا کے مکم سے برسر منبراس کا اعلان کیا اسی وقت سے مول ہوگئے۔

دوا عوالی کی نزاعی سئل میں حفزت عمر کے پاس فیصلہ کے لیے آئے۔

حفزت عمر نے حفزت علی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان بیں سے ایک سے

کہا : یہ ہما رافقہ حبکا بین گے ؟ حفزت عمر نے دیکئے کو اس اعرائی گردن بکم طلی اور کہنے گئے :

لیا ور کہنے گئے :

" کم بخت مانتا ہی ہے یہ کون ہے ؟ یہ مقارے مول ہیں اور مرمومن کے مول ہیں اور جس کے یہ مول تنہیں وہ مومن
ای تنہیں ۔"

اسس بارے بیں بہنت می روایا سن وا حادث موجد دہیں -آپ اس سے بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ علامہ ابن مجر کی اوران کے ہم خیالوں کی اُربح جو انھوں نے حدیث غدر بین نسکالی ہے مبیح سمجھ لی جاشے

کے مبیاک دارتطنی کی روامیت ہے ، الم حظر موصوا عق محرقہ مسلا ۔
عدد رقعلی نے اس واقعد کی روامیت کی ہے الم حظر موصوا عن محرقہ الله نفل اوّل -

# مكتوب مبرا

#### منتيول كيلله سيلفوص كينوامش

حبب سلف صالحین کا احترام محفوظ ہے تواہب نے حفزت علی کی امامنت کے متفل حتی معنی کی امامنت کے متفل حتی متن معرشیں ذکر سندرا بیس خواہ معربیث غدر برمویا دبیر امامیت توکوئ حرج نہیں اور بہیں ان بس مسئلہ سے متنلق اور بھی حدیثیں ہیں۔ بہن سے المسنسن بے خبر جی پوڑی جہر بانی ہوگی اسب اینے بیال کی ان احاد میں ذکر فرما نیے تاکہ بہیں بھی واقعیت ماصل ہو۔

ان کی بات سنن اوران کی اطاعت کرنا یااسی جیسے دیگرارشادات مینبرکو معبلا دیناہے .

علاوه اس كاكر بمت يمجى كرنس كدعل كااول بالامامت بوناغيمكن ہےکیونکہ رسول کی زندگی ہی میں ان کا ام ہونا لازم آئے گا تو کم سے کم رسول کی انطيب دبونے كے بعد سے توحفرت على مى كواول بالامامت مونا جا بيے۔ ي ين فامد تونه ونام المن مبياك طائده مندس علا عمان وباين كابنايا بوا قاعده بع كرجب كن فنيفى معنى برعمل كرنا دشوار بو تو مجازى معنون سي جرسن قريب ترين مواس يرعمل كرنا عاجيد المنا مسن كنت مولاي سهذاعسني مسولاة ميس تفظ مولئ كواكراس كے حقیقی معن اولی بالاما برصل کرنا وسوار سمجتے میں کیونکہ بنی کی زندگی میں امام لازم اسے گا تو اس کے يرمني سجير كرمول كي أنظو مبدموت مي بغيرى ففل محديد اولى بالامامت بي-ره گیاید کدمولی سے اولی بالامامت اگرماً لا مراد لبا جائے توسلن الین كااحرام إنى رب كا اور مالاً اولى بالا ماست مجمامات تومنين توبير بالكلى غلط ہے۔ مولی سے اولی بالامامت مالاً مراولینے پر بھی سلعت صالحین کے دامن بركول دصريبين أسكنا ان كااحترام تاويل كع بغير بهي باقى رستا ب عبيا بم آئدہ اگر مزورت بیش آئی تواس کی ومناحت کریں گے۔

٠

انھیں اپنا بھائی ، دلیعہد ، وصی ، جانٹین اور وزیر بناؤں ؟ س اسی تناب اکما آل میں سبلساد اسنا دا مام حبفر معادق سے اورا محفول نے اپنے آبار طاہر بن علیہ السلام سے روا کی ہے کہ اسخفر ن ان نے فرایا :

س ای اکمآل میں جناب صدون نے سلسلہ اسنا دامام معفومادن کے اورا مفول نے اپنے آبا واجداد طاہری سے روایت کی ہے کہ آنخفزن انے فرابا کہ:

اس المآل میں جناب صدوق سلسلاً اسنا دا صبغ بن نبا تہ سے

 روابیت کر نے ہیں ۔ اصبغ کہتے ہیں کہ:

 ایک دن امیرالمومنین ہمارے پاس تشریعیت لائے

 اس طرح کہ آپ کا لم تھ آپ کے فرزندامام صن کے

 اس طرح کہ آپ کا لم تھ آپ کے فرزندامام صن کے

جواب مكتوب

إلى مهار يريها ل اورمي بهت سى صريحى نفوص امامت وخلانت الدالمونين كم منعلق كتب اما ديث مين موجود مين جن كى المسنت كو خرنهين وه تمام كى تمام حدثيين صبح مين ، بطراتي المبيت طاهري موى مين مي جاليش حدثيين أب كوم فنان مين :

ابن کتاب مدوق محرب علی بن حین بن موئی بن ابویه قمی نے ابن کتاب اکمال الدین واتمام النعمة بیں عبدالرحمٰن بن عمو
سے اسنا دکر کے آئے خرصات سے ایک مدمیث درج فراگ ہے
" انحفرت نے فرمایا: اے ابن سمرہ احب خوام شیں
وگوں کی باہم مخالفت ہوں اور خیالات مختلفت
ہوں تو تم علی ابن ابل طالب کا دامن بکر اسے
دہنا۔ وہ میری است کے الم ماور میرے بعد میرے
فلیفہ و جانشین ہیں "

جناب صدوق نے اپنی اس کتاب اکمآل میں ابن عباس کے ہیں کہ:

دروا بہت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ:

درسول منے فرما یا : کہ خداوند عالم نے زمین پرنسکا ہ

دلالی۔ تمام روئے زمین کے باشندوں میں مجھے

منتخب فرما کرنبی نبا یا بھے دوسری مزنب نسکاہ کی اور
علی کو منتخب فرما کر امام نبایا دیچر مجھے حکم دیا کہ میں

ا طاعست اوران کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ نواں فرزند قائم اور دېدې بوگا " ای اکمآل میں امام من عسکری سے مردی ایک عدمیث جناب صدوق نے مکمی ہے ۔ امام س عسکری نے اپنے آبار طاہری سے دوایت کی ہے کہ: ر آ مخصرت نے فرمایا: اے ابن مسود! علی ابن ابی طالب میرے بعد متھارے الم ہیں اور تم میں میرے مانشين بن ي اس اكال مين بسلداسناد جناب سلمان فرمات بين كه: « بين رسول كى فدمت مين بينجا د كيما كد حسين أب کے زانو پر بیسے ہیں اور رسول ان کے ہونطوں کو چوم رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، توسید وسرار ہے۔سیدوسروار کا بیٹا ہے، تواسام ہے،اسام کا بھائی ب،امام كابتيا باورامامون كأباب بانوضا کی حجت نہے خدا کی حجت کا فرزندہے اور خدا ک نو جنوں کا اب ہے جوسب کے سبترے سلب ہے ہوں گے ۔ نواں قائم ہوگا 4 اس اكمآل بن جناب صدوق بسلسله انناد جناب لمان سے رواست کرنے ہیں .اکیب طولانی صدیث ہے جس کالمکرا بہ ہے:کہ • أنخفرت كان إرة حكر جناب سيده سے فرما إ:

انهين بقاءامير المومنين فرمار ب مفحد ورول سنه مھی ہم نوگوں کے درمیان ایک دن اس طرح تشریب لا ئے اور ان کے اتھ بیں میرا اتھ تھا اور آپ فرمارب تف كرمير بعد مبنرين ملائق اوران مكا سیدوسروارمیرا کھائی ہے۔ یہ میرے بعد برسلم اور ہرمومن کا آمیرہے ! اى اكمال مين جناب صدوق بسلسادا سادامام رضاك اور دهاین آبار طاهرن سے روایت کرتے ہیں کہ: ٧ أ مخفرت من فرايا: جوشخص به جابتا ہے كرمير دین برقائم رہے اور مبرے بعد مجات کی کشتی بر سوارہوا وہ علی کی بیروی کرے وہ میرے وصی اورمیری است میں میرے مانشین و خلیفه س میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد می ا اسى اكمال بين جناب مدوق لبسلله اسنادا مام رصنات اوروه این آبارطامری سے روایت کرتے ہیں : الم المخفرت من فرما إ: بين اور على اس امت كے اب بن جس نے میں بہانا اس نے غداکو بہانا اور حس نے ہمیں زہیجا نا اس نے خداکو ند بہجا نا ا در علی ای کے فرزند است کے سبطین ہیں اور سرداران جوالان جنست بي بين حن وحين اور حین کے نو فرزند موں گے ان کی اطاعت میری

مرمومن کے ولی ہیں توسارے مجمع نے اقرار کیا کہ بے شک رسول نے آب کے متعلق بر فرمایا تھا " اسى اكمال مين جناب صدوق في عبدالله بن حبفر ،امام من امام سين اعبالشرب عباس عربن الىسلم، اسامه بن زيد سلمان ، ابوذر ، اورمقداد مندرج بالاحفرات مين سے بير بزرگ سے روایت کی ہے ۔ان بیں سے سرشفس کا بیان ہے، م ہے دسول کو کہتے سُنا ؛ کہ میں تمام مومنین میں ان سے براہ کر صاحب افتیار ہوں ، مجر مبرے محالُ علی مومنین کے مالک و مختار ہیں " اسی اکما آل میں جناب صدوق نے اصبے بن نبات سے روایت کی ہے انھوں نے ابن عباس سے ابن عباس کتے ہیں کہ: « بین نے رسول می کہنے سف ناکہ: بین اور علی اور من ومین اورسین کے نو فرزند باک و باکیز ہم " اسی اکما آپیں حباب صدوق نے غبابیرین دلعی سے اکفوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ: " المحضرت في فرايا: من ببيون كاسروار مون اورعل تنام او میار کے سروار ہیں " اسی اکمال میں جناب صدون نے امام معفر صادق سے تھو فاین ایرطابری سے روایت کی ہے کہ:

" أنخفزت نے فرایا: خداوند عالم نے تمام انبیار کے

درمیان نج منتب کبااور مجه کے عل کومنتخب کیا۔

آباتم مانی نبی که م وه ایل بیت بین که خدا وند کولم نے ہارے بیے بمقابلہ دنیا آخرت کوپ ندکیا اور خدا وزیر الحال اور خدا وزیر عالم نے ایک نگاه روے زبین پر دواره نگاه کی متمام خلائق میں مجھے نتخب کیا بچر دوباره نگاه کی اور تحصارے شوہ کو نتخب کیا اور خدا و ندعا لم نے مجھے وی فرائی که متماری شادی ان سے کردوں اورا نخیب اینا ولی نباؤں اور وزیر نباؤں اور اینی است بیں اینا مانی کی مقرر کر وں بیس متمارا باب تمام انبیات میں میر کرور ہوجو مجھ سے لمین مرکزی یا ہے۔ میں وہ وزو ہوجو مجھ سے لمین مرکزی یہ میں وہ وزو ہوجو مجھ سے لمین مرکزی یہ میں وہ وزو ہوجو مجھ سے لمین مرکزی یہ میں ایک وہ وزو ہوجو مجھ سے لمین مرکزی یہ ایک وہ وزو ہوجو مجھ سے لمین مرکزی یہ ایک وہ وزو ہوجو مجھ سے لمین مرکزی ہے۔

(۱) جناب مدوق نے اسی اکمال میں ایک طولانی مدسیت درج کی ہے جس میں ذکر ہے کہ:

" دوسوس زیاده مهابری وانصار عهد معنی تنکره اور فقه کی بین سب عدک اندر جمع بهوئ علی تذکره اور فقه کی اندر جمع بهوئ علی تذکره اور فقه کی اندر جمع بهوئ میل کر فخر و مبابات بوئ لگی ده خرست علی حیب تقے دلوگوں نے حفرت علی مدح کہا آپ کھے کیوں نہیں فرما تے تو آپ نے ان کورسول کا وہ ارت دیا و دلایا جس بی انداز کی مدر سے مبال بین ، میرے وزر بیں میرے واریث بین ، وصی بین اور میرے بعد میری است بین میرے واریث بین اور میرے بعد

كرتے ہيں كم:

و استخصرت می نے فرایا علی مومنین کے امیر ہیں خداوند عالم نے خور میں ہے ان کو ولی مقرر کیا اور ملائکہ کو گواہ بنا یا اور علی خدا کے خلیفہ اور حجبت ہیں اور میں علی مسلانوں کے امام ہیں ؟

معام میں ۔ اسی امالی میں جناب صدوق ابن عباس سے روایت کر۔۔ نے میں کہ:

" انخفزت می نے فرایا: اسے علیٰ تم امام السلمین اور امبلومنین اور دکوشن پٹیانی والوں کے قائد ہو' مبرے بعد خداکی حجست ہوا ورتمام اولبار کے سید وسروار ہو" سے روا مبت کرتے

ربیست. آنخفزت نے فرایا: اے علی تم میری است پر میر ملیفہ ہوا ورتم میرے لیے ایسے ای ہو ج ہے ادم کے لیے شیث نتھے ؟

اسی امالی بین جناب صدوق نے بسید اساد اساد جناب ابی ذر سے روابیت کی ہے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں:
"اکی دن ہم لوگ رسول کی فدست بیں مسجد میں بیٹیے منفی ، انخفرت نے فرایا متفارے پاس اسس در وازے سے ایک شخص آئے گا وی اجبرالمونیین اور امام المسلین ہوگا۔ ناگاہ امیرالمونیین علی ابن ابی طالب آئے اورائفیں تمام اوصیار پرفضیلت عبی اور علی سے من و میں مصن کو متن کو منتخب کمیا اور حبین سے ان کی نسل ہیں اوصیا کا انتخاب فرایا جو دین سے فالیوں کی تحریف اور باطل و کی تجمعت ترامتی اور گراہوں کی تاویل کو دور دکھیں گے۔"

ای اکما آل میں جناب صدون نے امیرالمومنین سے روا کی ہے امیرالمومنین سے روا کی ہے امیرالمومنین مورا کی ہے امیرالمومنین فرائے ہیں کہ:

"حفرت مردر کائنات نے فرایا بمیرے بعد بارافام م ہوں گے ان سب کے اوّل تم ہوا ہے علی اورسب ہے) خرقائم ہیں جن کے انفوں بیرفداو ندعالم مشرق و مخرب کو نتے کرے گا۔ (اکمال الدین واتمام النعمة باب ۲۲ معنے ۹ ۲۲ نا ۱۹۲ مید عدیثیں اوراس کے اوپر کی حدیثیں ذکور ہیں)

من جناب صدوق نے امالی میں امام جبع زصادق سے دوا بیت کی ہے۔ جن اکھوں نے اپنے آبار طا ہرین سے مرفوعًا بیان کیا کہ:

" الخفر ن عنے ارست و فر مایا: علی مجھ سے ہیں اور ہیں علی سے ہوں علی میری طبیعت سے پیدا ہوئے اور میری سنند سے بیدا ہوئے اور میری سنند ہیں امست کے در مسیان اختلاف پیدا ہوگا یا علی ہی اس کی وضا صت کریں گے اختلاف پیدا ہوگا یا علی ہی اس کی وضا صت کریں گے یہ مومنین کے امیر ہیں اور دوسین بیشانی والے مومنین کے تا کہ ہیں اور رکوشن بیشانی والے مومنین کے تا کہ ہیں اور رکام وصیار میں سب سے بہتر ہیں یا کے قائد ہیں اور رتمام وصیار میں سب سے بہتر ہیں یا اس الی میں جناب صدوق امیر المومنین سے لبلالمانا در والبت اس کے اس میں جناب صدوق امیر المومنین سے لبلالمانا در والبت

بچروه خطبه ذکر کبا ای خطبه میں ہے کہ میرے بچپا کے
بیٹے علی میرے کھا کی بمیرے وزیر ہیں اور میں میرے
خلیفہ اور میری جانب سے تبلیغ کرنے والے ہیں ؟
میں جناب مدوق نے لبلہ النادامیرالمومنین ہے۔
روایت کی ہے:

عجروه پوری مدیث مذکور ہے جواب نے ماہ مبارک کی مفتیلت میں فرمال ہے:

«امیرالمومین افرائے ہیں کہ ہیں نے دریا نت کیا : یا
رسول اللہ اس فہینہ ہیں بہترین اعمال کیا ہیں ؟ آپ
نے فرمایا : خداکی رام کی ہوئی چیزوں سے پرمیز ۔ بچر
انخفرت گربہ فرانے گئے ۔ ہیں نے ومن کی یارسول
اسٹرم آپ گرب کیوں فرانے گئے ۔ آپ نے فرایا : یں
اس ظلم پر دور ہا ہوں جوتم پر اس فہینہ ہیں رداد کھا
مبامے گا ۔ بیہاں کہ کہ فرایا اے عل تم میرے وصی
مبرے فرزندوں کے با ب، میری است میں میرے
مبرے فرزندوں کے با ب، میری است میں میرے
مبری زندگی میں بھی ۔ میرے مرف کے
مبد بھی ۔ محقارا مکم دنیا میرا مکم دنیا ہے اور محقارا

دکھانی دیے ۔ رسول نے آئے بڑھ کراستقبال کیا بھر
آپ ہم لوگوں کی طوت مڑے اورارشاد فرایا : کبی
میرے بعد تم لوگوں کے امام ہیں یا
دیر عدیث اوراس کے اویر کی چا رول حدیثیں علامر تیر بحری کی اوراس کے بعد
نے ابنی امالی میں جناب صدوق سے نتلل کی ہیں اوراس کے بعد
کی تمام حدیثیں غایۃ المرام باب ۱۳ ہیں فدکور ہیں ۔)
اسی امالی ہیں جناب مدون جا بربن عبداللہ الفاری سے
روایت کرتے ہیں کہ :
" انخفر ان کے خرایا : علی ابن ابی طالب سب سے
بہتے ہے اسلام لانے والے سب سے زیادہ علم دکھنے والے
ہیں ۔ بہاں تک کہ آپ نے فرایا : بہی امام ہیں اور
میں ۔ بہاں تک کہ آپ نے فرایا : بہی امام ہیں اور

سر اس امالی میں بسلدان ابن عباس سے روابیت ہے کہ:

"آنخفرنت نے فرایا: اے گروہ مردم فداسے زبادہ
گفتار میں بہنرکون ہوسکتا ہے ۔ بمتھارے پروردگار
نے مجھے مکم دیا ہے کہ میں متھا رہے سے علی کو امام ،
فلیفہ اور وصی مقرر کردوں ، اپنا بھائی اور ابب وزیر نیا دوں ،

روایت کی جناب صدون نےلسلدا سناوابن عباس سے دوایت کی ہے وہ کہتے ہیں : دوایت کی ہے وہ کہتے ہیں : « دسول م الائے منبرلنٹرہین سے گئے . خطبدادشا وفرا! ہوتے وعدول کو پورا کرنے والے ہیں اور میرے وہ ت کو شربہ سے منافقین کو کھیگانے والے ہیں " س ای امالی ہیں بسلسلہ اسناد سلمان فارس سے روایت ہے جناب سلمان فارسی فرمانے ہیں کہ: «ہیں نے خود رسول م کو کہتے سُسنا: اے گرف نہا ہر ن وافعار! کیا ہیں متھاری رمبری اس ذات کی مان

بین نے خودرسول کو کہتے مسنا: اے گرہ ہہا ہرین وانصار! کیا میں بھاری رہبری اس ذات کی طن نہ کر دوں کہ اگر تم اس کا دامن مصنبوطی سے پکرطے رمو توکبھی میرے بعد گراہ نہ ہو ۔ لوگوں نے کہا عزور بارسول ادلتہ ، فرمایا: یہ علی میرے بھائی ہیں ۔ میرے وصی ہیں ، میرے وزیر ہیں میرے نملیقہ میرے وصی ہیں ، میرے وزیر ہیں میرے نملیقہ بین اور متھا رے امام ہیں ۔ المنذا جس طرع مجھ دوت میرت و نکریم کرتے ہوان کی بھی کرو۔ مجھ سے عرب و نکریم کرتے ہوان کی بھی کرو۔ مجھ سے جبریل ابین نے کہا ہے کہ بیں یہ بات تم سے کہوں یا

ہوں ۔

ای امالی میں جناب صدون نے سبلداسناد زید بن ارتم
سے روابت کی بسے وہ کہتے ہیں کہ:
"رسول منے فرمایا: کہ بیں محقا ری رہبری استخص
فی طرف ندکروں کہ اگرتم اس کا مصنبوطی سے دائن پر اے رہو نو کہتی گراہ ندہو نہ ہلاک ہو۔ فرمایا اکفر میں کے محتمارے امام اور دلی علی ابن ابی طالب

رک ایک حدیث ملی به ایرالدمنین سے دوایت

رک ایک حدیث ملی ہے:

«امیرالمومنین فراتے ہیں کہ مخصرت نے فرایا کہ: اے

علی انم میرے بھائی ہواور میں متھا را بھائی ہوں ،

یں نبوت کے لیے بسند کیا گیا ۔ تم اما مت کے لیے

منتخب ہوئے ۔ ہیں صاحب منز بل ہوں تم صاحب

تاویل ہواور تم اس امت کے باپ ہو۔ اے علی تم

میرے وص ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے وزیر ہو،

میرے وارث ہو، میرے بچوں کے باپ ہو یہ

ای امالی ہیں جناب صدوق سب للدانا دابن عباسس

سے روایت کرتے ہیں کہ:

" انخفرت انے ایک دن فرایا ،جب کر اکسے تفیا میں انشریف فراسے اور اصحاب آب کے گردا کھے تھے: اے علی ! تم میرے بھائی ہوں و علی ! تم میرے بھائی ہوں و تم میرے دمی ہو، میرے بعد میری امت کے امام ہو۔ فدا دوست رکھے اسے جو محقیس و وست رکھے ! سے جو محقیس و وست رکھے ! سے جو محقیس و میں رکھے ! ا

رمے، دہمن دھے اسے جوسمیں دہمن رہے ۔

ای امالی میں جناب مددق نے ایک طولانی مدیث جنا باہم

سے روایت کی ہے جس میں آنخفزت نے ام سلمہ سے فرمایا اکر
"اے ام سلم سنوا ورگواہ دہوکہ یہ علی ابن الی طالب
میرے ومی ہیں ،میرے خلیفہ ہیں اور میرے کیے

پرنے مبایا گیا تو خداوند عالم نے مجہ سے علی کے متعلق عبد و بیان فرمائے کہ وہ امام المتعین ، قائرِ عوالم بین ہیں ۔ عوالم بلین ، بیسوب المونین ہیں ۔

ر اسی امالی میں جناب صدوق نے کہ لسلہ اسنا دامام رضاً سے انھوں نے اپنے آبار طاہرین سے روایت کی ہے کہ: موسی محفورت نے فرمایا: علی مجھ سے ہیں اور میں علی ہے موں . فعدا ہلاک کرے گا اسے جوعلی سے جنگ کرے

على سيرب بعد خلائن كے امام بير -

« رسول منے امیر المومنین سے ارشاد فرایا کہ خدا ہے مخصیں الیی زیزیت سے سنوارا ہے کہ جس زیزیت سے زیادہ معبوب زیزیت بندوں کونہیں کبٹی یک جناب پینے نے اپنی اسی امالی میں لیسللڈا سنادامیرالومنین

بعب ین سے روایت کی ہے:

ا مرالمومنی نے ایک دن منر کوفر پر خطیم بن ارشاد فرایا:
اے توگو المجھے رسول کے دس خصوصیات ایسی مامل
مویل جوروئے زمین کی تمام چیزوں سے زیا دہ
مجھے مجبوب بیں مجبوسے انخطرت ان خرایا اے
علی ایم دنیا و آخرت میں میرے مجائی ہو۔ اور

ہیں ان کا بوجھ بٹاؤان کی خیرخوای کرو،ان کی نفیدتی کرد جبرئیل نے مجھاس بات کے کہنے کا عکم دباہے " ای امالی ہیں جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے جس میں ہے کہ:

"آئف نن کے فرمایا: اے علیٰ! تم میری است کے امام ہواور میرے بعدامیت پر میرے خلیفہ ہو "

امام ہواور میرے بعدامیت پر میرے خلیفہ ہو "

اس امال میں جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت کی

ہے کہ:

" انخفرت نے زمایا: کہ خداوہ عالم نے مجھ پر وحی فرائی کہ دو میری است سے ایک شفس کو میرا مجھ ان میرا وارث خلیف اور وصی نبانے والا ہے ۔ ہیں نے درگا و الہی میں سوال کیا، پر در دگار وہ کون ہے ؟ توخدا نے مجھ پر وی فرائی کہ وہ متھاری امست کا امام اور میری مجھ پر وی فرائی کہ وہ متھاری امست کا امام اور میری مجست ہے ۔ اس پر میں نے عوم کیا: اللی وہ کون جست ہے ۔ اس پر میں نے عوم کیا: اللی وہ کون ہے ؟ ارستاد ہوا: وہ ، وہ ہے جے میں بھی دو کون رکھتا ہوں اور وہ بھی مجھ دوست رکھتا ہے میہاں کہ کہ آب نے سلائر بیان میں فرایا: کہ وہ علی ابن ابی کی اس بی اب

مرنے والول کے وصی اور میری است کے زندہ افراد بر اس کتاب نفوص بین بسکیلر اسادامام حین سے ایک مدیث مروی ہے۔ امام مظلوم فراتے ہیں کہ: "خداوندعالم في حبب يرابيت نازل فرائي كربعض اولى الارصالم بعض سے زیادہ حقدار ہیں ؛ بین نے رسول سے اس کی تاویل کے متعلق بوجھا اس محضرت فے فرمایا تم لوگ اولی الارمام ہو۔ بس جب میں مرصاؤں تو متعاربے پدربزرگوار مجھ سے زیا دہ خصوصیت و قرابت رکھتے ہیں۔ اورمیری مگر کے زیادہ حقلار وسزادار ہیں جب وہ دنیاسے انظیں تو تنھارے بهائی حن اس عهده کے سراوار میں اور حب حس کمی ونیاسے اس عابی توتم اس منصب کے سر اوار ہو۔" یه اتنی حدیثین میں اس محتقرر ساله میں درج کرر بال موں۔ یہ استنے نصوص إتى نصوص سے اليي نسبن ركھتے ہيں جيسے اكي مجول كو باغ سے یا ایک قطرے کو بجربے پایاں سے نسبت ہوتی ہے بھیر تھی اگرانضافت سے کام لیا ماے تواجعن مدیثیں ہی گفائت کریں اے

ے ہم نے جالین کی تعداد ہیں اسس ہے صریعیں بیان کی ہیں کہ ہماری کرتید ا حادیث ہرائیر الونین علی بن ابی طالب معبدالنرس عباس عبدالنر بن سعود ، عبدالنر بن عر ، ابر سعید خدری ابودردا ابو ہرمی ، انس بن مالک، معاذبن جبل وغیرہ بزرگوں ہیں سے ہر سر شعف سے ( بانی انگلے صفر پر)

بروز تیامست تمام خلائق سے زیارہ مجھ سے قرب ہوگے اورجنس مقاری قیام گاه میری قیام گاه کےساشنے موگی نم میرے دارت مواتم ای میرے بعد میرے کیے ہوئے وعدوں کو یورا کرنے والے ہواور میرے گروالوں کے دھی ہو اورمبری عدم موجود گ میں میرے المبین کے تم ہی محافظ ہوا ورتم ہی میرے ولی ہو۔ اور میرا ولی خدا کا و لی ہے اور متفارا کمن میرادش ہے اور میار وشن خداکا وسشن ہے ا جناب صدون نے کتاب نصوص علی الائمۃ میں بسلسلہ اسنادا مام صن بن علی سے روایت کی ہے: "امام من فرمات بن : كمين نے رسول كوامرالمومين عل ابن اب طالب سے کہتے سنا : تم میرے علوم کے وارث ہو، میری عکمنول کے معدن ہو، میرے بعد

رس جناب صددن نے کتاب نفوص میں بللدا سادعم ان بن مصین سے روایت کی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کر:
" بیں نے رسول کو امیر الموسنین اسے کہتے سنا: تم ہی

" أخفرت نع فرايا: العالم تم مير ما المبية ك

سب سے بیعفیقت محنیٰ زہوگی کہ امامت و ملائنت کے منعلق لضوم<sup>و</sup> ارشادات بينيم ايى چيزىمى حس سے فاصب وظالم سلاطين بے مرخط محوس كرتے تھے. ہروقت اتفیں فدرشر متا تھاكہ يہ مدیثان كہيں ہاراتخة ناكث دير - بنيادسلطنست نه داها دي المذاان صريحي نفوص وامادست كاان سلاطين جور اوران کے ہوا خواہوں سے یے رہنا اور متدداستاد وطرن مختف سے مم كب بيني ما ما رامسنى وسيانى كا ايك كرشمه اور حن ومداقت كابهت برا معجزه ب كيونكراس وتنك كى مالت يريمني كه جولوگ حقون المبيت كوغفب کیے بیٹے تقے اوران کے مدارج و مرانب کو جھینے ہوئے تنفے حس پر خداوندِ عالم كان المبيت عليهم السلام كو فائزكيا تقا وان كاوتيره بي تقا كم مبسن الببيت كاجس برالرام قائم مر مانا اسے دروناك وبزرين عذاب بي منبلا كرت اس كى داره موند دين اور بازارول مين تشهيركرت سق واست ذلیل وخوار کرنے اور جمل حفوق سے محروم کر دینے . بیال تکس کماس کے بیے حکام کی عدالت کا دروازہ تھی نبدہو جا کا اور سائے میں رسا ٹی تھی نا ممکن ہواتی ا اگر کوئی شخص ا جھال کے ساتھ علی کا ذکر کرنا تو مکوست اس سے بری الذمّہ مومان آنتين اسس براؤث برئيس اس كامال آبس مي بانك بيا ما آ اوراس کی گر دن مار دی جاتی ۔ زمیلوم کنتی زباین انھوں نے گذبوں سے کھینیے لیں معص اس جرم بین کہ الخول نے فضائل علی بیان سکینے بکتنی اسکی کھابی آئے

ئے ملاحظ سندمائے شرع نہے البلانہ حلدہ صغر ۱۵ علام ابن ابی الحدیدمعتز لی نے ایک منقرسیا تذکرہ ان مظالم کا کیا ہے جو وُورِاموی وعبامسسی ہیں اہلِ بریت وہیان المبسیت پر دوا رسکے ماتے تھے۔

#### جواسب مكتوسب

ہم نے ان نصوص کو اسس لیے بیان کیا کہ آپ بھی واقت ہوائیں اور آپ نے توخود ہی خواہن ظاہر کی تقی۔ آپ برحبّت قائم کرنے کے لیے دہی مدشیں کانی ہیں جنعبس ہم نے گرشتہ

اوران بی خود آب کی صحای سے بیان کیا ہے۔

روگیا یہ کہ ان نصوص کو اہل سنت نے کیوں نہیں ذکر کیا تواسے آب
کیا ہو جھتے ہیں۔ یہ توال محد سے پر خاش اوران کی طوعت سے ول میں کینے رکھنے
والے دورِاول کے ارباب نسلط واقتذار کی پرانی عا دست ہے جنعوں نے
نفنائل اہلیست پر پر دہ و النے اوران کے نور کو سجھانے کے بیے کوئی کوشش
انٹھا نہ رکھی سلطنت کے خزائے لٹا ویدے ، اپنی توانا ئیاں موت کر دیں اور
ہر سرسخف کو لا بے وسے کو، طراد حمکا کر آبا دہ کیا کہ اہل بیت کے مناقب و
ففنائل محقوص کو چھپائے ، جھٹلائے۔ اس مفقد کے لیے در ہم و وینار سے
ففنائل محقوص کو چھپائے ، جھٹلائے۔ اس مفقد کے لیے در ہم و وینار سے
کام بیاگیا۔ بڑے بڑے وظیفے مفرر کیے گئے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا۔
اور جوان ترکیبوں سے قابو ہیں نہیں آیا اسے کو ٹوں تواروں سے زیر

یہ فرعون خصلت ، نمروہ مرتشت افراد فضا کی المبیب کی تکذیب کرنے والوں کو نوفرمہت بخشتے ، مغرب إرگاہ بناتے ادر نفیدیق کرنے والوں کو گھرسے بے گھر کرنے ، حبلاولمن کرنے ،ان کے مال وامباب کو لوط یلننے یا قتل کر دینئے۔ مكتوب مبرس

شیعول کی مذیبی جب بنهی اگر بیر مذیبی تو المستن کیول نهیں ان کی رفرایت کی ، مزید نفوص و کرفر ماتیں یا نفوص جو آب نے وُروٹ رمائے بیر صفرات المسنت کے یہاں ٹابت نہیں ۔ لہٰذا ان پر حجنت بھی نہیں ہو سکتے ۔ اگر حفرات المہنت کے یہاں پر نفوص ثابت ہیں تواتھوں نے کیوں نہیں ذکر کمیا ۔ لہٰذا وی اگلاس لملد آب ماری رکھیے بینی اس مومنوع پر حفرات المهنت کے یہاں جوامادیث موجود ہیں انھیں بیان فرمانیے ۔

آب سے بیعقیقت محنی نرہوگی که امامت و نملانت کے متعلق تضوم ف ارشادات ببغيم اليي چيز محى حس سے غاصب وظالم سلاطين بے صخطر محوس كرتے تھے. ہروقت الحقين فديشربتا تفاكه به مرتبي كہيں ماراتخة ناكث وير - بنيادسلطنت نه دلها دي المذاان مريجي نفوص وامادسيك كانسلاطين جوراوران کے ہوا خواہوں سے بچ رہنا اور ستدداسناد وطرق مخلف سے مم كبيني ما نا راستى وسيائى كا ايك كرشدا درحن وصداقت كابهت برا معروب ب كيونكهاس دننت كى مالت يرسخى كه جولوگ حقون المبيت كوغفب كي بنيط تفاوران كى مدارج ومرانب كومجيين موسئ تفض حس بر فداوند عالم فان المبيت عليهم السلام كو فائز كيا تقا-ان كا وتيره يه تقا كم محبت المبيت كاجس برالوام قائم مو عالما اسے وروناك وبرترين عذاب ميں متبلا كرت ، إس كى دار مى موند دين اور بازارون مين تشهيركرت عقر است ذلیل وخوار کرنے اور حمل مفوق سے محروم کر ویتے بیاں تک کماس کے ہے حكام كى مدالت كا دروازه مجى نبد بوجانا اورسائ بي رسائى بهى نا مكن بوانى اگر کوئی شفس ا جھال کے ساتھ علی کا ذکر کرنا تو مکوست اس سے بری الذم مرماني-آنتبركس برور في برايش اس كامال آبس مين بانك سيامانا اوراس کی گرون ماروی مان مندم مننی زباین انفوں نے گذیوں سے مینیے لیں محصٰ اس جرم میں کہ انھوں نے فطنا کی علی بیان کیئے بکتنی انھیاں تھے

یے ملاحظ مندمائیے شرع نہج البلائہ حلد ساصغرہ علام ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک مخترسیا تذکرہ ان مظالم کا کیا ہے جو دُورِاموی وعباسسی میں اہم بریت وہیان المبسبت پر دوا رکھے ماتے تھے۔

#### جواب مكتوب

ہم نے ان نصوص کواکس لیے بیان کیا کہ آب بھی واقعت ہوائین اور آب نے توخود ہی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ پر محبت قائم کرنے کے لیے وہی مدتیں کانی ہیں جنعیں ہم نے گرشت

آپ پر محبت قائم کرنے نے بیے وہی عدی ہی ہی اوران میں خود آپ کی صحاح سے بیان کیا ہے۔

اولان ان لوابی می معدید این ایک ان ان اوران کی است کی کیون این از کیا تواسے آپ

کیا پوچھے ہیں۔ یہ توآل محد سے برخاش اوران کی طوت سے دل میں کینہ رکھنے
والے دوراول کے ارباب نشلط واقتدار کی برانی عادت ہے جنعوں نے
فضائل الجیسیت پر پر دہ کا اپنے اوران کے نور کو بجھا نے کے بیے کوئی کوشش
اکھا ذر کھی سلطنت کے خزائے لٹا ویے ،اپنی توانا کیاں مرت کو دیں اور
ہرسر شخص کو لا پچ دے کر، طراد حمکا کر آبادہ کیا کہ اہل سیت کے مناقب و
فضائل مخصوص کو چھپائے ، جھٹلائے۔ اس مفصد کے لیے در ہم و دنیارے
فضائل محصوص کو چھپائے ، جھٹلائے۔ اس مفصد کے لیے در ہم و دنیارے
کام لیا گیا۔ بڑے بڑے و طبیغے مقرر کیے گئے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا۔
اور جوان ترکیبوں سے قالو ہیں نہیں آ یا اسے کو طول تلواروں سے زیر

یا ہے۔ یہ فرعون خصلت ، نمرود سرشت افراد فضا کل المبسبت کی تکذیب کرنے والوں کو نو قرمبت بخشتے ، مقرب إرگاہ بناتے اور نقدیق کرنے والوں کو گھرسے بے گھر کرنے ، حلاولمن کرنے ، ان کے مال واسباب کو لوط بیلنے یا تبتل کر دینے۔ غون ہونی ہے منصب وہدہ کی۔ ڈرنے ہیں کہ کہیں حکام نارامن ہو کر معرول نے کر دیں یا یہ لا بچ ہونا ہے کہ خوسٹ ہو کر تمہیں منصب عطا کر دیں گئے۔

آج کل کے علمارا وراسس زمانے کے علما رمیں ذہین وا سمان کا فرق ہے۔ آج کل کے علمارا وراسس زمانے کے علما رمیں ذہین وا سمان کا فرق ہے۔ آج کل کے علمار حکومت کی نگاہ میں کوئی وزن بنہیں رکھتے لیکن اس زمانہ کے علمار کی حالت جو الکا دیم کے علمار کو الدیکار بناکر گویا خدا و رسول سے جنگ کرنے تھے۔

اسی وجہ سے بیمارسلاطین اوران کے اعلیٰ عہد بداروں کے نزدیکے بڑی نذر ومز است رکھنے نفے اور مرفرمائش ان کی پوری کی جاتی تھی جس کے نیتجہ میں یہ خودشا ہا نہ جا ہ و مبلال اور دولسند والمارت کے مالک ہوئے ان کی یہ مالک ہوئے مذکور ہونی ان بی تعصیب ہے کام لیتے ۔ برطی تحق سے ان کی ترد بدکرتے مذکور ہونی ان بی تعصیب ہے کام لیتے ۔ برطی تحق سے ان کی ترد بدکرتے بائیا متبار سے گانے میں پوری طافنت سے کام لیتے ۔ اس صدیث کے راویوں بائیا متبار سے گار دیتے (اور رافقی ہوناان کے نزدیک برترین جرم کھا)

یہ ان کا طرز عمل ان تمام احادیث کے متعلق تھا جو صفرت علی ا کی ت ن میں وار دموئی ہیں یخصوصا وہ حدنثیں جن سے شیعیا ن علی م تمک کرنے ۔ ان حدیثوں سے تواور بھی کدیمنی الفین -

ان علمارے کچے متاز و بااٹرانٹ را دہر قریبہ و مرسٹہر ہیں ہوتے جوان کا پراپیٹٹ ڈاکیا کرنے بچے دنسیا وارطلبا ہوتے جوان کے فتاوے ان کے اتوال وا آیارکی ترویج کرنے - کردیں اس تفوریں کم علی کوا مترام کی نظروں سے دیجا ، کنتے إتھ کا طرفوالے اس باواش میں کہ علی کی کسی مفیلات ومنقبت کی طرف اشارہ کیا ۔ کنتے بر سیلے گئے ، اس خطا پر کہ وہ علی کی طرف میلے تھے ۔ علی کے دوستوں کے زمانے کتنے گھر طباط اے گئے ۔ ان کے باع اور کھیتیا ل لوٹ لی گئیں اور درختوں پر انھیں سولی بھی دے دی گئی باان کو گھرسے بے گھر کرے نکال باہر کیا گیا۔ ناسلوم طرفتوں سے ایڈا بہنچائی گئی۔

اس وقت مالمین مدین و صافظین آثار کی ایک بهت بری جماعت ایسی تقی جو خدا کو جھوڑ کران ماہر با دشا ہوں اور ان کے افسروں کی بیشش کرتے تنے . ان کی خوشا مداور میابلوسی میں کسی بات سے در بغ نہ کرنے تھے ۔ مدیثول بن الم بيركر دينا عبارت كهر سي كه كردينا منعبعت كو توى اور قوى كومنين كر كرسيس كرنے بي الحنين كوئى باكبى ناتھا جيسے ہم آجكل اپنے زمانے میں مکوریت کے بیٹواور تنخواہ دار علمار اور قامنیوں کو دیکھنے ہیں کہ حکام ک<sub>و ر</sub>امنی کرنے کے لیے کمتنی انتقاکس کوسشسٹیں کرنے ہیں ان کی حکومت جاہے ' عادل ہو إمار احكام ان كے صبح موں يا غلط ، گرم معالمين ان كى ائد ہی کریں گے۔ ماکم کو جاب بھی اپنے مکم کی موافقت میں یا مکومت کے مفالمت افراد کا قلع فنع کرنے کے بیے فنوی کی مزورست موتی ہے ، بیعلمار فوراً ایسے فنوے ما درکر دینے ہیں جوان حکام کی خواسٹ سے عین مطابق اوران کی سیاس اغرض کے بیے مفید و مزوری ہوتے ہیں۔ جا ہے ا ن کے نت سے سنہ اِن و مدریث کے مفااست بی کیدیل نہ ہول ۔ان کے فنوے کی وجہ ے اجما شامست، شکست و کینت بی کیوں نہ بوجائے ۔ اجماع کی صریحی مخالفنت بی کیول نه و تی و که لیکن انفیب کوئی بروا و نهین موتی و تنسسین گو

سنن وسنجاب میں سے قرار دے دیاتھا . اگر میحقیقت نہوتی کہ ہے نور خدا ہے کفز کی حرکت بہ خدہ زن مھونکوں سے بہ چراغ کھا یا نہ مائے گا

خداکا نورز مجبتا ہے اور نہ اولیار خدا کے فضائل محنی رہتے ہیں ، تو امیالم منی رہتے ہیں ، تو امیالم منی رہتے ہیں ، تو امیالم منین کی خلافت وامامت اور فضائل کے منعلن کوئی میج وحریج علاق میں کہ سبختی ہی نہیں نہ بطریق اہل سنت ، نہ بطریق شیعہ ۔ اہل سنت معللا کا ہے ہم کہ سبختی ہی نہیں نہ بطریق اہل سنت ، نہ بطریق شیعہ ۔ اہل سنت معللا کا ہم کہ ایس مدیث بیان کرنے گئے جوان کی ساخت عمارت ہی کو مستزلزل کرد ہے ہی سے اور شیعہ کلے برجھری اور ومنول پر قفل گئے ہونے کی وجے سے بیان کرنے ہی سے اور شیعہ کئے برجھری اور ومنول پر قفل گئے ہونے کی وجے سے بیان کرنے ہی سے میں سنتھ

جود ہے۔

یگر بندائی کرشمہ ہے ، حقاینت وصداقت کا معجر ، ہے ۔ یا وجو دیکہ

دشمنوں نے مفنائل کوجیبا نے اور شانے میں کوئی دفنیقہ اٹھا نہ رکھا مگر حق کا بول

بالا ہو کے رہا ۔ مجھے تو متم نجدا جیرت ہے کہ خلاتی عالم نے سبرہ فاص اپنے

رسول کے بھائی علی بن ابی طالب کو کیا فضیلت کیشی تھی کہ لاکھوں پر دوں بی

رسول کے بھائی علی بن ابی طالب کو کیا فضیلت کیشی تھی کہ لاکھوں پر دوں بی

سے بھی جب کی روشنی بھیوٹ کر رہی گہری تاریجیوں میں بھی جس کا اجالا ہو کہ راب

امیرالمونین کی خلافت واما مست کے منتعاق جو تطعی دلیلیں آپ نے

ماعت فرائیں ۔ مر ید براں آپ صابی وراثت ہی کو لے لیمجیے جو بجائے

ماعت فرائیں ۔ مر ید براں آپ صابیت وراثت ہی کو سے لیمجیے جو بجائے

خود بہت برط کی دلیل ہے۔

کچیریا کارعابدوزاہد ہو نے کچھ رؤسائے قوم شیوغ قبائ ہوتے بجب
یہ مشخاص ان مجھ احادیث کی رومیں ان علمار کے اقوال سننے توانخیس کو حجت
بنا لیننے اورعوام جابل ببلک بین خوب ان اقوال کی ترویج کرنے اور ہر شہر مبس
اس کی اشاعیت کرتے اور اصول دہن میں سے ایک اصل نبادیتے۔
اس کی اشاعیت کرتے اور اصول دہن میں سے ایک اصل نبادیتے۔

ای زمانداورای مقام بر کچها بیے علائے اما دیث بھی تفیق حنبوں نے خوب وہراس سے مجبور ہوکر دہ حدثیں ، بیان کرنا چھوٹ دیں جوا برالمومنین اور ابل میت کے فضائل میں بائی ما تی تضیب ان خویبوں کی مالت بر بھی کہ حب ان سے بوجھا جانا تھا کہ یہ لوگ جوعلی واہل میت کی شان میں وار صبح حدث ان سے بوجھا جانا تھا کہ یہ لوگ جوعلی واہل میت کی شان میں وار صبح حدث کی روکر رہے ہیں ہی کا کیا خیال ہے ان کے متعلق ان امادیث کے متعلق میں اور میں ہیں تو اس کی روکر دیے ہیں ہو اور میں اس کی دور دیے ہیں اور میں اس کی دور دیے ہیں ہیں اس کی دور ہیں ہیں میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہ کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہ کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہ کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہ کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہ کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کہیں بیمرکاری میں دیکھنے کہ معارض افوال میان کردیے میا میں ۔ اس ڈرسے کے کہیں بیمرکاری میان دیرو میا میں ۔ اس درسے ایزا رسانی دیرو میان ہیں۔

مهر در بید رس دار بیری سار بیری می در مرکها تقا که امیرالمومنین بر سلاطین اوران کے جہد بداروں نے حکم دے رکھا تقا کہ امیرالمومنین بر لدندن کریں ۔ اس بارے ہیں برطی صحتی سے کام لیستے ۔ علی کی برائی اور مذمت کرنے کے لیے ہرممکن ذرایہ سے لوگوں کو آبادہ کرنے ۔ بال و دولت وے کرا طرح مرح کے وعدے کر کے ، ڈرا دھ کا کر اور ان سب سے بھی قا بو نہاتے تو فرج شرے کر کے اپنے کر بات میں امیرالمومنین کی ایسی تصویری کرنے جے پڑھ کر فرج شرخص نفرت وہیراری کرنے گئے۔

ہر سی سرت و بیزاری رسال کے متعلق ایسی باتیں بیان کرنے کہ کانوں کوان معلبوں میں ایرالمونین کا کے متعلق ایسی باتیں بیان کرنے کہ کانوں کوان کے تذکرے سے اذریت ہونے گئے۔ منبروں پرلسنت جیمینا ،عیدین اور جمعہ کے کے تذکرے سے اذریت ہونے گئے۔ منبروں پرلسنت جیمینا ،عیدین اور جمعہ کے

« أن امدينة العلم وعلي بابها ، نسمن أدا د العلم فليأت الباب " » بین شهرِ علم مهون اور علی اس کا در وازه .جو علم کا طلبگار ہو وہ دروازے سے آئے " « أن دارالحكمة وعلى بابها " ، بین مکسن کا گھر ہوں اور علی اسس کا دروازہ ! "عسلي ساب عسلي و مسين مسن سعدي ﴿ مُنَّي ما ارسلت به ، حسبه إسيمان وبعضنه نفات " " على ميرے علم كا در وازه بې اور بيں جن جيزوں كو بے كر مبعوث ہوا، میرے بعد میری امت سے ان چیزول کو علیّ ہی بیان کرنے والے میں ، ان کی محبت ایمان اوران کی رشمنی نفاق ہے "

زيدبن ابى اونى كى مدسيث بين سبطية:
﴿ وَأَنْتُ الْحَيْ وَ وَارْ فِي ، قَالَ ؛ وَمِنَا أُرْثُ مِنْكُ ؟
﴿ قَالَ : مِنْ قَبِلِي \* وَالْمَا الْمُنْكِ اللَّهِ الْمُنْكِيلُ اللَّهِ الْمُنْكِيلُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّالِي اللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اداس مدیث کونیزاس کے لبدکی دو مدیثوں کوم م ۲۲ میں درق کریکے ہیں۔
برسفی ۲۸۲ کی مدیث نمبر ہ ، ، ، ، ، ، ، کونار ہے اور وال جوم نے ماشیہ
کما ہے اس کا مجی خیال دہے ،
اس مدیث کا م ۲۱ میر ذکر کر میکے ہیں ،

# مكتوب مبرس

مريث وراثت كوبطب بن المِ سنّت تخريب رمائي ؟

جواب مكتوب

على وارب بغيبر في لتعليه الدوم

کوئی شبنهی که انخصرت می خدهزت علی کواپنے علم و حکمت کا ای کوئی شبنهی که انخصرت می خدود طرح وارث بنایا جها خرد دیگر انبیار کرام نے اپنے اوصیا کو بنایا جها خرد می انتخارت این :

نے کھایا اور سیف عجر کر کھا یا اور کھانا اسی طرح بے د ا جبطع مقا معلوم ہوتا تفا كرمييكى ئے كچھ حفجوا بى تہيں آنخفزتا نے کھانے سے فراعنت کے بعدارشا د فرما!! "اے مندر ندان عبد المطلب! بيس فاص كريمهارى طريت اورعام طور برلوگون پرمبوث موا مول لبذاتم میں کون اسس شرط پرمیری سیت كرتاب كدوه ميرا مجانى مو، ميراساتنى مو، ميرا وارث بنا؛ سول کے اس ارث دے بعد کو کی بھی نہ کھوا ہوا ، س البند کھڑا موكيا الرحيب مين حيواً عقا رسول نے مجھ سے كها: تم بليد ماؤ ، مجرین مرتبات نے ای مطلب کا اعادہ فرایا اورمر مرتب میں کھڑا ہوتا ر ہا اورا بسطایا کیے۔ تنیسری مرتبہ جب كولى ركام الورسول فانيا الخصمير الخصرماراى وج سے میں اپنے چا کے بیٹے (حصرت رسول فعد) کا وارث، اور مجاوارث نه موسطي

اے یہ مدیث ثابت و مشہور ہے ۔ ضیاعتدی نے مخارہ یں ابن جریر نے تہذیب ا کیا ہے کن العال جلد ۲ مشہ پر بھی موجود ہے ۔ الم لنا کی خصائص ص ہے ۔ ابن الی الحدید نے اپنی شرح جلد ۳ موجود ہے ۔ مسنداحد ج ا موقا پر کمنے ملنے لفظوں ہیں یہ مدیث موجود ہے مسئداحد ج ا میرے دارت ہو۔ امیرالمونین کے پوھیا: بین آپ کی کس میرے دارت ہوں؟ فرمایا: مجھے بیٹیز کے انبیار نے اپنے چیز کا دارت ہوں کا دارت نبایا انھیں چیز دل کے تم بھی دارت ہوگے۔"

بریدہ کی صدیث میں صاف صاف تھریے ہے کہ وارثِ سینیم علیٰ ہی

ہیں۔ دعوت عشرہ کے موقع پرجو کمچھ رسول نے فرما یا تضا اسی پر تنور کیجیے دی آب کی تن کے لیے کا بی ہو گا اسی وجہ سے مقرب علی رسول کی زندگ میں فرما یا کرنے تھے کہ:

ر .. مند ابن رسول کا کھائی ہوں ،ان کا ولیعہد ہوں ،ان کے ، فتم سندا میں رسول کا کھائی ہوں ،ان کا ولیت ہوں البذا مجھ سے زیاد مجھ کے علم کا وارث ہوں البذا مجھ سے زیاد حقد ارکون ہوسکتا ہے ؟ "
مقدار کون ہوسکتا ہے ؟ "

ایک مرتب امیرالموسنین سے پوچھاگیا کہ چیا کے رہنے ہوئے آپ رسول کے وارث کیو بکر ہوگئے ؟ آپ نے فرایا کہ : رسول کے وارث کیو بکر ہوگئے ؟ آپ ایمان کے حوکرا حداً . . ) جنت

" آنخفزت نے کل اولادعبدالمطلب کوجئ کیا جوگروہ کی حیثیت رکھنے تنھے میں وہ سب کے سب پر خور ویر نوسٹس تھے انحفر نے ۱۳ جھٹا نک وزن کے کھانے سے ان کی دعوت کی سب نے ۱۷ کو ۲۳ میں ماحظ فرمائے۔

سے یہ کا میں الفاظ میں المیلونین سے است ہے جے الم ماکم نے مذرک ج میں میں میں اللہ میں اللہ میں المیلونین سے ا ذکر کیا ہے اور بناری وقل کو لؤں کے معیار میں سے قرار ویا ہے ، علام ذہبی نے مجلی کمنیں متدرک بیں اس کی مست کا اعتراف کیا ہے ،

4.7

امام عالم ستدرك ج اصفحه ۱۲۵ يرقتم والى اس مدسيث كوجها بهى المجي آب نع منا بيان كرنے كے بعد لكھتے ہيں كہ:

" مجھے قامنی القت الوالحن محدین صاع ہشی نے بیان
کیا ، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابوعمر و وقامی سے سنا ، المفول
نے المغیل بن اسحاق قامنی سے منا المغیل بن اسحاق سے
قثم بن عباس کے اس فول کا ذکر آیا نوا کھوں نے فرایا ؛ وار
یاتو انسب کی وجسے واریث ہونا ہے یا ولا کی وجہ سے
اس میں کوئی اخلاف نہیں کہ چچا کی موجود گی میں حجاز ارکھائی
واریث نہیں ہوسکتا "

اسلیل بن اسحان فراتے ہیں کہ:

ں بہ اس اتفاق وا جماع کی وجہ سے ظاہر ہوا کہ علی رسول کے علم " اس اتفاق وا جماع کی وجہ سے ظاہر ہوا کہ علی رسول کے علم کے وارث نہیں ہوا " کے وارث نہیں ہوا "

سرکہنا ہوں کہ وراشت امیر المومنین ایک منعلق متوانز مدشیں موجو و بیں خصوصًا بطریت المبیت توسیت ہی زیا دہ ، اگرانصاف سے کام بیا مائے توحصرت علی کاوصی رسول مونا ہی اس مسئلمیں قطعی فیصلہ کن ہے -توحصرت علی کاوسی رسول مونا ہی اس مسئلمیں قطعی فیصلہ کن ہے ، ہے پوچھا: "آب لوگوں کے رہتے ہوئے علی رسول کے وارث کیسے بن کتے!"

قتم نے جواب دیا:

۔ بر ۔ یہ ... " اس لیے کہ وہ ہم بیں سب سے پہلے اسلام لائے اورسب ۔ سے زیادہ رسول سے وابستہ وپیوسندر ہے ؟

میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ میں جانتے ہیں کہ رسول کے وارث علی ا ہی ہیں عباس یا دیگر بنی ہاستم رسول سے وارسٹ نہیں ، یہ بات اتنی اشکارا تھی کواسے بطور مسلمات ذکر کیا کرتے لیکن ان توگوں کو اس کاسبب علوم نہبین تھا کرچیا کے ہوتے ہوئے علی جوجیا زار بھا کی تھے وہ کیونکر وارثِ رسول مو گئے ای وجہ سے ان لوگوں نے مجی خود حصر سے علی سے اکسس کی وصاحت ما ہی مجھی فتم سے پوچھا اور ان دو نوں بزرگواروں نے جو جواب دباوه آب سُ عِيك ميحواب الناوكون كى عقل وفنم كوديكيت موت بهت. مناسب جواب ہے اور ان کو سمجھانے کے بیے زیادہ سے زیادہ میری جواب دیا عاسكتا ب ورندواتى وحقيقى جواب تريه بى كه خداوند عالم نے روئے زمین کے باشدوں برایب نظر ڈال کر محمد مصطفے کو منتخب کیا اورانعسین خاتم النبتيائي بنايا - بهردوسري مُرنبه زمين پر نسكاه كي اور حصرت على كو نتخب کیا اوراپنے رسول پر وحی فرمائ کہ علی کو اپنا وارث اور وصی مقرر

المال و منهم برمهم برمهم موجود وسيمه

اور متواز نفوم موجود میں اگرا بل بہت سے قطع نظر کر کے بطرات اِغیار آپ نفر بینیم کے مثلاثی بیں تو مکتوب نمب ند بیر ایک نظر مجر کرلیں جس یں رسول می مدیث بیں نے ذکر کی ہے کہ انخفرے نے امیر المونین کی گردن پر اعقد کھ کرارے اد فرما یا کہ:

سه واصیعوا " یه میرے مجالی بین ، میرے وصی بین اور تم میں میرے
" یه میرے مجالی بین ، میرے وصی بین اور تم میں میرے
خلیفہ بین ، ان کا حکم نوا وران کی اطاعت کر د "
اور محد بن حید رازی ہے ہا محد ابرش ہے ، انھوں نے ابن ابی
اسماق سے انھوں نے مشر کیہ سے انھوں نے ابور بید ابادی سے انھوں
نے بریدہ سے اور بریدہ نے رسول اللہ مسے یہ حدیث روایت کی ہے کہ
سخفرت نے فرابا :

المكل منبي وصي ووارث ، وإن وصيبي و وار في على بن الي طالب " على بن الي طالب " المرنى كا يسى اور وارث مونام اورمير وصى و وارث على بن الى طالب مين "

ات اس حدیث کوامام ذہبی نے میران الاعتدال بیرب لملہ کالات نژکی ایک در کیا ہے اور مشرک و کرکیا ہے اور مشرک حدیث کی سے نہیں گنا جمدین حمید مشرک نے میں کو نشرک نے میں کو نشرک نے میں کو نشرک میں منبل رازی کے متعلق کہا ہے کہ وہ معتبر نہیں ، علامہ ذہبی کا جواب یہ ہے کہ امام احدیث صنبل رازی کے متعلق کہا ہے کہ وہ معتبر نہیں ، علامہ نبوی ، الم لحبری اور من جرح و نقدیل کے امام ابن سین و نیرو نے ( اِق اُنظیم منوب ) الم منبوی ، الم الحبری اور من جرح و نقدیل کے امام ابن سین و نیرو نے ( اِق اُنظیم منوب )

# مكتوب غبر٣٣

يحث وصتيت

ہم المسنت کومعلوم نہیں کہ رسول نے امیالمومنین م کوکب وصی نبایا ُنہ اس کے معلوم نہیں کہ رسول نے امیالمومنین مولئ سے میں اس کی وصاحت فرائیے ۔ کے متابی ارشادات و نصر کیا ہے سینی برکا علم ہے مہر اِبنی ہوگی اس کی وصاحت فرائیے ۔

جواب مكتوب

امیلمونین کے وئی پنیر ہونے کے متعلق بیغمبرلی سرعایہ الدولم کے ارتئادات بیغمبرلی سرعایہ الدولم کے ارتئادات امرالوسین کے وہی بنیر ہونے کے متلق اہل بیت طاہر بڑاسے صریحی الدنیم نے ملیۃ الاولیاریں انس سے روایت کی ہے کہ: " ایخفزت نے ارشاد فرمایا :

" يا أنس ادّل من يد حنل عليك هداالباب إمام المتقين، وسيدالمسلين، ويعسوب السدين، وحناتم الوصيين، وقاعد الغرالمحلين قال اكنن: نحباء علي فقام الميه رسول الله مستبشراً واعتنقه وقال له: أنت تؤدي عين ، وتسمعهم صوي، وتبين لهم ما احتلفوانيه من بعدى "

اے اس میلا وہ شخص جواس دروا زے سے مخفا رہے ہیں آئے گا وہ امام المتعین ہسیدالمسلین ، بیسوب الدین ، باتم الوصیین ، قائد الغرالمین ہوگا ۔ اس کہتے ہیں کہ ناگاہ حفرت علی تشریف لائے ۔ رسول النمین ویکھتے ہوئے مشاش بشاش ہوکران کی طون براھے اور گلے سے نگایا اور فرایا : تم میری مبائب سے حقوق ا دا کروگے ، تم میری آواز لوگوں کوسناؤگے ماز رسے بعد حبب لوگوں میں اختلاب بیدا ہوگا توحق وامنی اور میں اختلاب بیدا ہوگا توحق وامنی کروگے ؟

طبران في مجمبرين سبله استادا بوالوب انفيارى سروايت كران عندوايت كى كالخار من المرابي باره مركم حبناب سيّده سرفايا:

ئے شرح نبج البائنة علد دوم مطاع - ہم صغر ۲۷۹ پریمی ذکر کرمیکے ہیں۔

ادرطرانی نے معجم کیر ہیں سب لمائہ اساد جناب سلمان فاری سے وایت کی ہے سلمان کہتے ہیں کہ: «ارشاد فربایا بینی بڑنے کہ:

ان وصيبي وموضع سري، وحديرمن أترك بعدي، ينجسز عدتي، ويقضي ديبني عملي ابن ابي طالب ؛

"میرے وصی اور میرے رازوں کی جگر اور بہترین وہ ست جے میں اپنے بعد حیور میں ہے ہوئے وعدو میں اپنے ہوئے وعدو کی ا میں اپنے بعد حیور مانے والا ہوں اجو میرے کیے ہوئے وعدو کو پر اکرے گا میں اللہ کو پورا کرے گامیرے ویون کو اوا کرے گا علی بن الل طالب ہیں "

یہ مدیث نفس مربح ہے کہ حصرت علی وصی رسول منفے اور تقریح ہے کہ آپ بعدرسول افضل فلائق تھے بغورسے دیکھا جائے تواس مدیب سے آپ کی فلافن وامامن سمی ثابت ہوتی ہے۔

ک طرح نتنب کیا ہو بھلا برکیونکر ہوسکتا ہے کہ خدا اور دسول م توا ورکسی کو نتخب کریں اور مہان کے انتخاب کو تھکا کرکسی دو مرسے کو نتخب کرلیں ۔

« وحاکان کسمی مسن و لاحق مسنة اذا قضی اللّٰه و دسول اُحد آمر اُلَّا اُن یکون کسہ م الحسیرة من اُمر ہم اُلُّا ہم ہم کی مومن و مومنہ کو بہ حن نہیں کہ خدا ورسول مجب کسی امریں اپنا حکم صاور کر دیں تو وہ اپنے پہند واختیار کو

بے شار حدثیں اس مفنون کی کتب احادیث بیں بائی مباتی ہیں کالم نفان وصد کو حب برمعلوم ہواکہ رسول ابنی بیٹی علی سے بیا ہنے والے ہیں (جو درمقیقت فخرمریم اور سیدہ نسار حبنت ہیں) توانھیں حصرت علی سے بہت بڑا صد بیدا ہوا اور اس معاملہ کو انھوں نے بہت عظیم عجھا حصوصاً ان لوگوں کے ملنے کو تو کچھ زلو چھیے جو رسول کی خدمت میں خواستگاری کرکے کو داجواب یا جکے متھے ہے

اے ابن ابی ماتم نے انس سے روایت کی ہے انس کہتے ہیں کہ حفرت ابو بکر وعمر دسول او کو فرما یا کو ک فرمانیا کو ک فرمانیا کو ک فرمانیا کو ک فرمانیا کو ک جواب نہ دیا۔ و باس سے وہ و دونوں حصرت علی کے پاس پہنچے یہ کہنے کے بیے کہم کو گول نے خوا مند گلاری کی گردسول آنے کو کی جواب نہ دیا ۔ اب کہ درخواست کی ہے۔ ابن ابل ماتم کی اس روایت کو میں تقل کیا ہے ۔ کی اس روایت کو میں نقل کیا ہے ۔ کی اس موقع کی اس مقل کے ابل سنست نے اپنی کتا بول میں نقل کیا ہے ۔ کی موقع برامام احمد چنانی علام مابن حجر نے موامن باب الا کے سڑوع میں نقل کیا ہے۔ اس موقع برامام احمد کے میں اس میں مدمیث نقل کی ہے ۔ جھے اکھوں نے انس سے روایت ( بانی انگی صفر بر)

اے ناطرا کیا بھیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم سے روئے زمین کے باشدوں پر ایک ٹرکاہ ڈالی اور بمقارے باپ کونتخب کیا اورا بخیں رسالست پر فائز کیا بچھر دوبا رہ نگاہ ڈالی تو مخصاصے شرم کرمنتخب کیا اور مجھے دحی فرمائی تومیں نے بھا را نکاح ان ہے کرویا اور ان کواپنا وصی نباتیا یہ

یہ مجی دیکھیے کر کیو بکر خدا وند عالم نے اپنے سینیم رر وحی فرما کی کدان ہے اپنی بیٹی بیاہ دواور الخیس اپنا وصی بناؤ۔

اپی بی بی او در در بی بیات کی بیات کی بیات کے خلفار و جانشین کیاان کے اومیا کے علاوہ اور بھی کوئی ہوئے اور کیا فعالے کے خلفار و جانشین کیاان کے اومیا کے ملاوہ اور بھی کوئی ہوئے اور کیا فعالے کے دسی کو مؤخر کر دینا اور غیرول کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے ؟ اور کیا کسی شخص کے بیے مراوار ہے کہ ان پر مکمران بن جیٹے ، خود خلیفہ بن جائے اور دسی مند فلا میں کو عوام اور دیایا جیسا بنادے اور کیا عقلا ممکن ہے کہ زبر کوسنی مند فلا میں پر بری پر جینے جانے وا حب ہوجے خدائے بن پر مہیے جانے وا

یه به مدیث ابینها تغین انفاظ و انجین است ا د کے ساتھ کنز العال کی مدیث ۱۹ ۲۰ ہے۔ به الماحظ موملید ۲ صفح ۱۵ ینتخنب کنز العال میں بھی ندکورسے کا خط بوشتنب کنز العال برماسٹ پرمندا تد جلد ۵ معن ۱۳ کی طرح نینب کیا ہو بھا ایر کیونکر مہوسکتا ہے کہ خدا اور رسول می تواور کسی کونتخب
کریں اور ہم ان کے انتخاب کو تھکا کر کسی دوسرے کو نشخب کرلیں ۔
" دھا کان کسمؤ مین ولا میڑ مسئة اذا قضی الله و
دسول به أمراً أن يکون سهم العنسيرة من أمرهم "
" کسی مومن ومومنہ کو برعن نہیں کہ خدا ورسول جب کسی
امریں ابنا عکم صاور کر دیں تو وہ اپنے پند واغتیار کو
دفل وے "

بے شار حدثیں اس صفون کی کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں کواہل نفان وحد کو حبب بیہ معلوم ہواکہ رسول ابنی بیٹی علی سے بیا ہنے والے ہیں (جو در حقیقت فخر مربم اور سیدہ کشار جنت ہیں) تو انفیس حصارت علی سے بہت بڑا صدید ہوا اور اس معاملہ کو اکفول نے بہت عظیم مجھا بخصوصاً ان لوگوں کے علینے کو تو کچھے ذرہے جھیے جو رسول کی خدمت ہیں خواستنگاری کرکھے کو راجواب یا جگے تھے ہے

اے ابن ابی حاتم نے اس سے روایت کی ہے اس کہتے ہیں کہ حصرت ابر کہ دیم رسول گا،
حدرت میں کا نے اور جناب ریدہ کے بیے خواسٹگاری کی ۔ رمالت مآب نے کوت فرما یا کوئ
جواب نہ دیا ۔ وہاں سے وہ دولوں حصرت علی کے پاس ہنچے یہ کہنے کے لیے کہم لوگوں نے
خواسٹنگاری کی گررسول نے کو کی جواب نہ دیا ۔ اب اب درخواست کیھیے ۔ ابن ابی حاتم
کی اس روایت کو رہت سے نامور علما کے اہل سنست نے اپنی کتا ابوں میں نقل کیا ہے ۔
کی اس روایت کو رہت مواعن باب اا کے سروع میں نقل کیا ہے ۔ اسی مونع برامام احمد
جنائی علام ابن محرفے مواعن باب اا کے سروع میں نقل کیا ہے ۔ اسی مونع برامام احمد
نے بھی اسی میں مدیث نقل کی ہے ۔ جے انفوں نے ایس سے روایت (بانی اسلی صوری)

۱۰ ناطرا کیا تھیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم نے روئے زمین کے باشدوں پراکی ٹھاہ ڈالی اور متھارے باپ کونتخب کیا اورا تھیں رسالت پر فائز کیا۔ بھر دوبارہ ٹسگاہ ڈالی تو مخفالے شوہر کومنتخب کیا اور مجھے وی فرائی تومیں نے تھا را نکاح ان ہے کر دیا اور ان کو اپنا وصی نبایا "

غور نبائي كسرح خدا وزيمالم خده من خاتم النبتين كونتخب مرايا . كرند كه بعدتمام روئ زبين كه باشندول ميں حضرت على كونتخب فرمايا . اوريين ملاحظ كيمير كه خدا وندعالم خصص طرح بنى كا انتخاب فرايا ، مطبك سى طرح بنى كا انتخاب فرايا ، مطبك سى طرح ومئى بنى كوئنى منتخب فرايا .

یہ تھی دیکھیے کرکیو کر خداو مدنیا لم سے اپنے سینیس بروی فرمائی کران سے اپنی بیٹی بیاہ دواور انھیں اپنا وصی بناؤ۔

یں ہیں ہوچیے کہ انخفرت کے قبل دیگر انبیار کے فلفار و جائتین کیاان کے اور میا ہے ملا وہ اور بھی کوئی ہوئے اور کیا فعلا کے متخب کیے موسے خاتم انبیان کے دسی کو مؤخر کہ دینا اور غیروں کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے ؟ اور کیا کہ سی شخص کے دسی کو مؤخر کہ دینا اور غیروں کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے ؟ اور کیا کہ سیخص کے بیے مزاوار ہے کہ ان پر مکمران بن جیٹے . خود فلیفہ بن جائے اور ومی مند فلا میں کو عوام اور دیا جیا بنادے اور کہا عقلا ممکن ہے کہ زبر کوستی مند فلا رسول کو عوام اور دیا جی میں بیان کے بیے وا حب ہوجے فدانے بنی پر بر بھی خدانے بنی پر بھی جائے وا حب ہوجے فدانے بنی پر بھی جائے وا حب ہوجے فدانے بنی پر بھی جائے وا حب ہوجے فدانے بنی پر بھی جائے والے بنی پر بھی جائے والے ایک بھی کے لیے وا حب ہوجے فدانے بنی پر بھی میں بیان کے ایک بیان کیا کہ بیان کی بیان کی بیان کے دیا کہ بیان کی کے لیے وا حب ہوجے فدانے بنی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی کے لیے وا حب ہوجے فدانے بنی بیان کے دیا کہ بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی کھی کے لیے وا حب ہوجے فدانے بنی بیان کی بیان کیان کی بیان کی بیا

له یه مدیث ابینه انغین انغاظ و انجین است ادی سانه کنز انعال کی مدیث ۱۹ ۱۹ سب الماعظ مو ملد به صفح ۱۹ ما پنتخب کمنز العمال بین مجی مدکورسی ما حظ بوختنب کنز انعال رماست به مندا مد میلده صفحه ۱۳ ففال ظاہر کرنے کا موقع ہے تاکہ آپ کے دشن و بدخواہ ذلیل وخوار ہوں آپ نے آنخفرت سے عومن کی: " بابا جان آپ نے مجھے نقرو نادار شخص سے بیاہ دیا۔"

" بابا جان آپ کے بھے تعیرو ادار حص سے بیاہ وہ ۔
اس موتع پر اکفورت سے یہ کامات ارشاد فرمائے جوا بھی آپ نے سے نے۔
د إذا اداد الله نشد و فضيلة

طویت اتاح لهالسان حسود

" حب خداوندِ عالم کسی ڈھی چھپی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا جے تواس کے لیے ماسد کی زبان مقرر کرتا ہے ۔" خطیب محالیٰ کتاب متفق ہیں معتبر اسنا دسے ابن عباس سے روات

ال ہے یہ المحفرت نے اپنی پارہ عکرکی علی سے شادی کی تو جناب فاطر نے رسول کی فدمت ہیں عرض کی: بایا جان آپ ہنا ہوں ہے جناب فاطر نے مجھے نا دار شخص سے بیاہ دیا جس کے باس کچھ بھی نہیں تو آنحضرت کے خرایا کہ: متھیں یہ بیند نہیں کہ فداوند مالم نے روئے زبین کے باشدوں سے دوستحفوں کو نتخب کیا ایک متھارا باب دوسرا مخفا را شوم ہے ۔

امام حاکم نے مسندرک ج سامسخہ ۱۲۹ پر باب مناقب امیرالومنین سمیں امام حاکم نے مسندرک ج سامسخہ ۱۲۹ پر باب مناقب امیرالومنین میں

ے یہ مدیث بینے انفیں الغاظ اور اسسی سند کے ساتھ کنز العال مبلد ہو صغم ا ۲۹ پرموجود ہے۔ ملاحظ ہو مدیث کے اسا و کے حن ہونے کی تفریح مجی کی ہے۔ حن ہونے کی تفریح مجی کی ہے۔

ربقی م مشیق گرست کی ہے اورامی مواعق محرقہ باب او بہن الوداؤی سبت کی کہ دو ایست کردہ حدیث منفول ہے کہ حفرت الو کہ نے جناب رسالت کا بھی کی خدست میں سیرہ کی خواستگاری کی اس مزند بھی استحفرت الو کہ دونوں آپ نے مذبعی بیا بھی ہے ہو ہے دونوں حفرات علی می کہا سے بخواستگاری کی جیے ۔ اور مفرت علی مستول ہے کہ ابو کہ دیم نے درمول کے سیرہ کی خواستگاری کی آنخورت کے انگا در سرما با مستول ہے کہ ابو کہ دیم نے درمول کے سیرہ کی خواستگاری کی آنخورت کے انگا در سرما با محدرت عمر نے حفرت علی ہے کہا اب آپ خواستگاری کی آبو ہو اس ماصل ہوگا میں ہو میں اسس کی دوایت کی ہے درمان ما ابرہ بی مدین میں کہی دوایت کی ہے ۔ کسن انعال میں مجمل ہو مدیث موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کی دوایت کی ہے ۔ کسن انعال میں مجمل ہو مدیث موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معرف میں اسس کی دوایت کی ہے ۔ کسن انعال میں مجمل ہو مدیث موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے اورا سے معرف میں اسٹ کی دوایت کی ہے ۔ کسن انعال میں مجمل ہو مدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے اورا میں اس کی دوایت کی ہے ۔ کسن انعال میں مجمل ہو حدیث معرب معمل موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے اورا میں اس موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معمل ہو حدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معرف میں اسٹ کی استور کی سے دوران سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کا درکان کے دوران سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ موجود ہے ۔ لا منظ ہو حدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ موجود ہو حدیث کی درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ موجود ہو مدیث کے درمان سے معرف موجود ہو ۔ لا منظ موجود ہو مدیث کے درمان سے معرف موجود ہے ۔ لا منظ موجود ہو مدیث کی درمان سے معرف موجود ہو میں استور سے معرف موجود ہو ۔ لا منظ موجود ہو مدیث کے درمان سے معرف موجود ہو ۔ لا معرف موجود ہو میں استور سے معرف موجود ہو معرف موجود ہو موجود ہو معرف موجود ہو معرف موجود ہو موجود ہو معرف موجود ہو معرف موجود ہو موجود ہو معرف موجود ہو معرف موجود ہو معرف موجود ہو معرف موجود ہو معرف

اسس کے بعد آن محفرت کا طرز عمل بیر اک حجب جناب سبرہ کو دنیوی رہے ان اس کے بعد آن محق کو اس نعمیت ورحمت کو یا دولاتے کہ محفا راحقد ایسے شخص سے کیا گیا جواست میں سب سے کو یا دولاتے کہ محفا راحقد ایسے شخص سے کیا گیا جواست میں سب سے زیاد والشون وافضل ہے ۔ بیاس لیے تاکہ جناب سیدہ کا دل جھوٹما نہوں زیادہ وافضل ہے ۔ بیاس لیے تاکہ جناب سیدہ کا دل جھوٹما نہوں زمانہ کی نیز گیوں اور تکلیفوں سے دل تنگ نہموں ۔ اس کے ثبوت میں زمانہ کی نیز گیوں اور تکلیفوں سے دل تنگ نہموں ۔ اس کے ثبوت میں وی روایت آپ کے لیے کا فی ہے جے امام احمر نے مسند جلد دصفحہ ۲۲ بر درج کیا ہے ۔ معقل میں بیار کی حدیث ہے کہ :

درج ریا ہے۔ سس بن سار ن سرب کے لیے

" ایک مرتبرت کہ عالم بیمار ہوئی، رسول عبادت کے لیے

تشریب لائے ۔ پوچیا کہ : بارہ عگر! اپنے کوکیا باری ہو

آپ نے فرایا : خواکی فتم میری تکلیفیں صدسے زیادہ

ہوگئیں ، فاقہ کی مصیبت ناقابل برداشت ہوگئ اور

علالت کا سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے ۔ آنحفزت نے فرمایا!

بارہ حگرکیا تم اس سے رامنی وخوش نود نہیں ہوکہ میں نے

بارہ حگرکیا تم اس سے رامنی وخوش نود نہیں ہوکہ میں سب

عنفا دی شادی ایس شخص سے کی جومبری امت میں سب

سے بہنے اسلام لایا ، جوسب سے زیادہ علم دالا ہے اور سب

نیادہ حکم رکھتا ہے۔

نیادہ حکم رکھتا ہے۔

اس باب میں بے شار صرشیں موجود ہیں مکتوب ہیں اتن گغائش نہیں درسب ذکر کی عامیک - سریج بن بوسس سے ۱۰ مفول نے حفص ابارسے ، امفول نے اعمش سے ا مفول نے ابوصالے سے ایفول نے ابومریرہ سے روایت کی ہے کہ: " فاطمة نے رسول كى فدمت ميں عرض كى: يارسول الله! آب نے میری شادی علی سے کی ہے اور وہ فقیر ہیں ،کوئی مال وزر نہیں رکھتے اکب نے فرمایا کہ اے فاطمہ اکیا تم اس یہ رامنی وخوست نور بنیں ہوکہ خداو ندکریم نے روئے زمین کے إشدون براكب نكاه دالى اور دوسخضول كومتخب كبا ايك متفارا باب دوسرا متفارا شومر" اورابن عباس سے روایت ہے کہ آنخفرت نے فرمایا: " كبانم اس سے راضي وخوت نورتها بي كه بين في تمعين اس شخف سے بیاا ہے جو مت ممالوں میں سب سے بہا اسلام لانے والا سرایک سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اورتم میری امست کی تمام عور توں کی سردار مو- اسی طرح حب طرح مربیم ابنی قوم کی کل عورتوں کی سروار تخییں بکیا منفیں اس کے خوش منہاں کہ خدا نے روئے زمین کے باشنڈ ل پرنگاه ڈالی اور ڈو افراد کو منتخب کیا ۔ ایب کوتھا الباپ بنايا د وسرے كوئما راسومر"

ند بر حدث میریک نفید العاظ اوراس مدارند سے کسز العال علد ۲ میں ابر موجو بے نیخ بکنز العال میں میں موجود ہے لاحظ موماشیمند ماس علد کا مطراول ملامرا من الی عدید معتر لی تح مجی نام میں الدن ما موجود میں مسئول ام احد سے نعل کیا ہے۔

•

ہوئے تھی آئے فرن نے طشت طلب کیا۔ اس پر جھکے اور انتقال کر گئے اور مجھے نینہ بھی زحلا لہٰذا حضرت علی کو وصی بنے اور علی سے وصیبت کرنے کا موقع کہاں ملا ؟ ؟ نیزا مام بخاری نے صبح سبخاری ہیں منعد دطر نیفوں سے اس رواست کو لکھا ہے کہ: جناب عائشہ فرمایا کر نین کر آنحفزت میں میں آغوش میں

لے آب بے خبرنہ ہوں گے کہ شیخین سے اس حدمیث میں دسول کے علی سے وصیت نہ فرانے ک جوروایت کی ہے وہ بے قصد وارا دہ ایسا کر گئے اگر متوجہ ہوتے قوشا بداس مدیرے كو كيست بي نهي داس بيه كرجن لوگوں نے جناب عالت سے يد ذكر حجيرًا تفاكر رسول نے على كووسى مبايا وهامن سے خارج تنہيں تھے لكد وه صحابر ميں سے تھے حضيس ام المومنين كرا نے اليى إست كے انكثاف كر أت بيلامونى جوام المومنين كى الكوارى كا إعت مقی اوراس جہد کی سے است کے ملاف سخی اسی وج سے جناب عاکشران لوگوں کی می مدیث ( جن میں حفز سن علی ا کے وصی بنائے ما نے کا ذکر کھا ) سن کر مڑے سٹسٹ و پنج میں پڑگئی اوران ک رد میں جہل ورکیک بابن کہنے لگیں .امام نسائی نے سن نسائی ملدہ صلیم ہیں اس مدرے برجو ماست کرروایا ہے اس میں لکھنے ہیں کہ یہ بات منفی دہوگ کر جناب عائث كارث واس مع ما نع بنبير كدا تخضرت وهي نبا مِك بول نيزال كاارسشا د اس کامجی مقتصی منہیں کہ رمول کا و خدنتًا انتقال فرما گئے ہوں اور آپ کو وصیبت کرنے کا موتع بی ز ما مواسس کا تونقور بھی منہیں کیا جاسسکتا۔ کو کر سفیم بیار ہونے سے سیلیمی ا خبر تفے کو اب زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے میں ۔ اُسس عبارست برمور فرمائے کس متدر سنجيده ومتين عبارت جعيقيت إلك منكشف مرجال بء

### مَكْتُوبٌ مُعْبِرُ ٣٥

المسنن وجماعت حضرت علی کے وصی رسول ہونے کونہیں مانتے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جے بخاری نے میج بخاری ہیں اسود سے روایت کیا ہے ۔ اسود کہتے ہیں کہ:

« جناب عائشہ کی خدست ہیں ذکر آیا کہ رسول منے اپنا وصی حضرت علی کون کہتا ہے ؟

حضرت علی کونبایا ۔ جناب عائشہ بولیں : یہ کون کہتا ہے ؟

یں نے رسول محود دیجھا ۔ ہیں اہنے سینہ پر رسول محولاکے

ہے ہسس حدیث کوارام مناری نے صبیح مناری جلد ، صفحہ سر مکتاب الوصایا سبیر نیز صبیح مناری جلدس صغریم ، اب مرض البنی ووفات میں درج کیا ہے تام ملم نے صحیب ماری کار الدور ن صغرین منذا کیا ہے ۔ چونکہ آپ نے جو حدثیں ذکر کی ہیں ان سے بہ حدثیمی زیادہ صبیح ہیں کیونکہ بخاری کے مدونوں میں موجود ہیں لہٰذا انفہیں حدثیوں کو مقدم سمجھا مبائے گا ادر انفیں بلاعتاد کیا جائے گا۔

میں جواب مکتوب

بغرم کا حدزت علی سے وصیت فرمانا ایسی باست ہے جس سے انسکار کمیا جاسکنا کیونکہ اسس میں کو فی شبہ نہیں کہ آنخفرسن سے حفزت علی ہے

ہی نہیں کیا جاسکنا ۔ کیونکہ اسس میں کو کی شبہ نہیں کہ آنحفرت می جے حفرت علی ہے وہیں نہیں کہ آنحفرت میں اپنے وہیں اپنے میں اپنے علم وحکمت کا وارث بنا چکے تھے) کہ حضرت علی ہی آب کوعن دیں جہمیز و کی میں کہ کھیں کریں ۔ رسول کے کیے ہوئے وعدوں کے کھیں کریں ۔ رسول کے کیے ہوئے وعدوں

ئے ملاحظ فرما نیے صنی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و إل آپ کوا جھی طرح وصاحت نظراً سے گی کرحفز مرور کا کنات کے امیالم منین کا کواپنٹائم و مکمت کا وارث نبایا ۔

لاے ابن سعد نے طبقات ابن سعد مبلہ ہو تھے "انی صلا برا مرالمویین ہے دوایت کی ہے امرالمویین فرائے میں کہ رمول کے وصیت فرائی کرموا نے میرے اخیب کو کی عنسل نہ دے اورا بوائشینے اورا بن بجار نے امرالمومین ہے دوایت کی ہے ( کا حظم ہو کر العال مبلد ہم صیف کہ رمول ہے مجھ سے وصیت فرائی اورازشاد فرا کی کوجب میں مواؤں تو مجھ ساست مشکوں سے عنسل دنیا ، ابن سعد نے طبقات مبلہ ہم نئے ہم ہم صفح ہے کہ رمالت ماب نے بمالمنٹ مون مون فرایا کہ اب بن ابی عواز سے روایت کی ہم معمنس و نیا عبدالواحد کہتے ہیں کہ ( باتی انگلے مسخر بر) علی ابن مرجاؤں تو تم مجمع عنس و نیا عبدالواحد کہتے ہیں کہ ( باتی انگلے مسخر بر)

دم توڑا اور بریمی سنسرمایا کرنیں کدمیری گرون وسینہ پر کیسٹے لیٹے رسول کا انتقال ہوا تھی فرمایا کہ رسول کا سرمیرے زائو پر مقاکه ملک الموت قنبن روح کوا کے البذاایس مالت میں اگر رسول وصیت فراتے تو وہ جناب مائشکومعلوم مزور ہوتا " صیح سلمیں جناب عائشہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ: « الخفرن من نے نه در م حمول نه اوسط نه کری نه کسی چيز کے متعن آپ نے وصیت فرمائی سی اور حیمین میں طاحه بن مفرف سے رواست ہے کہ: " میں نے عبداللہ بن او فی سے پوچھا کہ کیا پیغیر نے ایٹ وصي مقرد فرايا -؟ الحول نے كها : منبي - توس نے كها كه بركبونكر فود دورول كے ييے تورسول كے وصيب كرنا واحب فرار ديا- اورخود وصيت نه كى تواكفول نے كہا كر بينيم نے كتاب فدا كے متعلق وصيت كى "

اے جناب عالنت کا نول مات بہبن حاقت نئی و ذاقت نئی نیز مان بین سعوی وغوی یہ و داقت نئی نیز مان بین سعوی وغوی یہ و دولاں می موجود ہیں نیز جناب عائشہ کا یہ دولاں می میں البی و داست علی فضف ذی رمول کا مرمیرے زائو پر مقا کہ ملکم تنبین روح کو آئے۔ باب آخو مسا نکلسم ب درول کے آخری الفاظ کے باب میں موجو دہے۔ جو باب مرمن البی و وفات کے فوراً ہی بعد مذکور ہے۔

الله ملا منظر ذا ہے صبح سلم کتاب الوصية علم معنی میں کتاب الوصیة علم معنی میں موجود کے میں موجود کے ایک کتاب الوصیة علم معنی میں کتاب الوصیة علم ماری دولؤں کی کتاب الوصایا

#### کو پوراکریں - رمول کی ذمر داریاں اپنے سرلیں اور رسول مے مرنے کے بعد

(بقیرهامشیم فرزشنا) عطاکیں جومجھ سے بیٹیز انبیار کوکس میں عطانہیں مویس بہلی است توریہ ك وه ميرے ديون اداكري كے اور تھے دفن كري كے . كمز العال ملد ، صلام حب رمول کا جنازہ تیار ہوا اور لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا جائی توحفرت علی سے کہا كررول مى تمازيس كونى شخص الم زبوگا و و تو تخارك الم بي زندگي مي مجي اور مرت بریمی لبذا وک عفول ی تفوری در در در آنے اور صعت بصف نما زبر طب کے لیکن المت کسی نے زک وہ لوگ کمبیر کہنے اور حصرت علی جنازہ رسول کے منفا بل کھو ہے ہوکر فرانے: سلام ہوآپ پراس بنج طا اور رصت ہواللہ کی . خداوندا ہم گواہی ویتے میں کہ جو کچھ تو نے نازل کیا وہ رسول نے ہم کم سپنیایا ، است کی پوری خیر خوا ہی ک تیری راه بس جہاد کیا بیاں کک کو تونے ان کے دین کو فوت بحثی اوران کے كليكو بوراكيا . خداونداكيس مين نزار دسان بوگون مين جوم نيم ريز نيرے نازل میے ہو لے احکام کی بیروی کرتے ہیں اور رسول کے اٹھ مانے کے بعد سبی ثابت قدم رکد اور میں بارے رمول سے ملا حفرت علی یزرات اور لوگ آین آین کہتے اس طرح مُردوں نے تماز بڑھی مجرعور توں نے مجر بچوں نے۔ یہ کل مفنون بعینہ انہی الفاظ میں جوہم نے ذکر کہا ابن سعد نے اپی طبقات میں پنجیر کے عنل کے بیان میں ذکر کیا ے درول کے جنازے پرسب سے پہلے بی اغم آئے ، پھر مہا جری بھرانعا را مجر دوسرے لوگ اورسے سے پہلے حصرت علی اورجناب عباس نے نماز برطوحی یہ دونو ل حفزات اکید صف میں کواے موے اور اِن کی تکبیری کہیں -

ہے ان سب ندکورہ بالا امور کے متعلق ائر المامین سے ستوانز صریثیں موجود ہیں۔ المبسیت سے ان مسلم نظر نظر فیروں میں طران نے معم کمبریں ابن عمرے ابولیل نے اپنی (باتی انگے صفر پر)

(بقیره استبیم از شق ) حصرت علی سے ارمث وفرا باکه : میں نے رسول کوعن ویا ، میں جس حصر جم كوعن كارادك سے اٹھا آ كا وہ ميرى متابع كا كا حام ماكم فيمستدرك ع مع ۵ مراورعلام ذہبی نے المنین سندرک میں سلداسا دامیرالمومنین سے روایت کے ہے اور دونوں نے اس مدریث کو صبح قرار دیا ہے امیرالمومین فراتے میں کمیں نے رمول ا كومنس ديا اور مردوں سے جوبات ديھنے ميں آتى ہے مبتنظر تھا كدرمول سے مجى عہور پزیر ہوتی ہے کرمنیں میں نے ایک است بھی در دیجی ورول زندہ اور مرده دونون مالتوں میں مجم خرست بورہے ۔اس مدمیث کو معبد بن منصور نے اپنے سن میں مروزی العاني كتاب جائزه مين، ابوداو وفي مراسبيدين ابن منيع اورابن السنيب عاسن یں درج کیا ہے اور کسر العال جلد م صف بر مجمی موجود ہے . جناب ابن عباس سے روایت ہے وہ فرائے میں کہ علی کو چارباتی ایس مامل میں جوکس اور کومامل میں ہویں ۔ علی بہلے و شخص میں عنصوں نےدرول کے ساتھ نماز بڑمی علی مرموکم میں علمدار بینم مر رہے ، علی رمول کے پاس اس دن نابت قدم رہے حب کرسرخف ول کو حیوار کر مجالگ گیا تھا اور علی ہی وہ میں منبھوں نے رسول کو عنل دیا اور قبر میں نمایا، اس روایت کوابن عبدالبرنے استیعاب میں سبلہ مالات امیرالمومنین اور ما کم نے مستدرک علم سلام در م کیا ہے . ابوسید خدری سے روایت ہے وہ فراتے میں کررمالت ما ک ارستاد فرایا:"اے علی تم بی مجھے عسل دو کے اور میرے دبون ادا کرو کے اور قریس مجھے دفن کرو کے ؛ الما صطبح کسز العال ج ٢ مده مفت ع سے ایک مدیث مردی ہے جسس میں درول اسے علی سے ذایا: تم ی مجھے عسل د بنے دامے ہو، مجمع دفن کرنے والے ہو ، کسز انعالی ملد ۲ مست<u> ۲۹</u>۳ و منتخب کسز انعال برماستیمندامام احدملده صفی عفرت علی سے مردی ہے: آپ فراتے ہیں کہ يس نے درول كويد كيتے سے نا خطر معے دلى ميں) بائے چيزي ايس ( بانى الكے مغرب )

حب بوگر سین اختلات ببدا مهو تو احکام اللی اورامور شریعیت وا منح کر دین اور آپ است سے فرما چکے تھے کہ: " یا علی ہی مقب رے والی ہیں میرے بیند اور سرمیرے

معانى بين ، ميرے نواسوں كى إب بين - ميرے وزير بين.

(بقبرماسشيم في كرشته) درم كه نضع عبدالرزاق سے بوجها كمياكدكيا رسول عامل كوكسس كےستنق ومیست بھی کی تفتی اکھوں نے جواب دیا کہ ان مجھے کو اُن شک نہیں اس میں کہ رمول کے صرور على اس كى إبت وصيت كى تقى اوراگر رمول وصبت نه فرا كئ مون تولوگ على کورسول مے دیون نداد اکرنے و بنے۔ اس مدمیث کوماحب کسز العمال سے علم الم منا بر درج كياب المحظم وحديث مرا ١١٤٠

ا برست مری نفوص موجود میں کہ تخفرستا نے امیرالمومنین اسے وصیت فرائی تھی کہ آپ كانتنال ك بعدامسند مركمي سكلمي اخلات بدا بوتواس كى وصاحت كري . لما خط ہوصفی ۲۸ پر حدمیث علا و عال اس کے علاوہ اور مجی سبت سی حدثیں میں جن میں سے بعق ہم نے ذکر کی میں اور بعق کو شہرت کی میثبت سے ذکر کر ناصر وری نہما، مے گزشت صفحات میں بیشترمقامات براس برروشنی وال ما بمی ہے -

معدرول اورحض سنعلى مين موافات كاقائم موامتواتر اماديث سے ابت بعديم ك اس پرکا نی نثوست فرایم کرد بیمبی اس مسکلیس 🕟

سے املے وسین کا فرز خال رسول کا اب سونا و حدان طور بر واضح ہے جعزت سرور کا كناست نے امرالونین اسے زایا کہ تم میرے معالی ہو، میرے نور میوں کے اب ہو۔ تم میری سنت ک مایت میں جہا و کروگے ، اس عدمیث کو ابوبیلی نے اپنی سندمیں درج کیا ہے ملاحظ ہو كنوالعال جلد و صفيهم اوراس كرواة سب كسب معتربي ( الق الك صفري)

(بقیماسشبه صفو گرستند) مسندمی مصرت علی سے جوروابت کی ہے تو ملا مطافران سے طرانی کی عبار كامطلب يب كرا تضرب في فرما إكرا على تم مير علما أن مير وزيرا مير دیون اداکروگے، میرے وعدوں کو پوراکرو کے اورمیری ذمرداریوں سے مجھ سبکرٹ باؤے لا خفہ وکنز العال ملدہ صف اپر ابن عربے سنا دکر کے یہ مدیث فرکورہ اور ملدہ صغریم برحفزت عل کی طرف آسناد کرے ذکورہے ۔اس مگر علامہ بوصیری سے مفتول ہے کہ اس مدمیث کے کل راوی ثقة میں - ابن مردوب ودلمی سے مباب لمان فاری سے روایت کی ہے ملا دیل ہو کسز العال ملد وصفی ہوا کہ آنحفرت نے فرمایا : على مبرے وعدوں كو يوراكري كے اور ميرے ديون اواكري كے اسى مفنون كى عديث انس سے برزارے رواب کی ہے۔ لما حظ ہو کمنز العال مبلد ہ صاف الم احد بن منبل نے سند ملد م صغر موار بر مبئی بن جنادة سے رواست كى سبے وہ كہتے بي كر بي نے رسول کو کہتے سنا: میرے دلون سوائے میرے یا علی کے کو فی اور اوا مہیں کرسکتا اورابن مردوب نے امیرالمونین سے روایت کی ہے ملاحظہ و کمنز العال علد و صلالا كحب أبه واندر ازل بوا تواكفرت في فيا على مير داون اواكري ك میرے و عدوں کو بورا کریں گے ، سعد سے روایت ہے کہ میں نے بوم جعفد روال کو کہتے معنا: آپ معمدوشا على كا إحمد بكرا اورخطبارت وفرالي و بعد حدوشا كالى ك ارك و فرايا إلى المواجي معارا ولى بول ولوكول في كهاب شك إرسول الله المراجم آب نے حضرت علی کا إنها مفا كوست سايا يه ميرے ولى بين اور يي ميرى مانب مے میرے دیون اوا کریں کے -اس مدسیث کو آب صفحہ ۳۳۲ پر ملاحظ فرما چکے ہیں . عبدالزاق نے اپن مام میں معرب انفول نے قتادہ سے روایت کی ہے کو علی نے رسول کے بعد میدامور انجام دیے من میں زیادہ نررسول م کے کیے ہوے وعدے تصحیفیں آپ نے پواکیا میرا خیال ہے کو انھوں نے با کچ لاکھ ر باتی الکے صفی ب)

### میرے ہم از ہیں ، میرے ولی ہیں ، وطقی ہیں ، میرے ہم مل

ربغیہ ماستیص فی گرمشند) بوجھ شائے جب سب فاموش رہے توصفر سن علی اکھ کھرائے ہوئے
اور کہا: میں آپ کا بوجھ شائے والا ہوں گا ۔ اور اسس مدیث کو بھی آپ الافظ نسر ما

عیکے میں خدا تعبلا کرے ام بو میری کا کیا اچھے اشار کہے ہیں۔ اپنے تصبدہ میں فرانے ہیں:

ام سبزد ہ کشف العظاء میقی یا میل ہوالسنے سی ما عملیہ العظاء

پر دے اٹھنے کے بدیجی آپ کے لقین میں اصافہ کی گنما نشش ندستی ملکہ آب تو آنیا ب ہیں جسس پرکوئی پر دومنہیں "

اله تمام است ١ سلاميكا اتفاق ب كد كلام جيد مي اكب اليي آبت ب حس پرسوائ الميثني كركسي ف عمل نبي كيا - نه آب ك بعد قياست تك كو في اس برعمل كرسيح كا اور ده سوره معادل کا میت مجوی ہے ۔اس بر دوست و دخن سراکی بلفظ و زبار استفاق ہے ادراس مے شدی شخین کے معلے ربر صبح حربی امادسیٹ موجود ہیں جسے است اسلام کا ہرنیک بدفرو مانتا ب ملاحظه وسنندرك مله م حديم اوراس صغرب علام ذببي كالمخبص متدرک اورد کیھیے تغییر تعلبی ، طبری سبیوطی ، زمخشری ، رازی وطیرو کی تفاسبر المع على راب ام المداورعبدالله بن عمر كى مديث للا مطافرا ميل مي حس مين وفاست سے چد لحسين را مخصرت اوراميرالومين كى مركوى كاذكر معددين آب كوير كالم معلوم موكا. كه طالعت مي تهي ايا على موقع مين اي تظااور رول في ارت وفرايا تظاكمين في اين جی سے علی سے مرکوش نہیں کی ملک خودالیا کیا ہے اس کے حکم سے میں نے ان معمروش ک وہیں ہم اسس کی طرف مجی اشارہ کریں گے کہ آ مخفرت اور میرانوسی نع جناب عائشہ مح سندق مجی مرگوشی کی - ( إلى تا ورست اسط منفرب)

(بقیماست صفر وشت) حیاک علام بومیری نے تفریح کی ہے۔ الم احد نے نمی اسس مدمیث کوشات یں درع کیا ہے میا کصوامت محرقہ ما باب مفل ٹانسے بتہ ملیا ہے اور اس مخفرت سے بیمی ارت د فرایے که خداوندعالم نے ہرنی کی ذرست کواسس کے سلب میں ود میت فرایا اور میری ذرست کوسسعلی بین قاردیا - اس مدیث کوطران نے معمکیریں جناب جابرے ادرخطیب سے ای تاریخ میں ابن عباس سے رواست کیا ہے اور کنزالعال ملد مفا بر موحود ہے ،آئفرن سے بہمی نرایا کہ ہردختری اولادا پنے نبیلہ و فالمان کی طرف نسو مونی ہے سوائے فرزندان فاطر کے۔ کرمیں ان کا ولی ہوں . بس ہی ان کا بررگ ِ فاندان موں، یں بی ان کا باب موں -اس صرف کوطران نے جناب سیرہ سے روا بت کیا ہے اورب مدست ان احادمث میں سے ایک ہے جیے ابن عجر نے صواعت باب ١١ مثلا پرنس کیا ہے۔ اس مدیث کوطران نے ابن عمرے مجی روایت کیا ہے مبیا کہ اس صغریفدکور ہے ۔ ای جیسی صدیث مستدرک جلدم صفی ۱۹۲۷ پر حباب جابرے دوابیت کی ہے اور لکھا ے کہ یہ مدسیث صبح الاسنادہ مگر شین نے اپنے صبیحین میں در ن نہیں کیا۔ ایک اور مدبث امام ماکم نے متدرک بی اور ذہبی نے المنیص مستدرک بیں اکمی ہے اور فین كرمسار راسس مدرث كوميح قرار د إستاس مدمث مين ب كرا مخفرت مح فرايا كد مكراب عن تم بیرے ورشیوں کے اب ہوا مجھ سے ہومجھ تک ہوا در مجی مبتیری میں مدلیں ہا (بقیماسٹید کے صفی شنہ) حصرت علی کے وزیر رسول ہونے کے سندن منجدا ورارشادات کے اكب مديث أنت مسني مبعس نزلة هارون من موسى " بى كان بوگ. مبياكهم م ١٠ ادر١١١ پرنومني كرمكي مين نيزديوت ويره كمونع برجو الخفرت مارتادفوا إنفااى كوك ييئ - فايكم يوازرني على المدي هذا؟ نقال على: أننا يارسول الله ، اكون وزيرك عليه أ رسول في معے سے بوجھا مقاکرتم میں کون شخص ایسا ہے جو کا بررسالت میں میرار إتى اسكلے صغیر ب

اورسب سے علی کو دشن رکھا رسول مجی اسس کے دسمن بہائے جس نے علی کو دوست رکھا ۔ جس نے علی کو دوست رکھا ۔ جس نے علی اور خدا کے رسول کو دوست رکھا ۔ جس نے علی سے بغین رکھا اس نے خدا اور اس کے رسول سے بغین رکھا ۔ جس نے علی سے

(بقیره اشیره موگرشت) اس سے جوتم سے جنگ کرے اور میری بھی صلح ہے اس سے جوتم سے صلح کے "اور مبس دن آپ نے ان معزات کو اپنی جا در ارا طعال کتی اس دن کے متعلق کھی میں ہے کہ آنخفر سے نے فرا پانھا ؛ ان احدر سبل مدار ہے جو مسلم میریث میری میں ہے کہ آنخفر سے نے فرا پانھا ؛ ان احدر سبل مار جو کی نے نفا کی لیا ہے تا کہ المحد میں میں ہے کہ آت جو اکمی ہے اس کن تغییر میں اس مدمیث کو اکمعا ہے ۔ رسول کا یہ تول تو کائی مشہو موجیا ہے حدر بی ، و سلم یہ سلمی ۔ مل کو جنگ میری منگ ہے اور معلی میری صلح ہے ۔

نه ما صفره این به ارس صفره ۱۹ پر مدیث عند کے ملاده اس کے دسول کا برادشار الله م وال مسن والاه و عاد مسن عاد الا فراوندا تو دوست رکھاس کو جوعلی کو دوست رکھا اور دشن دکھاس کو جوعلی کو دشن رکھے ، جومد توانز بک بہنچا ہوا ہے کہائی ہے نیز مکتوب منس الله پر بریدہ کی مدیث ملا خطر فرا چکے میں جس میں انخفرن کا یہ تول ہے کہ جس نے علی ہے جوائی اختیاد کی اس نے مجھ سے حدائی اختیاد کی۔ یہ عدیث بھی حد توانز کو مہنچی ہوئی ہے لا ہے سبه إلا صوحت و لا اختیاد کی۔ یہ عدیث بھی حد توانز کو مہنچی ہوئی ہے لا ہے سبه إلا صوحت و لا مومن ہی دوست رکھے گا اور عن کا در من کی مولی مدسیت مدید ، مند ، منا منا کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا منا کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا کا بر بیان کی ہوئی مدسیت مدید ، منا کا بہت ہوتا ہے ۔

داوازہ ہیں ، میری حکمت کے گھر کا دروازہ ہیں ، اس امت کے بیے بات قط ہیں ، امت کے بیے امان اور سفین نجات ہیں ان کی اطاعت بھی اسی طرح فرمن ہے جس طرح میری اطاعت فرمن ہے جس طرح میری اطاعت فرمن ہے جس طرح میری اطاعت میری نا فرمانی ، علی کی بیروی میری بیروی ہے اور ان سے مبدائی مجھ سے مبدائی ہے "

(جیبا کصع ۲۸۸ کی ستر ہویں عدیث سے نا بت ہونا ہے :) علی ہے ہوصلے رکھے
اس سے رسول کی مجی صلے ہے اور حس نے علی سے جنگ کی اس سے رسول مجی
برسر جنگ ہیں جس نے علی سے موالات کی رسول مجی اس کے ولی ہیں ،
ریتر ماشیہ ہے صفر گزشتہ اجرالمومنین کے ولی ہونے کے ستان آکھرنت کا یہ تول کا فی ہے ہوابن عباس
کی عدیث ہیں مذکور ہے جسے ہم گزشتہ صفات میں ذکر کر چکے ہیں: اے علی تم دنیاوا کرت
میں مرے ول ہو جسس کے علادہ یہ توایی واضح چیز ہے جس پرکسی دلیل کی مردرت ہی ہیں۔
ریتیرہ سئیہ ہے صفح فرشتہ میں اس کے سلادہ یہ توایی واضح چیز ہے جس پرکسی دلیل کی مردرت ہی ہیں۔
ریتیرہ سئیہ ہے معلی مورث میں اس کے سلن نعومی ذکر کیے جا ہیکے ہیں۔

. .. .. الله المراس ال

مي للمعلافرا ئے مغد ٢٨٣ بين دريث سا

سے لاخطرم صفی ۲۸۵ میں مدیث سملا

. سے مبیاک ال اما دیث کا فینلہ ہے جرہم کے صفی ۶۴ تا صفی ۹۸ پرمیان کیں .

هے میباک صغرمهم کی حدیث عظ سےسلوم بوا ب

من الم الد في سندى المنوود الوهرية سايك مديث روايت كى بى كريول في الله المرائد في سندى به كريول في الله المرائد المرا

موالات رکھی اس نے خدا اور رسول سے موالات رکھی اور بس نے علی سے عداوت رکھی اس نے خدا ورسول سے عداوت رکھی اس نے خدا ورسول سے عداوت رکھی اس نے خدا ورسول کو ایت دی اس نے خدا ورسول کو ایت دی اس نے خدا ورسول کو ایس نے خدا ورسول کو سب مشتم کیا علی نبکو کاروں کے اسام ، بدکاروں کے قتل کرنے والے ہیں جس نے علی کی مدد کی وہ منصور ہوا ، جس نے علی کی مدد سے گریز کیا ذلیل وخوار ہوا ، علی مسلما نوں کے سرواز متقین کے اسام ، روشن بیشانی والوں کو جنت کے جانے والے ہیں علی ہرایت کا علم ہیں ، اولیائے خدا کے امام ہیں ، نور ہیں ، فرا نبرواران الی کے لیے ، علی ہرایت کا علم ہیں ، اولیائے خدا کے امام ہیں ، نور ہیں ، فرا نبرواران الی کے لیے ، اور وہ کامہ ہیں جے فدا نے متعین پر لازم کیا ہے۔

انے صغرم ۱۹۹ کی مدیث عظ ہے کہ س کی و صاحبت ہوتی ہے ہور رسول کا ہوار سے اللہ ہے ۔

وال مسن والا ہ وعداد حدن عداداہ ہی کا بی ہے ہس کے جوت کے ہیے ۔

عہ ہس کے بجرت کے بیرع و بن شاس والی مدیر ہیں سن میکے بین جس میں ربول نے فرایا ہے کہ شرب نے کا کو اذمیت دی اس نے مجھے اذبیت دئ عموین شاس کی مدیث کو الم ماحم سند ہے ہم مسئل پر زبی نے کھنیم سندرک بی مسئد ہے ہم مسئل پر زبی نے کھنیم سندرک بیں اس مدیث کی صحبت کا اعزاف کرتے ہوئے ذکر کیا ہے نیز بخاری نے الریخ میں ابن الی سند ہے طبقات بیں ابن الی سند ہے اپنے سندس طراق نے میم کمیریں بھی کسس کی دوایت کی ہے برکم موجود ہے ۔
دوایت کی ہے برکم العال ج یہ صفی مدیم پر جمی موجود ہے۔

سے مبیاکہ صفہ ۲۸۹ میں اکفار موبی حدیث سے ابت ہوتا ہے۔ کلہ مبیاکہ صفہ ۲۰۱ کی بیل مدیث سے نابت ہوتا ہے۔ فه ملا منظر فراسکے صفح ۲۷۰ پر مدیث ملا و ملا و علا و علا و علا ۔ بلے صفح ۲۵۱ بار حیث مدیث لانظ کیمیے ۔

علی کورسول سے وہی مزنت ماصل ہے جومزلت رسول کو خدا سے بیٹے۔ علی رسول کے لیے ایسے ہیں جیسے بدن کے لیے رشے، علی شرِ نفس رسول کے بیٹے۔ علی رسول کے بیٹے۔ عدا و دعالم نے تمام روئے زمین نے باشندوں پر نظر ڈالی اور رسول وال والی کو نتخب کیا۔ رسول کا ایک میں ارشاد نے بیجے جو آب نے جمۃ الوداع کے موفع بر یہ موفات فرمایا بھاکہ میرے فرائفن کی ادائیگی علی می کرسکتے ہیں ہے۔

ا عبياكم على مديث عد سه واضح بوا ب

ک مکتوب نمسب بری آب میم حدیثین اس کے بنوست بین مین چکی بی ان امادیث کے دیکھنے کے بعد ما میب بھی میں آب میم حدیثین اس کے دیکھنے کے بعد ما میب بھیرست کے لیے تو بھی کی خاکش باتی نہیں دہی ۔ صفی ۱۵ ہر یہ مدیث بھی ذکر کی گئی علیا میع الفتو آن والفتو آن مسبع علی الا مفتو قان والفتو آن مسبع علی الا مفتو قان والفتو آن مسبع علی الا مفتو قان والفتو آن کے ساتھ میں اور فرآن علی میس اتھ ہے یہ دونوں کمبی مبا نہوں گئے میں کے مساتھ میں اور فرآن علی میس کے ماری تخریر سے وطاحت ہوتی ہے ۔

کے جیاکسفی ۲۸۵ کا نیر ہویں مدیث سے ابت ہونا ہے

هه صنو ۳۱۳ پر صریت عدبی سسن سه ادلیة داسی من بدنی ذکر کی جام که به کام که می سب کام که می می سب کام که می کام کام کام کام کار بین درج کیا ہے ۔ کے آخریس درج کیا ہے ۔

عے جبیاک ہم صفی ۲۰۹ ، ناصفی ۱۱م پر اس کے ستعلق مریجی امادیث ذکر میکے ہیں، اس کے مستعلق مریجی امادیث ذکر میکے ہیں، اس مالاط ہو صفی ۵ ۲۸ پر مدیث عالم اور اسس مدیب پر جوہم نے ماسٹ پر کور کے اسٹ پر کور کے اس کا بہت وہ مجھی دیکھیے۔

دلالت کرتا ہے کریقینیا دسول ہے امیرالمومنین کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔
اور سبخاری نے ابن ابی اونی سے بیرجوروا بیت کی ہے کہ آنحضرت سنے
کتا ب فلا کے متنلن وصیت فرمائی تو بید درست ہے مگر دسول کا بورا ارث و
منہیں ذکر کمیا گیا ۔ کیونکہ دسول سے جہاں کتاب فعدا کے ستعلق وصیت فرمائی وہاں
اہل بہیت ہے تمسک کر نے کا بھی مکم دیا ۔ ایک ساتھ دولؤں سے تمسک کی

القيعات يمون كريست كورمول إي امت كو تو دهيت كاحكم دين اتى سفى سندما بين اورخود وهيست دكرى دراناليادون كانبست بغير اوميت زاد زاده مزدرى تفاكيونككى ادرمرن والف د توالیا ترکر حیور اجیا رمول نے جیو مرا اور ندا بیے ابتام حیور سے جیبے رمول کے حیور سے ند کمی اللہ کے متروکات ندورٹ نگران کار ورمرمیت کے ایسے مماع ہوئے مبیا دسول کی جیوٹری ہو کی چیزی کی منظم دنگان کی ممتاع مقیں . یا درول کے حجو رہے ہوئے اتیام سرریست کے صرورت مند تع نباه منظ دول معلال في تيتى تركد بين مشريعيت النبيدًا حكام المركوبيني معبور ما يش اورائي اتیام نی تمام روئے زین کے اِشدوں کو بینی ہے سہارا جھوڑ دی کہ وہ مطوری کھاتے بھرمیا اور ا پی خوام بٹوں کے معابق چلتے بچرتے دمیں اوراب بگران وختنل نرمچوڑ بی حس کے ذریع بندوں پر مداکی حبت تمام ہو علاوہ اسس کے وجدان میں کہتا ہے کہ رسول نے علی کو اپنا وص صرور مرکیا كونكهم ديجية بيرك رمول منعل كواپنے عسل وحنوط وكفن و د فن كا حكم ديا - ديون كى ادائي فرتر دار بیں سے بری الذم نبائے اور اختلامت کے وفنت من کی دھناحت کرے کی تاکید کی نیز وكون كويجى باخبركردياكه بارس بعدعلى متقارس ولى بن واس كے علاوه اور خصوصيات امبرالمومنين كي مجى ان كے كوش كراركرد يے مندس مم اسس مكتوب كے متروع بس اشاريًا ذركر يكم بن المذابه را وجوان تباتا ب كريتينا وموال نع معزت على كوانيا وصى فرايا موكا ادر بغیرومی نبائے دنیاسے نبیں اکھے -

اسس کے علاوہ کبڑت ایسی فصوصیات سے پنیبر نے امیر المومنین کور فراز
کیا جومزت وہی ہی کے لیے زیب دئی ہیں اور قائم مقام بنیبر ہی کے لیے مناسب المران دھوصیات اور مخصوص فضائل و کمالات کے بعدا میر المومنین کے ومئ پنیبر ہونے سے انکار کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے کتنی حدیثوں کو محبلایا مبائے گا اور کہاں تک محبلایا مباسکتا ہے۔
اور کہاں تک محبلایا مباسکتا ہے۔

اور بہاں بات اہل سنت جوام الموسین کے وصی سنجیر ہونے سے انکار کرتے موزات اہل سنت جوام الموسین کے وصی سنجیر ہونے سے انکار کرتے ہیں تواس کی وجربہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امیر الموسین کو وصی رسول سلیم کرسیا مائے توجیم خلفائے تلاث کی خلافت باطل ہوجاتی ہے۔

اور مجاری وغیرو نے طاعر بن مقرف والی حدیث جو ذکر کی ہے جی ہیں ہے کہ ہیں نے عبداللہ بن ابی اوئی ہے بوجھا کہ کیا رسول نے وصیت فرمائی؟ انھوں نے جواب دیا : رسول بوگوں پر تو وصیت کرنا واجب کریں اور خور وصیت نہ کریں ۔ بیں نے کہا : رسول بوگوں پر تو وصیت کرنا واجب کریں اور خور وصیت نہ کریں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ انخطر نے منے کتاب مذاکستن کی وصیت فرمائی ۔ یہ حدیث ہمارے بیج عبت نہیں اور نہ ہمارے جواب میں لمیش کی مارست کی ہے جہ وتشد دکا نیجہ ہے ۔ ان سب با تول سے طع نظر کا رسازیاں تھیں ۔ حکومت کے جبروتشد دکا نیجہ ہے ۔ ان سب با تول سے طع نظر کی بیجی بات تو یہ ہے کہ امرائم میں موجود ہیں المذا ان حدیثوں کی معارض حدیثیں رو کردی جائیگی ۔ مسجے وستواتر عدیثیں موجود ہیں المذا ان حدیثوں کی معارض حدیثیں رو کردی جائیگی ۔ مسجے وستواتر عدیثیں موجود ہیں المذا ان حدیثوں کی معارض حدیثیں رو کردی جائیگی ۔ مسجے وستواتر عدیثیں موجود ہیں المذا ان حدیثوں کی معارض حدیثیں دو کردی جائیگی ۔ میر دلیل وبر ہان میں شیس کے علاوہ امیر الموسنین کا وصی سینیس خود عقل ختاتی ہے۔ وجدان بر دلیل وبر ہان میں ہے۔ وجدان

و ماريد و من كرن المان يامان المان ا

مكتوب مبرس

افضن ل ازواج

یہ احب را بہت ماکشدام المومنین جوافضل ازواج بی این اللہ سے کیوں دوگرواں میں کہ آپ نے ان کی حدیث کولیں لیشند وال دیا؟
گویا کچید حقیقت بی تنہیں اس کی ۔ حالا نکہ انحین کا تول فیصلاکن ہے ۔ جو وہ فیصلا فرمادیں وی مبنی برانفیا من ہوگا ۔ میھر بھی آپ کی جورائے ہوا۔ س اعواض کی وجہ بنا نے کہ ہم بھی سومیں سمجییں ۔

تاکیدی اوراست سے فرما دیا سے اگر خلاوند عالم کی دونوں رستوں کو مفبولی سے تھا کے رہنا اور ڈرا دیا سخا کہ اگر دونوں سے تھا کہ ندکر و گئے تو گراہ ہوجا دیے اور بیمجی امت کو جتا دیا سخا کہ ست ران والمبیب کیمجی معرانہ ہوں کے بیمان تک کہ حوص کو تر برمیر سے باس پنجیں ۔

اس باب میں بکیرت ستوانز حدیثیں انمہ طاہری سے مردی ہی المبیب کی ہوئی منعد حدیثیں می گرسٹ اوراق طاہری کے علادہ اغیار کی روایت کی ہوئی منعد حدیثیں می گرسٹ اوراق

يں ذکر کر چکے ہيں .

### جنا خدیج تمام از واج بیل فنل ہیں

جناب ِعائت سے بیر حدرث مھی مردی ہے وہ فرماتی ہیں کہ: " رمول الشروب كك خريجه كا ذكر زكر لين اوران كى خوب مدح وثنار زفرما لين كرسے مانے نہيں . اكب دن آب ك حسب دستور خدیجه کا ذکر فرمایا تو مجھے بڑی غیرت معلوم ہو گی ہیں ف كها: وه نو برصيا تفين اوراب خداف ان سيمبتر بوي آب كودى بيمن كررسول عفته سے تجركئے بغيظ دعفنب كاب عالم مقاكد مرك الكرك إل عصرك ارب بلنے لكے أب ف ارشاد فرایا: فدای فنم ان سے بہر بیری مجھے نہیں ملی - وہ مجھ يراس وننت ايمان لأبين حبب سب بوگ كفرا فتيار كيج ہوئے تقے۔ اس وقت میری تقدیق کی حب سب مجھے حصالاتے تفاورا بناكل ال وزرمير حواك كرديا حب سب مجهم محروم كيے ہوئے تنفے اورا تغيب كے بطن سے خدانے مجھے اولا د مرحمت فرما ئی ۔اوردوسری مبوبوں سے کوئی اولا د مجھے نددی ! للنا ازواج رسول مين سب سا فضل والثرف جناب فدبجة الكبرى بي جواس امن كى صديعتى بل جوسب سے كيلے ايمان لايس جنھوں نے سب ے بیلے کتاب خدای نفدین کی ارسول سے ہمدردی کی رسول مرح

### جواب مكتوب

### جناب عائشة انصل زواج بني نرهين

جناب عائشہ کا دختل از واج بنی مہونات ہم کے قابل نہیں ۔ جناب عائشہ افضل از واج بنی مرحکی کیو کرکتی ہیں ، کیو کہ ان کی ردّ میں خود ان سے میح عدیث مردی ہے ۔ جناب عائش فرناتی ہیں کہ:

ایک دن بیغیرف جناب ماسیری کا تذکره فرمایا تو مجھے برامعلوم ایک دن بیغیرف جناب ماری کا تذکره فرمایا تو مجھے برامعلوم موا۔ یں نے کہا: وہ تو کراھیا تھیں ایسی تھیں وسی تھیں اور مذاوند عالم نے آپ کوان سے اچھی بیوی دی . (اشارہ تھااپی طون) آلخفرن نے ارث د فرایا: خداو ندعالم نے اس سے ایجی بیوی مجھے نہیں دی۔ وہ مجھ براسس و تت ایمان لا بیئ جب سب میران انکار کرتے تھے اور اس و تت اکفول نے اپنے مال میں سب جھٹا ہے منعے اور اس و تت اکفول نے اپنے مال میں شرکب بنایا جب سب نے مجھے محموم کر رکھا محقا اور خدانے میری بیویوں سے اولاد مرحمت کی اور دو مری بیویوں سے اولاد مرحمت کی اور دو مری بیویوں سے اولاد مرحمت کی اور دو مری بیویوں سے اولاد

(بقیر ماستید معنو گزشتنه) میں جوہی نے انھی عرض کیے یہ دو لؤں مدتیب موجود ہیں قریب قریب انھیں الفاظ کے سانھ بخاری کے لم سے تھی اپنی صحیحیان میں ان دولؤں مدیؤں کو ذکر کیا ہے۔

اے یہ مدیث اوراس کے اجدوالی مدیث سبت مشہور میج اعادیث میں سے ہے ماعظہ

ورول جناب صفيه كے إس أئے توديجها كه وه رو رہى ہيں ـ آب نے رونے کی وجر پوجھی ۔ صفیہ نے جواب دیا: مجے معلوم ہوا ہے کہ عائشہ اور حفصہ میری برائیاں کرتی رستی ہیں اور کہتی ہیں كم م صفيه سے مبتري - أنخفرت في فرايا: تم في يكيون نه که دیا که تم د و نول مجھ سے مہنز کیونکر ہوسکتی ہو۔ مبرے مقابلہ میں مقاری کیا حقیقت ہے؟ میرے اب جاب اروان، اور جيا حناب موسيم ، مشو هر محد مصطفيٰ بي جو غانم النبيتي من . جناب عائشہ کے مالات ملاحظ فرائیے ،ان کے افعال وانوال بیں ان كى حركتوں كا جائز و ليجية تو ہارے تول كى صداقت آب بروا منح ہوجائے كى ۔ ره گیا یہ کہ وصیت سنم بر کے متلق جو حدیث وہ بیان کرنی میں اسے ہم كبوں نہيں ماننے نومحنقراً برسمجھ ليہيے كه ان كى مدسٹ حجت نہيں ۔اب كيوں نہيں حجت ب بكن اسباب كمين نظر مم ان كى مدميث كو قابل اعتنا بهي سمي اے زبومھیے توہم سے ۔

ښ

کے ترزی نے بطری کنانہ مولی ام الموسنین صفیہ سے روایت کی ہے اس مدیث کی اور ابن عبد برر عالات صفیہ کے ذل میں استیعاب میں اس مدیث کو بیان کیا ہے۔ اور ابن جومسفلانی نے بھی اپنی اسابہ میں منبغین مالات جناب سفیہ اس مدمیث کو ذکر کیا ہے۔ نیز سٹینے رشیر منا نے اپنے جریرہ شارہ نبر اسمنی ۵۸۹ بر ذکر کیا ہے۔ اس کے علادہ اور میہ سے حفرات نے اس مدیث کوذر کیا ہے۔

« َ ثَمَامِ عَالَم کی عور توں کیں سب سے بہنز مریم بنین عوان ، خدیجہ بنسٹ خولمید ، فاطربنسٹ محدؓ اورآسیہ زن فرعون ہیں ﷺ

ای طرح اورسبت سی صریحی حدثییں سینم برکی بین جو ٔ جمله ا مادست نبوی ا و ر ارست دات سینم بین صبح نز اور ثابت نز بین بی

اس کے علاوہ ہم تو بہمی کہتے ہیں کرجناب فدیجہ کے علاوہ دیگرازراج بغیر ہے مجی جناب عائشہ کو اصف کہنا درست نہیں۔ صبحے مدیثیں ،معتبردوایا و اخبار بتانے ہیں کہ جناب عائشہ کو دیگر ازواج پر کوئی ففیلت نہ تھی جیبا کرصاحبانِ نظروار باب عقل سے پوشیدہ نہیں ۔ کئ مرنبدایسا ہوا کہ جناب عائشہ نے اپنے کو بمقابلہ دیگر ازواج سیفیر باضن وارش من خیال کیا گردسول سے تردید کردی جیبا کہ جناب صفیہ بنت جی کے وافعہ سے بہتہ علیا ہے۔

ك يم ك إنى كاب كروارس ات تبعيل عد وكركياب.

ے جیاک الم بخاری نے میم بخاری مبلد م صفحہ ۱۷۵ باسب غیرۃ النشار اوا فرکتا للبنکاح میں دوامیت کی ہے۔

چنداں مزوری نامقی کیونکہ آپ بے خبرنہیں کرسب عائشہ کا کیا دھراہے ظ اے بارصباایں ممرآ وردہ نسست انعبس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنے ہیں اُکے اتھیں سے امرار میں کے دمی بینیم ہونے کو نسیا سیا کیا ۔ دنیا سے جھیا یا کسی کو خبر نہونے دی اوراگرکسی دوسرے ذریع سے بیتہ جل مجی گیا تو غلط نابت کرنے کے بلے ایر ی چونی کا زور سگایا صاحت و حریج ارشادات بینیرم وا منح نفوم کو موکرنے مٹانے کے بیے ای بوری توانا کیاں حرب کردیں متنی آفتیں تو میں ا نعیں کی وجہ سے ۔ اہل بہیت مینی معینیں نا زل ہو پئ آب ہی کی برواست ، سارے نتنہ وضاد، ہربلا ومعیبت کی جرابہی ہبن خبوں سے امرالموسیں اسے جنگ کرنے کے لیے شہر برشہر دورہ کیا اور آب کی خلافت جیننے اور تحنت ملطنت النشخ كى فكرس تشكر كرحمله آورم بيس. حوكيم موااس كاكباذكر كرون آب الجعے ي خيالات ركھيے . حفيقت كا سوال زكيجي ـ

لنذا امیرالمومنین کے وصی مینیم نر ہونے پر مناب عائشہ کے قول سے استدال کرنا ( وہ عائشہ جو سحنت نزین دسمن امیرالمومنین مقبیں) مست دھری ہے حس کی منصف مزاج سے توقع نہیں ۔

علی پر ناکشہ کی طرف سے ایک مصیب نازل نہیں ہوئی نہ معلوم انھوں نے کتنی آفتیں ڈھائی ہیں۔ امرالمومنین کی وصابیت سے انکار کہیں کم ہے۔ جنگ جبل آشخر اور جنگ جبل اکبر سے جس میں ول کی حالت آئینہ گوئی نے جیاکہ میچہ حدیثوں کا فیصلہ ہے ملاحظ فرائے میچے مفاری کتاب الجہاد والسرص شکا مبدی ہے۔ ماجیاء فی میپوت از داج البنی "

ملے تبل اصفر کا واقعہ اعراد میں ١٥٥ دمين احتاق سلت ح و اسب رالمومنين كے ( باتى الكے صفر بر)

### مكتؤب فبابرس

آپ ان لوگوں میں ہیں جو نہ کسی کو دھوکا دیتے ہیں نہ مکرو فریب سے کام بیتے ہیں نہ مکرو فریب سے کام بیتے ہیں اور زبان سے کی جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں آپ براہ کرم نفصیل فرما ئیے۔ بہت صروری ہے میں حن کا طلبگار ہوں لہذا کچر نشر کے ونفصیل آپ کے بیے کوئی جارہ نہیں ۔

س

جواب مكنوب

منے حصر عائشہ سے اعراض کے وجوہ

ابنفصبل رمجے مب بور کراہت بن مالا اکرتشری وتفصل آب کے ب

چند بنو نے میشیں کروں جن سے آپ کواندازہ ہوکہ وہ امیرالمومنین کی عداوت مي كس انهما كومېني مو كى تقيس منته : جناب عائشه فرمان مې كه : « رسول مرمن کی زیادتی مولی اور اذبیت بهست براه کئ تو آب برآمد ہوئے اس مالت میں کدور آدمیوں کا سہارا يع موس عضاوراب كيرزمين يركف في حات عظ جن دوا دمبول کا اب مهارات کرنسکا سفے ان بین ایک توعباس بن عبدالمطلب تقے اور دوسرا ایک اور شخص تحت الا حستفف نے اس مدیث کو جناب عائشہ سے رواست کیا ہے بینی عبیداللان عبدالله بن عتب بن مسعود-ان كا بيان به كديس فيعبدالله بن عباس ے اس کا ذکر کیا تو الحول نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو وہ دور التحف كون تفا جن كانام عائشة في منهي سيا - كها بنهين - كها: وه على بي -مجرعبداللدين عباس نے كها: " على كى كوئى الحجائى عائش كومجلى معلوم نبس مولى - "

ے میساکد اس حدمیث میں ہے جو سنجاری سندم میں علام صفحہ ۹۲ باب مرض البنی ووفات میں روابیت کی ہے -

ان یا کد فاص کرفین ابن عباسس کا فقره ان عادمشة لا تطبیب لسه نفنس مجنید بخاری نامی کرفیور دیا ہے جب کرانفا فومین میں کا دی نامی کر حجور دیا ہے جب کرانفا فومین میں کتر بیونت کی بران مادن ہے لیکن بے شارا صحاب سن نے جباں ہسس مدمیث کو لکھا ہے و اِل ابن عباس کا یہ فقره مجی مزور لکھا ہے جیسے علا رابن سعد کرانفوں نے طبغا ت ابن سعد ملد ۲ فنم فافی صفح پراسس مدمیث کوب للماسناد درج کیا ہے اور سلماناد درج کیا ہے اور سلماناد کرے کل کے کل رجال حجت ہیں و

پرسشید، عدادت آشکار ہوگئ امیرالمومنین سے برمربیکار ہونے سے قبل ہو ولی عنا دیمقا آب کو بالطائبوں کے بعد حویج و تاب غم وعضدا میرالمومنین کی طرف سے مرتے دم تک راحتی کہ آب نے امیرالمومنین کی خبرانتقال سن کر سحدہ شکر کیا ۔ اور خوش کے اشار برط سے ان سب با توں کا بنونہ آب ہے اس جنگ میں بیش کر دیا تھا ۔ اگر آب فرما یک تو ہیں ان منیں کی رواست کر دہ مدینوں سے بیش کر دیا تھا ۔ اگر آب فرما یک تو ہیں ان منیں کی رواست کر دہ مدینوں سے

(بقيدماستنب في رُسست) دار دى فرمون كنبل بين أيامقا الميالمونين المحى بيني زيات تفع كماب عائشه بهرو برجمل كرميس ان كرساته طائد وزبريمي تقد اس وتت بعروك ماكم عثان بن منیعت انفاری تھے ،اس جنگ بی چارشیعان امرالونین سجد کے اندر شہید موسے اور سر طرفلان عائف تل موت عثان بن منيت كرفتار كركي كريد براس معيل الفدو محالى بيغير تقے ہوگوں نے ما اکر انھیں بھی تنل کر والیں مگر ورے کہ کہیں ان کے مجانی اور انسار ان کا انتقام يي برزن ماين اسس ييقل توزكيامرت دارمي مرئج ، محبود اورمركم بال موند دارم زدوكوبكياكي دن قيدس ركوكرمهر سانكال ديا . مكيم بن جبر جوماحب بهيرة ، زيرك دانا بزرك تفى مصرت عاكنه كے مقالم كے ليے اپنے قبيلہ بوعبدالفتين كى معيت بن کرسے نہ ہوئے ۔ان کے ماتھ نبید رہید کی بھی ایک جماعت ہوگئ ۔ جنگ ہوئی مگر سب ایک ایک کر کے شہیر ہو ۔ جکیم کے ساتھ ان کے فرز ندا اور ان کے تعبا ال رعل بھی شہید موسے ۔ اور بھرہ نتم ہوگیا ۔ مھرام المومنین تشریب لاتے تواپنے سسکر کو ہے کرصف اَرا ہومیں اوراسس مرتبہ جنگ جمل اکبرمہشیں آئی۔ان وونوں جنگوں کی بوری · تفیین اریخ کال وطبری اور دیگر کسب سیروا خبار مین موجو د ہے ك جبيها تُعَدّ راد إل مدميث وارباسب الريخ سنه ذكر كيا جبيع نلا مدابوالعزيّ المخال كالمو

نے بھی پئی کتاب مقال الطبالبین میں لبسللدا حوال امیرا لمومنین بیان کیا ہے۔

سب سے بہلے اسلام لائے ، حفول نے سب سے بہلے ایمان بول کیا ، جوسب سے بہلے ایمان بول کیا ، جوسب سے بہلے ایمان بول کیا ، جوسب ہے زیادہ علم کے مالک بھے ، جن کے دفعنا کل بے حساب ہیں ۔ افسوس معلیم ہوتا ہے کہ جینے جناب عائشہ جانئ ہی زکھیں کہ علی کو خدا کے بہاں کیا مزات عاصل ہے ، ربول کے دل میں علی کی کیا عبر ہے ، اسلام میں کیا درجہ ہے ان کا ، اسلام کی راہ میں کئی تعتبال صبلی ہیں انفوں نے ، کتنی ازمائشوں میں ان کا ، اسلام کی راہ میں کئی تعتبال صبلی ہیں انفوں نے ، کتنی ازمائشوں میں نازل مناب قدم رہے اور غالب جناب عائشہ نے زنوا برالمومنین کی ثان میں نازل وارد کلام مجید کی آئیس شنب نا ماد بیش بینم مسے کہ کم سے کم عمار کے برا بر تورکھتیں جس طرح عار کو گالبال دینے سے منع کیا علی کے منعلن مجی منع ذبا ہیں ، فرکھتیں جس طرح عار کو گالبال دینے سے منع کیا علی کے منعلن مجی منع ذبا ہیں ، فرکھتیں جس طرح عار کو گالبال دینے سے منع کیا علی کے منعلن مجی منع ذبا ہیں ، فرکھتیں جس طرح عار کو گالبال دینے سے منع کیا علی کے منعلن مجی منع ذبا ہیں ،

" میں نے رسول م کو دیجھا ، درآنحالیکہ انفیب اپنے سینہ پرلٹائے ہوئے تھی آب نے طشت منگایا، اس کی طرف تھیکے ۔ ای مالت میں آپ کا دم نکل گیا ا ورمجھے خبر بھی زہوئی ۔ لہٰذا علی سے انفوں نے وصیت کہاں فرائی ؟ ،،

حبب عور کرنا ہوں تومیری حیرت کا تھے کا نانہیں رہتا ہے میں نہیں آیا۔ کہ میں ان کے اس جلد کے کس کس گوشتے پر تنظرہ کروں ، ان کا یہ نقرہ مختلف جہتوں سے قابل بحث ہے۔

خداکے بیے مجھے کوئی مجھادے کہ اکفرسٹ کا اس طرح انتقال فرمانا جیبا کہ جناب عائشہ بیان فراتی ہیں ہے کہ دبیل ہے کہ آپ نے دصیت ذہ سنر مائی اس طرح انتقال کرنے سے ہے کہ بالنقال اس طرح انتقال کرنے سے ہے کہ بالنقال کرنے ۔ کیا جناب عائشہ کی را سے بین وصیت اسی وفنت صبح ہوسکتی ہے جب دم نسکار ماہو ورز منہیں ۔ میر سے خیال بین اس کا تو د نیا کے پرد سے ہر کوئی دم نسکار ماہو ورز منہیں ۔ میر سے خیال بین اس کا تو د نیا کے پرد سے ہر کوئی

یں کہنا ہوں کرجب جناب عائشہ کو امرالمومین کی کوئی خوبی گوارا زمی اور دہ ان لوگوں کے ساتھ علی کا نام بینا بسند ذکر تی تھیں جورسول کے ساتھ ایک قدم جلے تو وہ علی کے دمی رسول مہرنے کو بیان کرنا کیے لیند کرسکتی تھیں جو تمام خوبیوں کو اپنے داس میں بیے ہوئے ہے۔ ایام احمد بن مبنل نے اپنی مسند طبعہ معنی ساتا برجناب عائشہ کی ایک مدیث عطار بن سار کہتے ہیں کہ استفال کی ہے۔ عطا بن سار کہتے ہیں کہ ا

اکیس شخص جناب عائشہ کی خدمت میں آبا اور حفرت علی اور جناب عائشہ بولیں جناب عاد کو گا دیاں دینے سگا واس پر جناب عائشہ بولیں علی کو گادیاں دینے سے بیں منع نہیں کرتی لیکن عمار کو گا دیاں دو میں منع نہیں کرتی لیکن عمار کو معار کے متلق کہتے سے نتا ہے کہ عمار وہ سخف میں کہ اگرا تھیں دو چیز دوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ وہی اختیار کریں گے جو زیا وہ بہتر اور زیا وہ موجب رسنگاری ہو "

التراكم! عاركو كاليال دين سے جناب عائش نو منع كريں رسول؟ كم مناس قول كى بناير كه عادكو اگر دوچيزوں ميں اختيار ديا مباسے تو و ه وي اختياد كريں گے جو بہتروا فضل ہو۔ اور علی سے سنلق نا سراكلما ت كہتے ہے بنيں سنع كرين وه علی جورسول كے بھائى ہيں ، رسول كے ولى ميں ، رسول كے ليے ايسے ہيں جیسے جناب ارون میں کو کے بیے تھے ۔ میں ، رسول كے بیا ایسے ہیں جیسے جناب ارون میں میں کے بیے تھے ۔ رسول مے ہمدم دیم از بیں . است رسول میں سب سے جیا تلا فیصلا كر نے والے ہیں بشہر علم میغیر کے دروازہ ہیں اور دہ ہیں جن كو خدا درسول مورت در كھتے ہیں جو تمام سانوں میں درکھتے ہیں اور دہ میں جو تمام سانوں میں درکھتے ہیں اور دہ میں اور دہ میں اور دہ میں جو تمام سانوں میں درکھتے ہیں اور دہ میں جو تمام سانوں میں درکھتے ہیں اور دہ میں اور دہ میں جو تمام سانوں میں درکھتے ہیں اور دہ میں اور دہ میں جو تمام سانوں میں دیکھتے ہیں اور دہ میں درکھتے ہیں اور دہ میں اور دہ میں جو تمام سانوں میں دیکھتے ہیں اور دہ میں جو تمام سانوں میں دیکھتے ہیں اور دہ میں دیکھتے ہیں اور دہ میں دیکھتا ہیں اور دہ میں جو تمام سانوں میں دیکھتے ہیں اور دہ میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور دہ میں دیکھتے ہیں دیک

كيونكه ونياجانى بي كروصيب كمننلق الخضرت في براس عنت احكام دیے ہیں اور یہ نو اکفرن کے لیے جائزے اور ندجد انبیار ہیں سے کسی نی کے لیے جائزر ا ہے کہ لوگوں کو توکسی چیز کا حکم دیں اورخوداس حکم کی پاندی ذکریں یا دومروں کو توکی بات ہے منع کریں مگرخو دائفیں اس سے برمیز نه رہے۔ بخیر ممکن ہے ممال ہے ککسی بنی کہی درول سے ایسی بات کمبی مجى سرزِد مولى سوا درامام سلم وعيره ن جناب عائشه سے يه عدميث جو روابیند کی ہے کہ رسول اسے نکوئی دینار مجبور ا، نه درہم، نه بکری نداون نه كى چىز كے متعلى وصيعت فرمال . يىمى بى كى مديث كى طرى قابى فيول نى بى علاوہ اسس کے اگر جناب عائشہ کا بیم عقد ہے کہ آپ نے تنظمی طور ہراکیہ چیز ہمی نجیوڑی اورآب ہرومسیت کیے جانے کے لائن چیزسے بالکل خالی إتھ تھے نومجی میے نہیں۔ ال برمزورے کہ آپ دنیا کی نفولیات حجود کرانب بن مرے جیاکہ دنیا والے میور کر مرت ہیں .

### عفل بتاتى ہے كەمىجى برنے لقينًا وسيت فرمانى

اسس بے کہ انفزت تورنبا بھرکے لوگوں سے زیادہ زاہد و پرمبڑگار تھے انحفزت نے میں وقت دنیا ہے انتقال کیا اس دنت آپ کے ذمہ کچے قرضے

اے سمز قنادہ سے روایت کرے بیان کرتے ہیں کر حصرت علی نے بعد و فات رسول چند
ایش انجام دیں جن میں زیادہ تروعدے تھے جے امیرالموسین نے بعد سپیر بورا کھا۔
میاضیاں ہے کو تمادہ نے بانچ الکہ دریم کمے تھے جو علی نے دسول کی مبانب سے
ادا کیے ماحد ذائے کر العال ج م مسلا

مجى نائل نظرنه آئے گا حقیقت کو معطلانے والا جو دلیل مجی بیش رکے وہ کک نہیں سکتا۔ خداوند عالم نے اپنی محکم کتا بیس رسول کو نخاطب کر کے ارت و فرمایا ہے۔

«كتب عليكم إذاحضر أحدكم الموت إن

سندك مندو الوصية "
" تم لوگوں پر واحب كيا گيا ہے ، فرمن قرار ديا گيا ہے كه حب موت آئے تو مرنے سے بيشر اچى وصيت كرجائے "
توكيا جناب مائشكے خيال ميں رسول كتاب خدا كے مخالف عمل كرتے تھے ، اس كے احكام سے يہ رحى برت تھے ۔ پنا ه مجدا جناب مائشا جى طرح مائتى تھيں كه رسول قدم به قدم مسئو آن كى پيروى كرتے ہيں - ہرفعل و ہر مائتى تھيں كه رسول قدم به قدم مسئو آن كى پيروى كرتے ہيں - ہرفعل و ہر عمل مطابق كلام المئى ہے - كلام مجيد كے اوامرو نواى كى پائندى ميں سب سين رہے . كلام مجيد كى جار باتوں پرعمل كرنے ميں درجُ انہا ہے كو بہنے ہوئے تھے ۔ ہفتينا جناب مائش نے رسول كويہ آرشاد فرماتے بھى سُنا

مرؤسلان اگراکی چیر بھی قابل وصیت رکھتا ہو۔ اس کے لیے مائر نہیں کہ اس چیز کے منعلق بغیر وصیت نامر لکھے ہوئے دورا تیں گرار دے "

اسس تنم کے دیگرارث وان مینیم بھی جناب عائشے منرورسے مول کے

ے میباکہ سس مدن یں ہے ہو بخاری نے مین بخاری مبلد معنو مدکتاب الوصا یا کے شرق میں اُوس نے مینی مبل ، مناکتاب الوصیة میں روا میت کی ہے -

تعے، کچھ کیے ہوئے وعدے تھے، کچھ لوگوں کی اما نتیں تھیں۔ جن کے متعلق آپ کا دصیب کرما ا مزوری تھا۔ آپ نے اپنے بعدس اتنا مال مجھوٹا جس سے آپ کے دبون ا داہو ما بین ۔ آپ نے من لوگوں سے وعدہ کرد کھا تھا۔ وہ و مدسے بورسے ہوجا بین اوران دونوں باتوں سے جو کچھ فاصل بچ رہے وہ آپ کی دارے جناب میراے بین اوران دونوں باتوں سے جو کچھ فاصل بچ رہے وہ آپ کی دارے جناب میراے بینم بڑا ہے۔

علادہ اس کے درول اللہ نے ایسی قابل وصیت جیزی ا پنے بعد حجو را ہیں میں و نیاسے کسی اسٹے فوائے نے بہیں ججو را ہے۔ ایک تازہ تھا۔ اور بربر نبت دین فدا کو مجو را جس کی انجی انبرا انبرا تھی۔ بالکل تازہ تازہ تھا۔ اور بربر نبت طلار، نقرہ، مکان و جائیلا، کھیتی وموسیت کے زیادہ وصی کا ممان و مزور تر نفا اور آپ کی پوری است، است کے ایتام نجی، بیوا بیسی نجی بربت زیا دہ جور ومصنطر تھے۔ بے حد مزورت مند ومماج تھے کہ رسول کا کوئی ندکوئی وی مورد مربور ہوجو آپ کی مجر بران کے اور کا نگران ہو، ان کے دینی و دنیوی حالات کا مدیر ومنتظم ہو۔ فدا کے رسول کے لیے یہ بات ناممان تھی کہ وہ دین فوائی کہ وہ دین فدا کو (جوانجی کہوارہ میں تھا) خواہوں کے جوائے کرجاتے یا بی ستر لیست کی خدا کو درجو آپ کا است و آزار پر بھر وسرکر بیستے اور اپنا وصی مقرر نہ کر مبات حساب دین و د نیا کے امور کی نگرانی کے لیے وصیت کرجاتے اور چوآپ کا ابرا

ے جیبا کہ بخاری نے صبح بخاری ملد م منتا پر اب مزود خیرکے ہن میں بیان کیا اور اام سلم نے تول بغیرم لانورث ما شرکت و حسد فسفے کے حتن میں اکھا ہے کا مظہو حیج سلم ملزم من کتاب ابھاء

قائم مقام ہوتا جس پر پورا پورا بھروسہ کیا جاسکتا۔ دسول سے بعید ہے آپ اپنے
ایتام (بین تمام دوئے زبین کے باشدول کو) مش اس بری کے چھوڑ جائیں جو
جارئے کی دات بیں ا دھرا دھراری ماری بھرے ادراس کا کوئی حفاظت کرنے والا
چروا با نہ ہوا در بہا ہ بخدا کہ دسول وصیبت نہ کرجا بین مالانکہ اس وصیبت کے متعلق
ان پروی نازل ہو بھی سخی اور آپ ابنی است کو وصیبت کرنے کا مکم دے چکے
تھے بخی سے تاکید کر میلے سخے ۔ لہٰذا وصیبت سے انکار کرنے والوں پرعفل کان
ہیں دھرتی ۔ جا ہے انکار کرنے والے بڑی شخصیبت کے مالک ہی کیوں نہ
ہوں ۔ یقینا دسول اللہ نے انباد کے دعوت اسلام ہیں جب کہ مکہ میں ابھی المام
ہوں ۔ یقینا دسول اللہ نے انباد کے دعوت اسلام ہیں جب کہ مکہ میں ابھی المام
وصی مقرر فرایا۔ جبیا کہ ہم مکنوب نمین ہے موقع برامیرالمومینن کوا پنا

اس کے بیدی گارا ہے کو ومی فرائے رہے اور حب موقع ملا یکے بعد دیجے۔
ابنے ان ارت ادات کے ذریعے جس کا ذکر ہم سابق میں کرمکے ہیں وصیت پر
آکبد کرنے ، ہے بیاں تک کہ جب رمول کے انتقال کا وقت آیا تو آب نے
ارادہ کیا کہ ہم اب تک علی سے متعلق نفلی طور پرجن باتوں کی تاکید کرتے لیے
ہیں تو لا جو کچھ ان کے متعلق کہا کیے اب بصورت کتے بروصیت نام بھی علی کو
اکھ دیں تاکہ اب تک جو کچھ کہا یا بیان کیا اس کی تاکید و تو ٹین ہوجائے ۔ قلم سے
اکھ دیں تاکہ اب نے دوں کسس مرحلہ کو ۔ اسی دجہ سے آپ نے دوگوں سے
خمالے کہ دوں کہ سس مرحلہ کو ۔ اسی دجہ سے آپ نے دوگوں سے
خمالے کہ نامہ کے دوں کہ سے مرحلہ کو ۔ اسی دجہ سے آپ نے دوگوں سے
خمالے کہ نامہ کے دوں کہ سے دور کہ اس کی تاکید کیا گھر کے دور کے دوں کہ سے کہ کے دور کے دور کے دور کھر کے ۔ اسی دجہ سے آپ نے دوگوں سے
درمایا کہ :

" میرے پاس قلم دوات لاؤ - پس ایسا و میت نامه محقارے لیے لکھ مباؤل کر بیم نم کمجی گراہ نہ ہو۔ " رسول کا بہ جلاسٹن کر لوگ آپس میں جمجارات سکے . مالا نکہ رسول کی فدت نے ایسا ہی لکھا ہے۔ ہراکیب اس نتبسری بات کومجول کیا ۔کسی کومجی یا دنر را۔

#### حضت عائشه کا دعوی معارض ہے دیگرا مادیشے

ره گیا ام المومنین کا یہ دعویٰ کرنا کہ دسول کا جب وصال ہوا تو آپ ان کے سینہ پر ستھے۔ بیمعارض ہے ان اعادیث کے جن سے ٹا بت ہونا ہے کہ آپ نے ایسی حالت میں انتقال فر مابا حب آپ اپنے بھالی، اپنے وصی علی ابن ابی طالب کے آغوش میں نقے جیبا کہ انکہ طاہر بن سے مردی متواز اعادیث کا فیصلہ ہے۔ نیز حصرات اہل سنت کی کمتب اعادیث میں جسی صبح عدشیں موجود ہیں جو یہی نبلاتی ہیں۔ اگر آپ تلاسش وجبحو کی زحمست گوارا فرائے تو آپ کو بتہ چلے۔

٠

میں حجگرہ ناکہاں تک مناسب ہے بعض کہنے لگے کہ رسول اللہ معا ذاللہ اللہ معا ذاللہ میں حجگرہ ناکہاں کہ رہے ہیں ، حبب رسول سے بیم ساتو آپ نے بیتین کرلیا کہ ان کے اس فقرے کے بعد وصیت نامہ لکھنا میکا رہے بی تحریر کا کوئی الر نہ وگا اسوائے اس کے کہ اور فتنہ راجھ مباسط آپ نے ان سے فرمایا کہ :

" ميرے پاس سے الله ماؤ "

اوراک براک فور پراب کک جو کچه که سے شعصاسی پراکتفاکیا بھرجی آپ نے جلتے میلانے لوگوں کو بین بانوں کی وصیبت فرمانی -

عے پیاسے دوں ویں برق بار ہوں ۔ وہ سرے یہ کہ مشرکین کوجزیرہ ایک توب کے مشرکین کوجزیرہ موب سے دیاں ہورکر ہوں ، ووسرے یہ کہ مشرکین کوجزیرہ موب سے نکال باہر کریں اور جس طرح آپ و ندہ بیجا کیے وہ بھی وفد بیج ہیں۔

دیکن اسس زمانے کی سیاست اور حکومت محدیثین کوکس اجازت دے مکتی متی کہ وہ وصیت کے پہلے جز کو بیان کرتے۔ لہذا محدیثین نے بات یہ بنائی کہ میں بات ہم بھول گئے ۔

امام بخاری نے اس مدینے کے انزیں جس میں دسول مکا تکم دوات مانگذا ور لوگوں کا کہنا کہ دسول م نہ ان کہ دہے ہیں ندکو دہے۔ لکھتے ہیں۔ "ان کی اصل عبارت کا تفظی ترجمہ یہ ہے کہ نے دسول کا نے ہوت انتقال بین باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو برکہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو ، دو مرے یہ کہ جس طرح میں و فد کھیجا کہا متحالتہ ہم م بھیجا۔"

مقاتم تبی جیجنا۔ " به مکه کر کینے میں کہ :

١٠ اور تنيري إست مين معول كيا "

ای طرح اما مسلم نے مجی ایٹے میرے میں اور حمله ارباب من وسانید

سے حتی باتیں نقل کیں ان بیں ان بیان ان بہام نہیں لگایا جاسکتا ۔ وہ حدثین خواہ ان است حاص سے متعلق ہوں جنجیں آپ محبوب رکھنی ہیں یا ان است اوسے تعلق ہوں جن سے آپ کو علاوت بھی دونوں آپ کے نز دیک کیساں تھے۔ بناہ سخدا کہ جناب عائشہ ایسی ہی بریخون غالب ہواور وہ حق کے مقابلہ یں ابنی خومن کو ترجیح وینے کے لیے رسول می طون نسبت دے کرخلاف واقع بابی کونے گئیں ۔

دومری بات یہ ہے کہ عفل جناب عائشہ کی روایت کردہ مدیث کی بجائی
ناممکن محبتی ہے کیونکہ اس مدیث کا مفہوم ناممکن ومحال ہے۔ مدیث سے یہ
ثابت ہونا ہے کہ رسول بغیر وصیبت کیے انتقال فرما گئے اور رسول کا بغیر
وصیبت کیے انتقال فرانا محال ہے کیونکہ رسول کے لیے کسی طرع جائز نہیں
ہوسکتا کہ وہ دین خدا کو جوابھی ابتدائی مزل میں متھا اور بندگانی خداجو پران
فظرت (بین کفرومنزک) سے نکل کرنئی فطرتِ اسلام بین نازہ تازہ آئے
فظرت (بین کفرومنزک) سے نکل کرنئی فطرتِ اسلام بین نازہ تازہ آئے
طور پر وصیبت کیے دنیا سے رخصت ہو جا بئن .

حسن و قع المستنب كيميال ععت لئ نهين سنت عي بين

اسس بات کا جواب یہ ہے کہ رسول کے لیے ایسی بات کا جائز ناجائز ہونا یہ موقوت ہے حن وفنج کے عقل ہونے پر اورا بل سنت اس کے قائل منہیں کیونکہ حصر است اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل نہ توکسی چیز کے حن ہونے کا فیصد کرسکتی ہے اور زکسی جیزے فنیح ہونے کا . بکرتمام

## مكتوب مبرس

من عائشانی مروں میں جذباہے میں تقایل

جناب عائشا وران کی مریج مدیب (کرسول بغیر و مسیت کیے و نیا سے اٹھ گئے) کے متعن آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا محور دو بایش ہیں اور اسخیں دوباتوں کے گرداب کا کلام دائر ہے۔ ایک توب ہے کہ جناب عائے جو نکامیلائین سے گرشتہ تغییں اس لیے وہ امیر المونین کے وصی بغیر مہونے سے سوائے انگار کے کربھی کیا گئی تغییں۔ اس کے خلاف کی ان سے تو فع ہی نہیں رکھنی جا ہئیے اس کا جواب یہ ہے کہ این کی سیرۃ پر نظر کرنے سے یہ بات نقینی طور برمعلوم ہوتے ہے کہ وہ رسول اللہ مسے حدیث روایت کرنے ہیں طبعی میلان کی پرمائی ہوگئی میں اور ذاتی غرص بلحوظ رکھتیں للمذا انھوں نے رسول کرنے تغییں اور زرابی خوامش اور ذاتی غرص بلحوظ رکھتیں للمذا انھوں نے رسول کرنے تغییں اور زرابی خوامش اور ذاتی غرص بلحوظ رکھتیں للمذا انھوں نے رسول کا میں اور زرابی خوامش اور ذاتی غرص بلحوظ رکھتیں للمذا انھوں نے رسول کا

خیال تنہیں سن بڑاتی تفیں میری درخواست ہے آب سے کہ ذرا چند لمول کے
لیے تقلیدا ورجنبہ داری سے الگ ہوکر بھراکیب نظران کی سیرت پر ڈالیں ،
ذرا جہان بین کیجے کہ وہ جے مجوب رکھتی تقیب اس کے بارے بیں ان کا کیبا
خیال تھا اور حیں سے انحبیں عداوست بھی اس کے ساتھ ان کی کیا روشن
تفی ؟ وہاں آپ کوان کا طبعی میلان بہبن واضح اور بہت روشن نظر
آسے گا۔

جناب عنان کے ساتھ تولاً اور فعلاً ان کا جوطرز را اور مفزت علی ا جناب سیدہ ، حنین کے ساتھ در پر دہ اور کھلم کھلا جوان کا برتاؤ را اور دیگر ازواع رسول امہات المومنین کے ساتھ جوسلوک را بلکہ میں تو کہنا ہوں کہ رسول کے ساتھ جس طرح سے وہ بیش آیاکیں اسے زبھولیے گا۔ وال آپ کوان کا طبعی مبلان اور بخ من عویاں طور پر نظر آئے گی۔

مثال کے طور پر آپ جناب ماریہ والے واقعہ کولے لیجیے ، جب فرینی عالبازاف را و نے جناب ماریہ اوران کے فرزند جناب ابراہیم کے مثلی ہمت تراسی کی تواخیں جناب عائش نے اپنے میلان طبیعت سے مجبور ہوکرا تہام دکھنے والول کی تائید کی ۔ وہ تو کہنے کہ خلاف ندعا لم بھے جا بتا ہے وزنت میں والتا ہے ۔ جناب عائشہ کی کوسٹیں بارآ ور نہ ہوسکیں اور خلاوند عالم نے جناب ماریہ اور

له ملاحظ فرائیے شرح نہج البلاغة ابن إلى الحديد معتزى مبلد ٣ مسك و صفيح اور مسكام آپ كو بنة چلے گا كر جناب عاكشه كا كباس لوك كفا أحفزت عثان اورام إلونين وجناب سيدة كے ساتھ - ا فعال میں حسن و قبع کا فیصلہ کرنے والی نعظ مشرع ہے مشرع جس چیز کوحن بتائے وہی نہے جاہے وہ عقل کے نز دیک فنیے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مشرع حس جیز کو قبیع ہے وہ فنیع ہی ہے جاہے عقل کے نز دیک وہ حن ہی کیو نہ ہو۔ ہبر حال عقل کوکسی فنم کا دخل نہیں ۔

## دعویٰ عائشہ کے معاصٰ کوئی مدیث نہیں

اوراب نے اپنے مکتوب کے اس جوبدار شاد فرمایا ہے کہ جناب اکشہ کا بد دعویٰ کہ رسول منے میرے سینے پر دم تو را بد معار من ہے دو مری ایسی حدیثوں کے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول سے امبرالمومنین کی اعوش میں رصلت فر مائی تو اس کے شعاق کہنا یہ ہے کہ ہم ایک حدیث ہمی بطراتی المبنت ایسی نہیں باتے جو جناب عائشہ کی حدیث سے معار من ہو۔ ہاں اگراپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہم وجن کے راوی و نا قل حصرات المبنت ہول اور وہ جناب عائشہ کی حدیث کے داوی و نا قل حصرات المبنت ہول اور وہ جناب عائشہ کی حدیث کے معارض ہوتو براہ کرم تحریر فرائیے۔

جواب مكتوب

حضرت عائشكار ايت مارت مين بالصيح مجوزونا

آب نے بہلی بات کے جواب میں فرایا ہے کہ جناب عاکشہ کی سیرت سے یہ بات یقینی طور برمعلوم ہوتی ہے کہ وہ دسول کی حدمیث بیان فرطنے میں اپنے طبعی میلان کی پرواہ بنہیں کرتی تحقیں اور اپنی ذاتی اغرامن کا کوئی اس عورت سے بہت خوسٹ ہوتے ہیں جورسول کے پاس آئے پر اعود
باملہ منك (خدا مجھ آسی سے بچائے) کہے ۔ یہ وا نعطبی سیلان کا بیجہ
مقا اوراس سے جناب عائشہ کی غرض بیری کہ رسول اللہ کا کواس کازہ عورس
سے متنظر کر دیں اور اس غریب کو آپ کی نظروں سے گرا دیں ۔ جناب عائشہ
اپن غرض کی دھن میں اس فتم کی حدیثیں بخوبی جا بڑے جسی تھیں جاہے وہ غرض
دالیل ورکیک بلکہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔

رسول الله من أيك مرتبه جناب عائش سے ايك عورات كے متعلق كي ابن دريا ونت كرنے كوكها . جناب عائش نے اپئ غرمن كے خيال سے رسول مى فعلط سلط بايت تتا ديں . صبح عالات كا علم ہى نہيں ہونے دبا .

ايك مرتبہ اپنے باپ كے ساسنے رسول سے حجاكم لم پولیں ۔ اس كا سبب سبحى وہى ميلان طبيعت ، ذاتى جنر بات واغوامن سخے اور رسول سے بوليں كر انصافت سے كام ليجي ہے جس پر جناب ابو بكرنے ایک طرائج ان كے اشے نور سے مالا كدان كے كيروں تك خون بہہ كراً يا .

ا بک مزنبہ رسول سے گرا گئیں اور عصر سے بولیں: " اُسبِّے ہی ہیں وہ جو دعولے کرتے ہیں کہ میں غدا کا بنی ہوں! اس مبیری سبت سی مثالیں اَپ کو ملیں گی ۔اس محتقر سے مکتوب ہیں کہاں کک

ارائیم دونوں کوبری سندار دیا اورامبرالمومنین کے ذریعیہ ویشنوں کے منظالم سے محفوظ رکھا اور کلام مجید میں خداوند عالم نے آن کا فروں کی تردید کردی۔ اگر آپ مربیسننا چاہتے ہیں تووہ وا نقہ یاد کیجیے حبب جناب عائشہ نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ:

" مجھے آپ کے مُنہ سے مغافیر کی بُو اَ تی ہے "
اس بیں بھی آپ کا طبعی میلان اور ذاتی حذب کار فرما تھا ، غوض بیکھی کہ انحفر
اس بیں بھی آپ کا طبعی میلان اور ذاتی حذب کار فرما تھا ، خوض بیکھی کہ انحفر
جناب زینیب کے پاس نہ جا بین ، نہ شہد نوش فرما میں ، لہٰذا حب ایسی رکیک
غرض جناب عائشہ کے بیے اس قسم کی باتین حائز قرار دے سکتی ہے توامیر المونین عرض جناب عائشہ کے بیے اس قسم کی باتین حائز قرار دے سکتی ہے توامیر المونین کے وصی میزیم ہونے سے ان کا انکار کیونکر تعبید ہوگا ؟ اور ان کے انکار براپ کیونکر کان دھر سکتے ہیں ۔

وه وانته بهی یا دیجیے که حب اسمار بنت تنمان دلهن بنا کر رسول کی فدمت بین بیش کی کسی تو جناب عائشہ نے انھیں بھی بیڑھا کی کر رسول انٹر م

ا اس المناك مركز شنت كي تغصيل و كينام و نولا مظر فرائي متدرك الم حاكم حليه م الله و الم المحالم حليه م الله و المحتال المحتال

یے ملاحظ ذرائے صبح بخاری کی روایت لبلانغیر سورہ تخریم جلد م صل اسی کی پر منعد و حدثین عرصہ مرحضی کی وہ عائشداور عرصہ مردی بیر جن میں ہے کہ وہ دوعور تیں حنجوں نے سنجیر سے مرحضی کی وہ عائشداور حفہ سختیں نیزای حگر ایک اور طولانی حدیث ہے ان تمام احادیث میں بہم مفنون ہے ۔ عند سختیں نیزای حگر ایک اور طولانی حدیث ہے ان تمام احادیث میں ببللہ مالات اسار تکھے ہیں سے جوانام ماکم نے متدرک ہے م معظ میں ببللہ مالات اسار تکھے ہیں بنزاین سعد نے طبقات حلم ہم مسئل میں اسار کے حالات ہیں درج کیا ہے یہ وانغر میں شنون ہے۔ بنزاین حدید انغر میں اسار کے حالات ہیں درج کیا ہے یہ وانغر میت مشہوئے علا این جریر نے اس کی روایت کی ہے۔ علا رابن عبر الرب عبر الرب خاستیعا ب میں این حجوم علا ان نے اصابہ میں نیز این جریر نے اس کی روایت کی ہے۔

بیان کی ما میں ہم نے متنا ذکر کردیا یہی ہمارے مطلب کو واضح کرنے کے لیے کا فی ہے۔

#### حسسن و تبح کے عقلی ہونے کا ثبوت

آپ نے دوسری بات کے جواب میں فرایا ہے کہ اہل سنسنے من وقع كعقلى مونے كے قائل نہيں تومجھ تقين نہيں آنا كه آپ مجى ايسا دہل عقيدہ رکھتے ہوں گے۔ ایس کیک بات کے قائل ہوں گے۔ بہ تو با لکل سوفسطا ٹیول مياعقبده بح جوم عكوس مون والعنقائل تك كمنكري و ويكي عف ا فعال تو وه بهين جن كما حيها أي اورخو بي كوم بقيني طور برِعاً بيت بهي بمين علوم ہے کہ اس کام کے کرنے پر بہیں اچھی جب زاملے گی لوگ ہماری تعربعیث کریں گے جيداحان ، عدل ، انضات اورىعض افغال وه بين جن كى برائى كالهيس یفتین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے کرنے پر ہم سرا کے مستحق ہوں گے اور الك مدرت كرس كے جيب برساوئ ظام احمد وعيره سراعقل عض مانتا ہے كه احسان وعدل كا اجها بهونا اورظلم وجور كا برا بهونا خودعقل تباتى بيع جذد عقل ضيله كن ب اور مسرطرت ما حبان عقل اس كالقين ركهة بي كدابك نسف ہے دو کا۔ اس طرح ان کے اس بقین سے من وقع کے عفلی ہونے

عقل ہمیشا صان کرنے والے ا ور بہشہ برائی کرنے والے کے فرق کو محوسس کرتی ہے ۔ بیٹے کواچھا کہتی ہے اور دوسرے کو مرا جعن کو مستحق مدع و جزا اور برمعاللہ کو منحق مذمت وقصاص قرار دیتی ہے جوعقل کے اس فیصلہ کونہ مانے وہ سملی ہے ۔

ادر اگرحسن و تبع عقلی نه هون ، مشرعی مان بیے جامین ، مشربیت ہی کو معیارت راردے ایا جائے کر شراعیت جس کوحن بتائے وی صن ہے، اورسر بعیت جس کو قبیع بتائے وہی قبیع ہے عقل کواس بیں کوئی دخل نہیں نه عقل کا ونیصله قابل اعتناہے توجا ہیے تھا کہ وہ لوگ جو سٹرییت کو مانتے ہی نہیں شربیسن کے فائل ہی نہیں وہ رکسی چیز کوحس مجھیں نہیں چیز کو قبیع۔ جیسے لا مذہب دہر بے حصرات جو مذہب کے دشن ہیں، سر تعیت کے منکرین چا ہے تھاکدان کے نزد بکب نہ کوئی چیزا چھی ہو نہ بڑی ۔ نگر با وجود منکر دین و سرنیب ہونے کے وہ مجی اصان و عدل کو احیا ہی سمجھتے ہیں اور اس کے كرنے وامے كوستى مدح وثنا ولائت اتعام واكرام جائے ہيں اوراسى طرح ظلم وركستسى كے قبيع مونے بين معى الخين كوئى تالقي شب نلميں واورظلم وركرش كرنے واسے کو باواش میں فضاص کا سراوار قرار دیتے ہیں ۔ ظامر ہے کہ ان کا ب فیصله حسن کوحن مجمنا ،قیع کو قبیع ماننا عقل ہی کی بنا برسیم اور کسی جیز ک وجہ سے نہیں ، للبذا آپ ان لوگول کی بانوں پر تو توج ہی نہ کیجیے جوعقل کے مقابله ميس سط دهرى سے كام ليس وجدان كو حصللا بين اور جسے برصح الدغ مانتااور مانتاب اس مع انكاركري أورجس فطرت برخدان الخين بيدا كيا ہے اس فطرست كے فيصله كے فلاف فيصله صادركري -

خداوندعالم نے حس طرح حسس وسعور کے ذریعہ اسٹیار کے دریعہ اسٹیار کا بندول کی نظارت میں واخل کیا ہے اس طرح اکثر حقائق کو عقل کے ذریعہ جا نیا میں فطری قرار دیا ہے لہٰذا خود ہماری فطرت بنا میں جس طرح ہے کہ ہم عدل کی اجھائی کو ظلم وجور کی بڑائی کو عقل سے جا نیں جس طرح ذائعۃ سے سمہدکی سطحاس اور ایلوے کا کرط وا بن جانتے ہیں۔ جسے نوت شام

ين آپ كونظراً كى جوائفول سے اس موصوع برتخرر فرمائے ہيں .

صبحے مدیبیں مخالف ہیں دعویٰ عاکشہ کے

اورجناب عائشته كابه دعوى كه رسول في اس حالت مين انتقال كميا جب وہ میرے سینے پر ستھے ۔ بیمعارض ہے ان صبح ومتواز ا مادیث کے جوائمہ طاہرن اسے مروی ہیں۔

ائمة طاهرين كے علاوہ عيروں كى مديث اگراب ديجينا جا ہتے ہي توملامظه فرمائي طبقات ابن سعد ملد، عتم ناني صفحه ۱۵ اوركسز العمال ملد م صفحه ۵۵ من بس سبلسله اسنا داميرالمومنين است روايت كاكئ سه : « حفرت علی فرمانے ہیں کہ رسالت مآٹ کا حب دم والییں آیا توآب نے فرمایا: میرے تھائی کو للادو، بیش کر میں آب کے قریب آیا ، آنجفزت نے فرایا ؛ کہ اور نزد کیب أؤ میں اور نزد کیا آگیا - رسول منے میراسہارا لیا اور آخر وقت کے مجھ رسبارا کے مجھ سے بائن کرتے رہے بہاں تك كد أب كا نعاب دين مجى مجه بركرا اوراس مالت بي

آب نے انتقال فرمایا "

ابدیغیم سے اپنے حلیہ میں احمد فرضی سے اپنے نسخہ میں نیز بہت سے احمد فرضی سنن نے امرالومنین سے روایت کی ہے، آپ فراتے ہیں: « اس وتت رسول من مجھ مزار باب علم کے تعلیم کیے

ا عليقات ابن معد ملد م فتم ثان مدك اوركمنز العال ملدم صفه حديث ١١٠٤

کے ذریعہ مشک کی خوست جواور مردار کی بدبوسونگھتے ہیں۔ اعمد مے چھو کر حکیابن اور کردراین معدم کرتے بن آنکھ سے دیجے کوخو معبورت و بدهورت میں فرق کرتے میں کانوں ہے من کر گھوں کی آواز اور بانسری کی آواز میں میز کرتے ہیں ۔ای طرح عقل کے ذرامینی ،انصاف کی اجھائی ، ظلم وا نیا رسانی کی برائی معلوم كرتيبي بهارى وه فطرت وخلفت بيحس لرخدان انسان كوسياكياب مدا كى خلق ميركمى تم كى تبدلي ممكن تنبير.

اشاع وجابت تفركه مترع برايان ركھنے اور اس كے مكم كوتسليم كرنے مين مم انتها كون بي حايل البذا النفول في عقل في فيصل مي سالكار كرديا. اور کہنے لگے کو سرجس اے کو شریعیت کیے وہی فالی تسلیم اور اگر مشریعیت في كية واقاب المسلم اور دنيا مجرين جوعنى قاعده مارى وسارى به للمحب إست كوعنل كم كى الله إت كومشرع مجى كمي كى اسے فرائوش كريسيمي اوراس كا خیال ہی ندر ہاکداس اے کوانستیار کرے خودا بنے کوالجسن میں مبتلا کرنیا کیونکہ اگر يرمان بباجائے كرس جس جيزكو خرب احجاكي وسى احجامي اورجي مذمب با کے وی باہ تو بھر مرب کی بابندی اور سربعیت کے احکام بیٹل کرنے کا وجوب كيوكر ابت بوكا كونى بوجيدكم نربب كوماننا اور مذرب كاحكام رثيا كرنا کیوں احجیاہے ؟ اور نہ ما ننا اور نہ عمل کراکیوں کراہے ؟ اس کے بوابیں اگراب کہیں کہ نزب الجاكبتا ب اور فرمب مراتباً استوبه كهلاموا و وروسلسل ب-

حقیقنت بہ ہے کہ اگر عقل مجبور نبانے والی اور سے مم کرا دینے والی نہ ہوتی تومنقولات کے ذریعہ اسسنندالال دعویٰ بلا دابیک ہوتا لمکہ اگر عقل ندموق نونه کوئی خداکی شاوت کرنے والا مونا نداسس کی تمام مخلوقات میں كوئى اسس كى مورنت ما مل كرياً الفعيد لى تجن ما يت علمار كي نفينيفات

رسول انٹر سے اس طرح انتقال فرمایا کہ آپ کا سرکمی کی آغوسٹ میں تھا؟ جناب عبدالٹرین عباس نے کہا: ہاں! رسول نے حب انتقال کیا تو آپ حفزت علی کے سیٹے پر بکیہ کیے ہوئے تھے۔ اس یران سے کہا گیا کہ:

، عوده توجناب عائشے یہ حدیث بیان کرنے میں کدرول اللہ عنان کے سینہ برانتقال کیا "

جناب ابن عباس نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ:

" تمفاری عفل میں یہ بات آتی ہے ؟ فتم مجدا رسول کے نے تو اس مالت میں انتقال کیا کہ آپ علی کے سبنہ بر تکھا کے ایک کوعن مجی دیا "
یکھیکیے ہوئے تھے اور علی ہی نے آپ کوعن مجی دیا "
اور ابن سعد نے بسلسلہ اساد امام زین العائدین سے روابیت کی ہے:
" امام زین العابدین فرماتے ہیں: کہ جسب رسول کا انتقال ہوا تو آپ کا سرحفزت علی کی گود میں تھا "
ہوا تو آپ کا سرحفزت تا کی طابہ بن سے شدن مذان مدشق

یں کہا ہوں کرانس کے منعلق تو ائمہ طاہرین سے بکر ت منواز مدشیں مروی ہیں دائمہ طاہری اسے انخاف کرنے والے معی اس حقیقت کے معترف ہیں بہال کک کر ابن ستی نے سب لما اسنا وشعبی سے دوابت کی ہے :
« شعبی کہنے ہیں کہ رسول سے حب انتقال کیا تو آ ب کا سر

کے طبقاست ابن سعد طبد ہو متم ٹانی سفے علی سف طبقاست ابن سعد حلد م نتم ٹانی صف سے طبقاست ابن سعد حلد م قتم ٹانی صف

مرباب سے مجھ پر مزار باب کھل گئے '' حفرت عمری بر مالت مقی کر حب آپ سے رسول کے آخری مالات دندگی دعیرہ کے متعلق پوچھا ما آئو بس بہی کہتے کہ علی سے ماکر بوچھو کیونکا نفیں کے انتھوں تمام امورا تجام پائے جنا نچہ جناب مابر بن عبداللہ الفعاری سے م روابیت ہے کہ کعب الاحبار نے حفزت عمرسے پوچھا کہ رسول کا آخری کلام کیا تھا ؟ حفزت عمرے (حسب دستور) جواب دبا:

کعب نے علی سے آگر بوجہا ، حصرت علی نے فربایاکہ ۔
میں نے دسول کواپنے سینہ پر شایا۔ آنخطرت کے خربی کا خصو پر اپنا سرڈال دیا اور فرمایا: العلاۃ ، العلوٰۃ ۔ نماز ، نماز " کعب نے بیسن کرکہا کہ نمام ا نبیاء کی آخری وصیبت یہی ہوا کی ۔ اس کی آکید پر وہ مامور ہوئے اور اس پر وہ دسول نباکر بھیجے گئے۔

کعب نے مجرحفزت عمرے پومچاک عنسل کس نے دیا ؟ آب نے اب دیاکہ:

" علیٰ سے جاکر بوجھو !'

کعب نے مچرا کرام برالمومنین اسے دریافت کیا ۔ تو آب نے جواب دیا کہ:
" میں نے عنس وی ایا

جناب عبدالله ابن عباسس سے پوچیاگیاکہ آب کیا کہتے ہیں۔ کب

ك كنزالهال قد ومنوه و مديث عوس

شه طبقات ابن سعد ملدم فتم أن سنم اه - مسزالعال ملهم منمره ه

"ملام ہواہ براے رسول خدا! مبری جانب سے بھی اور آپ کی دختر کی طرف ہے تھی جو آپ کے جوار میں ہنے گئیں۔ اورآب كى خدمت بي حلد بيني والى بين - يا رسول الله ا ا کیاس پاکیزہ دختر کی حدا آئی پر دامن صبر انتھوں سے حيونا مار إہے اورمبراصبروصنبط حواب دیبے جار اہیے۔ ال اسب كى گرال نرجدانى اوراك كى موت سے ہم بر سخنت ترین مصیب یرای ہے ۔اس کوسوجنے ہوئے اس تازہ معیبت پرصبرا ناہے (حب) بین نے آب کوا بینے بانتھوں سے اعوش کی میں شایا اور میرے سروسینہ برآب نے دم تورا (تواتن برای معبیب جھیلے کے بعداب جو جی معبیب مجه ربريس و مسك بي النالله والما السيد را حبون - " اورجناب امسلمہ سے بہ حدیث مروی ہے آب فست رماتی ہیں: «قسر مخداً على رسول كى خدمت مين سب سے زيا دہ آسسر ونت کک ارباب رہے۔جس دن آب کی رحلت ہو لی ال دن م لوگ آپ تی عبا دسته بن مصروت متھ اور آسب فرمارہے تھے۔ علی کائے ؟ علی آئے ؟ جناب سبدہ بولیں: با با جان معلوم سونا ہے کہ آب سے اتھیں کی صروری کام سے جیجا ہے۔ جناب اس میسلمہی بیں کہ تفوظی دیر کے بدر حصرت علی آئے۔ ہم نوگوں کو خبال ہوا کہ شاہدرسول تنهائ مين كيد إنتى كرنا جاست بي جمسب و إلى سار الله كر در وازے برا بیٹے۔ میں در وازے سے بہت قرب بیٹی

امیرالمومنین کی آغوین میں مقاا ورحصزت علی ہی نے آپ کو عنل دیا ۔امیرالمومنین مجرے مجع میں اپنے سلسلہ تقریر میں اس کا ذکر کیا کرتے ۔ ملاحظ فرمائیے (نہج البلاغہ طبد موسلا) امیرالمومنین فرماتے ہیں :

" اِصاب سول مانتے ہیں کہ ہیں نے کسی گرطی خدا ورسول کا كبنا نبيس الا - يست إي اي مهلكول بس ابن مان بر کھیل کررسول کی مبان سجائی جہاں بڑے بڑے شجاعا ن عرب كے بيرُ اكوا كئے ، قدم سجھے مبٹ كئے يه ميرى شجاعت و طانت على عبى سے خدانے مجھ سرفراز فرمایا اور آنخفزت نے جب انتقال فرمایا تو آب کاسرمبرے سینے پر تھا اور آپ كالعاب وبن ميرك الخرركا جعين فاسيض منديمل ليا یں ہی رسول کے عنس کا متنظم ہوا جس میں ملائک مبیرے بددگار تھے۔ ملائکہ کی وجہ ہے مکان اورصحن اوازوں سے گو نجنے ليًا ا أيك كروه أمّا تفا دوسرا كروه ما نا تضاءان كي أوازو كوميرك كالون نے منادوہ أب ير نماز مير صخ عظے بيال الك كريس نے آپ كوسپرد فاك كيا - للذا مجھ سے زیادہ سول کا آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعديمي كون حقدار موسيح كا"

اسی جیسے آب کے وہ فقرات ہیں جوآب نے جناب سیرہ کو دفن کرکے ہے:

اسی جیسے آب کے وہ فقرات ہیں جوآب نے جناب سیرہ کو دفن کرکے ہے:

اند نیج الباغہ علمہ م صلافا و مٹرع نیج الباعث ابن الی الحدید علمہ مساقہ
مصنیج الباغہ علمہ م صلاح سٹرے نیج الباعث ابن الی الحدید علمہ مساقہ

بترمرگ پر سخے فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ ابو بکرسائے آئے۔ تواب نے مذہبیر ویا۔ بھراپ نے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ حفزت عمرسائے اسے توالخفرت کے مذبیر دیا۔ کوئی بڑھ کر حفزت علی کو بلالایا ۔ جب علی آئے تواب نے انھیں اپنی جا در ہیں ہے دیا اور اب پر جھک کر باتیں کرنے مگے ۔ جب حفزت علی باہر آئے توان سے پوچھا گیا کہ رسول کیا کہ د ہے تھے آپ سے ؟

م من البین کہا: رسول نے مجھے مزار باب علم کے تعلیم کیے اور مر باب سے مزار باب مجھ برکھل گئے۔

آب بمجھ کے میں کریہی باتیں سناسب مال ابنیا، ہیں اور جناب عائشہ جو کچے فرمانی ہیں وہ تو ہوسس برستوں کے سلے زیادہ موزوں ہیں۔
اگر کو لی حب روا با اس طرح مرے کداس کا سراس کی بیوی کے سبنہ پر ہو یا محمد می اور ناف کے درمیان یا بیوی کی ران پر ہو اور وہ اپنے مولتی کی مفاظلت و نگہدا سنت کی وصیت بیوی کو زکرے تو بھینا وہ زیاں کا راور تیا ہ و بر با و کرنے والا ہوگا۔

فدامان کرے جناب عائشہ کو کاش (حب اکفون نے کہی ہید کرلیا

(بقیه عامشیم فراست کرر بے تھے کوعائت آ کہنی اور حفزت علی کیے لگیں کو اے علی فرد و نوں ہیں مجھے ایک دن ملت ہے (بینی کا کو نویو یاں تفیں اس لمحاظ سے نو دن میں ایک دن مبنیم و جا ب عائش کے بیاں ارام فراتے ) کیا تم مجھے میرے دن ہیں بھی جیسین سے ندر بنے دوگے۔ بیسن کر مردر کا کناست کا چہرہ عفسہ مرخ ہوگیا ملحظ ہو مترح نہج البلاغہ حمیدی مبلالا صف

مقی بیں نے دیجیا کہ رسول مصرت علی پر حبک پڑسے اور باتیں کرنا مشروع کیں اور ہاتیں کرتے ہی کرنے آپ نے انتقال فرمایا - لہذا علی سب سے آخر تک سینمی ہوکی خدمت میں باریاب رہنے والے تھے ۔ " میں باریاب رہنے والے تھے۔ "

اورجناب عبدالله بع عصص مروى به كررسالت مآب في حب آب

اے اس مدیث کوا مام ماکم سندرک علام مالی پر دوایت کر کے مکھتے ہیں کریر صفیت صبح الاسناد ہے گر بخاری وسلم نے درج نہیں کہا ۔ یس کہتا ہوں کراس حدیث کی صحبت کا علامہ ذہبی نے بھی اعتراف کمیا ہے جنانچ اکفری نے المخیص سندرک ہیں بھی اسس حدیث کو لکھا ہے ۔ ابن ابی شعیب نے بھی سنن میں اس کی روایت کی ہے ۔ کمنز العال علام کا علام کر جو درہے ، کا حظم و حدیث یہ ۲۰۹۳ ۔

کے جیاکہ اس طریق میں ہے جوابو بیلی نے کامل بن طلحہ سے انفوں نے حی بن عبداً فری سے انفوں نے حی بن عبداً فری سے انفوں نے عبداللہ بن عمرو سے مرفوعاً روایت کی ہے نیزابونعیم نے اپنے حلیہ بیں اورابواح فرض نے اپنے نسخ میں روایت کی ہے جیسا کر کرزالعال حلام متعق پر مذکور ہے اور طران نے معیم کیرس روایت کی ہے کہ غزوہ الما لکھندیں رسول محرف ہوئے اور کمچے دیر یک حفرت علی سے چیکے پایش کرنے رہے داس کے بعد تشریب نے گئے ، اس پر حفرت ابو بکرنے رسول سے کہا کرتے رہے ، اس کے بعد تشریب نے گئے ، اس پر حفرت ابو بکرنے رسول سے کہا کرتے وہ سے مربیت موان نہایا کہ میں نے مرکز شریب میں کہ خداو ندعالم نے کی ہے کہ زالعال میں بھی ہے مدریت موجود ہے طافط موجہ مدمیت منبر ۵ ۔ ب حفرت سرور کا گنا ت عموماً تنہا کی میں حفرت مورکز گنا تنہا کی میں حفرت علی سے انس کہا کہ مدمیت منبر ۵ ۔ ب حفرت سرور کا گنا ت عموماً تنہا کی میں حفرت علی سے بین کہا کرتے وہ کے دن سیفیم اور ایرائوسنین تنہا میں جھے ایش ( اِقی اسکے صفحہ پر )

## مكتوب منبروه

جناباً مسلم كى مديث كو ترحب يح كيول كر\_\_؟

آپ نے جناب ام سلمہ کی مدیث کونزجے دینے ہیں جو کچہ کہا اسی
پراکتفا نہیں کیا بلکہ آپ اسس کے دعو بدار ہیں کہ مہبت سی وجہیں ہی ذکر
ام سلمہ کی مدیث قابل ترجے ہے۔ تو براہ کرم وہ مہبت سی وجہیں ہی ذکر
کرد یہجے کوئی وجہ حجو ڈیے گا نہیں ، کیونکہ یہ بجث و مباحث اورا فادہ و
استفادہ کا محل ہے۔

مخاکہ یہ نفیدات علی کے لیے نہونے پائے تو) اپنے باب کی طرف اس کوہنوب کرنے ہوئے یہ بیان کر نیں کہ میرے باپ کے سینے پر رسول کا دم نسکا لیکن لینے باب کی طرف وہ اس کی نسبت دے بھی کیسے سکتی تخیب کیونکہ انحیب تو رسول ا نے خود اسامہ کا ماسخت بناکر لٹ کر کے ساتھ روانہ کیا تھا جو مدمنے کے باہر ماکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔

بہرمال جناب عائشہ کابہ کہنا کہ رسول سے ان کی گودیں دم تورا مرف جناب عائشہ ہی کی طوف منسوب ہے فقط وہی اس کی بیان کرنے والی بیں اور یہ قول کہ رسول سے علی کی گود میں دم تو طا بکٹرن لوگوں کی طوف منسوب ہے بہت سے بیان کرنے والے بیں جیسے حصر ست علی ، عبداللہ بن عباس کے عبداللہ بن عمر ، شبی ، امام زین العابدین اور حجدا مکہ طاہرین المذا یہ قول اپنی سے ند کے لحاظ سے بھی قابل ترجیج ہے اور رسول اللہ کی شان کے بھی زیادہ مناسب ہے۔

المسلمه كي من مقدم بيصرت عائشرير

جناب عائش کی مدین است حصرات کی امادیث سے معارض ہے اگر ان حصرات سے معارض ہوتی تو ان حصرات سے معارض ہوتی تو اس صورت بیں بھی مندد وجوہ سے جناب ام سلم ہی کا قول قابل قبول ہوتا انھیں کی مدیث کو ترجیح دی ماتی ۔

ښ

جواب مكتوب

جناب المسلم کے کم ہوجائے پرقرآن نے نفن نہیں کی -الخیب کا مربدیں و باگیا بنی سے مرسشی کرنے پر کلام مجیدیں ان کے منتان کوئی آبیت نہیں اتری ندا نفوں نے بعد رسول مرسول مرسول کے وحتی سے مرکشی کی ، ندان کے مقابلہ میں رسول کی مدد کرنے کے لیے خدا کو جبرالی

الدائده به خداوند عالم ك قول ان تستوماً الى الله فقد صفت قلوبكا

کے دمی رسول سے کرشی ہیں کہ ان کے ومی رسول م ہونے سے انکار کیا اور حفرست مردر کا ناست کے بعد جننے دن مبنی رہی حفرت علی کی طرف سے انتہائی عداوت لی اس مردر کا ناست کے بعد جننے دن مبنی رہی حفرت علی کا اپنے رسول کی مدد کے لیے رہیں ۔ رسول می کر سے دالات کرتی ہے دیان تنظا هدا علی اللہ میں نوور یہ آئیت دالات کرتی ہے دیان تنظا هدا علی المدائک فیان ادائل هدو مولاه و جب برسیل و حدالہ المومن بین والمدائک تنظم دونوں بینی عائشہ اور حفصہ رسول مے کرشی کردگ و تو رسول می کا خدا مدد کا ادر حب بری اور صابح المومنین اور اس کے بعد لائک میں بیت بناه بی

امین کواورصائح المومنین کواور ملائکہ کو آما دہ ہونا برط ۔ نہ اتھیں فدانے طلاق کی دھمی دی نہ ان کواس سے ڈرایا گیا کہ تھارے برلہ میں تم سے بہتر ترفیجہ رسول کو ملے گی نہ انھیں زوجۂ نوح وزن توط سے مثال دی گئ انھوں نے کہی ایسان کیا کہ رسول میں برام کر دی ہو جو فدانے رسول میں لیے جائز کی تھی ۔ دسول اسٹر نے منبر مرکھ مسے ہو کرخطبہ فرانے ہوئے ان کے گھر کی طوے اشارہ منہیں کیا کہ ھا ھنا المعنت نہ سیمیں فقتہ ہے جہاں شیط کا سینگ ایھر تا نظر آر ہا ہے۔

جناب ام سلم کے اواب ایسے نہیں تنے کر رسول مماز بڑھ رہے ہوں

اے یہ نقرہ اور اسس کے قبل کا جمارا شارہ سبے قول خداہ ندیالم کی طوت عسسیٰ دسیدہ آک طلقکن آک بیب دلید از واحیا کشیدہ اسکن مسسلمات مومنات۔

تعاسشاره ب طوت آب حضرت الله مشلاً للدين كعنهوا اصواة نوح و اصواة لوط - ك

کے اسس مدمیث کو بخاری نے باب مساحبار فی بیبوت ازواج السبنی
کتاب الجباد ولیر صبح مجاری ملد ۲ مساحا ، بر درج کیا ہے اور صبح سلم ک عبارت ،

حدرج رسول الله مسن بیت عساست ، فقال: راس الکفر من
ها هذا حدیث دیطلع قرن النشسیطان ، ملا مظامو صبح سلم ملد ۲

جناب ام المرنے اونٹ برسوار ہو کوفوج کی کمان کھی بہیں کی اوروہ جوکھی وادی میں نے میار ہا ہو کھی بہاں تک کہ چوکھی وادی میں نے میار ہا ہو کھی بہاں طریح چرطھ رہا ہو بیہاں تک کہ چیئر حواب کے کہتے ہو جس سے وسول مے بہلے ہی وطرا دیا تھا مگر ڈری نہیں اور نداسس سٹکرگاں کی قیاد سے کرنے سے بازیں۔ دیا تھا مگر ڈری نہیں اور نداسس سٹکرگاں کی قیاد سے کرنے سے بازیں۔

ربتیر ماسنیم فرگرشت ، تبوج الجاهلیة الاونی اپنی گرون میں رہواورا گی مالمیت کائر م بنو کھنونہیں ۔ وہ اور طعب پر سوار ہو کر جناب عائشہ فوع کی کمان کرنے تکلیں اس کا نام مکر استا مقا۔ بیلی ابن نیہ وہ اور نظے ہے کہ عائشہ کے پاس بہنچا وہ اور نظے بڑے کے لی کا مقاجب جناب نے دیجھا تو مبہت خوسش ہو بئی جب معلوم ہواکہ اسس اور نظ کا نام مسکر ہے تو بیروں تلے زبن نکا گئ انالیڈ وانا البیا حبون پڑھا اور کہا اسے والبس سے ماہ داس اور کی مجمعے صرور سے نہیں اور بیان کیا عائشہ نے کہ حصر ست مرور کا کناس کے نیام ان کی مجمعے صرور سے مناب ہوار ہو ہے سے منع بھی فرایا کہ تا۔ لوگوں نے اس اون طلب کے حجول آنا رکی دومرے حجول بہنا دیے اور آکر کہا کہ آب کے لیے اس اور طلب سے مجمعی بڑا اور ملاقت ور اور نظے ہیں ایجھ گئے۔ گیا ۔ جناب عائش اس مرتب رامنی ہو گئیں۔ اس وانعہ کو اکر آئی سے واحبار نے ذکر کیا تھا۔ لا حظ فرا کے بڑے ہنے اللیکھیں۔ اس وانعہ کو اکر آئی سے واحبار نے ذکر کیا تھا۔ لا حظ فرا کے بڑے ہنے اللیکھیں۔ اس وانعہ کو اکر آئی سے واحبار نے ذکر کیا تھا۔ لا حظ فرا کے بڑے ہنے اللیکھیں۔ اس وانعہ کو اکر آئی سے واحبار نے ذکر کیا تھا۔ لا حظ فرا کے بڑے ہنے اللیکھیں۔ اس وانعہ کو اکر آئی سے واحبار نے ذکر کیا تھا۔ لا حظ فرا کے بڑے ہنے اللیکھیں۔ معنو میں مقاد کا صفح میں۔

اے اس بارے میں بہبت مشہور صدیث ہے اور وہ حدیث نبوت کے علامات اور اسلام کی روست نبوت کے علامات اور اسلام کی روست نشانیول میں سے ہے ، اس حدیث کو مختفر کر کے امام احمد نے اپنی مسندہ ۲۵ معنی ۱۵ و ۱۹۰ میں ذکر کسب ، نیز اسی طرح محنفر کر کے امام حاکم نے متدرک حلیس صغر ۱۲۰ پر درج کیا ہے نیز علام ذہبی نے بھی اس کی صحبت کا اعترات کیا ہے اور خود کمنی متدرک میں نقل کیا ہے

اور و اپ کی جائے ہو ، پر بیر پھیلائے ہوئے ہوں اور سول کے سجد
کرتے وقت بھی بیر نے سمٹیں ہے جب رسول بیر کو دبا بئ تو وہ سمیط لیں ،
مجر حب رسول سجدے کر کے کھولے ہوجا بئی نو دو بارہ بجراس طرح بیر
مجبلا دیں اور اس طرح بوری نماز میں بہی حرکت کرتی رہیں :
جناب ام سلمہ جناب عثمان کی وشمن نہیں ہو بئی نہ اپ کی جان لینے
بر تابیں نہ نشل کہ کر بیکا رائے ہے کہا کہ اس نعثل کو قتل کر ڈ الو۔ یہ کا فر ہوگیا ہے۔
بر تابیں نہ نشل کہ کر بیکا رائے ہے کہا کہ اس نعثل کو قتل کر ڈ الو۔ یہ کا فر ہوگیا ہے۔
جناب ام لما اپنے گھرے نہیں نکلیں جس میں رہنے کی خدانے تاکید کی سقی ہے۔

الصيح بخارى ملد ا صحه ١٢١١ إب ما يجوز من العمل في الصلاة -

کے جیم بجاری طلا اس و بدا بہ بہ بعث یہ بول کا میں جدیہ تنظر اظہار عداوت و لعبف و خنا و علی جناب عائشہ کا قرال و معلاً حفرت عثمان کے خلاف جدیہ تنظر اظہار عداوت و لعبف و خنا و اوران کا کہنا کہ ہسس نعثل کو تشل کو ڈالو یہ کا فرہو گیا ہے۔ ایسی شہور بات ہے جس کے ذکر سے خالی نہ سے ایسی کی کوئی کتاب جس میں عہد حصر سے غال کے حالات و حوادث کا ذکر ہے خالی نہ کے گرفت ایسی بار برطر میں و تالیخ کا مل ابن اشر جزری کو سے لیجیے ہے کم دکاست مالا کوری تغییل ہے آپ کو معلوم ہوں گے ۔ حصرت عالا نے کے ذانہ کے لوگوں نے حضرت عالا کے دانہ کے لوگوں نے حضرت عالا کی عثمان دمتی براضیس مرزلنش میں کی مذبر برا معبلا کہا ۔ جنائی تاریخ کا ل ابن اشر جزری صفحہ میں مدر برا معبلا کہا ۔ جنائی تاریخ کا ل ابن اشر جزری صفحہ میں مدر برا معبلا کہا ۔ جنائی تاریخ کا ل ابن اشر جزری صفحہ میں مدر برا معبلا کہا ۔ جنائی تاریخ کا ل ابن اشر جزری صفحہ میں مدر برا معبلا کہا ۔ جنائی تاریخ کا میں است میں یہ اشعار و حود ہیں ۔

فهنك البداء ومنك الغبر ومنك الرياح ومنك المطد والمنت المداء ومنك المطد والمنت الموت بفت للمام وقلت لنا اند عند كمند البرى عان فا دات كى البرام و كَاتِ بى دنگ براى ربي آب بى عموالين علي آب بى دنگ براى ربي آب بى عم المن علي أب بى عليفر كم قتل كا عكم ديا - آب بى نه مم سے كها كده كافر موگئ ميں -

ے جیاکدارشاد باری تمال ہے وقرن فی سیوسکن ولاتبرجن ( باتی الگی صغر پر )

کوگائے دو۔

اور چاہے توان کے اس تول سے مرتبط سیجھے کہ:
" ایکٹ مرتبہ ہم میں اور رسول میں ووٹر ہوئی میں رمول سے
اکٹے نکل گئی - اسے کچھ دن گزرگئے اور میرے بدن پر گوشت
چڑھ آیا۔ مجر دوٹر ہوئی تواب کی رسول اسکے نکل گئے آپ
نے دیا! : کہ تو میں نے بدلہ آنا ر دیا ۔"

یا ان کے اس نول سے مرتبط سیجیے کہ:

" بیں لو کیوں کے ساتھ کھبلاکرتی اور میری مہیلیاں آتیں اور میری مہیلیاں آتیں اور میری مہیلیاں آتیں اور میر ان لو کیوں کو بلاکر میر سے ساتھ کھیلتیں اور وہ میر سے ساتھ کھیلتیں "
باان کے اس تول سے مرتبط سمجھے کہ:

" مجے میں ساستے خوبیال ایسی ہیں کد کسی میں پائی نہ گئیں سوا
ایک کے ۔جو جناب مربم میں بھی مایک تویہ کہ فرشتہ میری
صورت میں نازل ہوا۔ دومرے یہ کہ رسول می کل ازواج
میں بس میں ہی باکرہ تھی اور رسول میر دحی اتری اس حالت

کے بخاری ڈسلم والم احمد ہے اس مدسیث کی انھیں صفحات وابواب بیں رواسیت کی ہے جو ہم اس کے ادبر کے ماشیے میں بیان کرچکے ۔

ته مسنداحد جلد ۷ صغی ۷ ۵

سے ابن ابی سنبیر نے اس کی وابیت کی ہے اور یہ مدسیث کمنز العال میں بھی موجود ہے ماحظہ و مدمیث نمبر ۱۰۱۷ جلد ک جامام كےمقابيس بن كيا تفاء

لہذا جناب عائشہ کا قول کہ رسول اللہ نے میر سیسے بید دم توڑا، ان کے اس تول سے میں کے اس تول سے میں کہ وہ سیمی کہ رسول اللہ کے مبیوں کو دیجھا کہ وہ سیمی میں متعبارول سے کھیل رہے ہیں آپ نے عائشہ سے کہا کہ کیا تم ان کا تما شہ دیجہنا جا ہی ہو؟

وه لوليس: إل -

عائشہ کہی ہیں کہ اس پر رسول نے مجھے اپنے پیھیے کھڑا کو لیا کہ میرارضارہ رسول کے رضارہ پر کھا اور رسول فرماتے سے بال اہل اسے بنی ارفارہ مطلب یہ تھا کہ وہ اور مرگری سے اپنا کھیل دکھا بیٹ تاکہ عائشہ فوش مول ۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ صب میں تھک گئ تو آپ نے بوجھا کہ بس ۔ جم میں نے کہا : " ہی او آپ نے فرمایا ؛ احجھا ما کو ای میں تو آپ نے فرمایا ؛ احجھا ما کو ای جا ہے اس تول سے مرتبط کی جیے ؛

" دسول انٹری میرے پاس ایک دن آئے اور میرے پاس داو کمنیزی گاری تغیب دسول آکرلستر پرلیط گئے اس کے بعد ابور کی آئے اس اور شیطان کی بانسری ؟ "
جناب عائشہ کہتی ہیں کہ :

٧ رسول ابو بكركى طرفت متوحب، موكر بوسلے: ١ن دونوں

الته صحیدج بخاری ملد اوّل صفح ۱۱۱ کتاب العبدین وصیح سسلم ملد اوّل صفح ۳۲۰ منداحد ج ۲ صفح ۵۰

# مكتوب ماس

#### اجمساع وخلافت

آپ نے متنی اتیں کہیں مان بھی لی جائیں کرا میرالمومنین وصی مینی بھر تھے
اور آپ کے بارے میں مریجی نفوص موجود ہیں تو آب اس کو کیا کریں گے کہ
اتمت نے معزت ابو بکر کی سعیت برا تفاق کر لیا۔ انھیں اجماعی طور پر خلیف
تسلیم کر لیا اور امدے کا اجماع قطعی حجمت ہے کیونکہ رسول مخود ارمث دفر ما
عیکے ہیں:

التجستمع المستي عسلى الخطاء "
ميرى السند خطا پر كسى اجماع ته كرك "
نيزيه مي سندمايا: لا تجستمع المستى عسلى صنلال-

یں کہ میں اور وہ ایک کماف میں متنے بیں رسول کی سب
سے زیادہ جیہتی متنی میری شان میں کلام مجید کی ایسی آئیں
ائریں کہ قربیب متفا کہ است ان آیات میں المک ہو جائے
میں نے جناب جبرئیل کو دیکھا اور دوسری بیویوں میں سیکی
نے نہ دیکھا ۔ رسول کما انتقال میرے گھرمیں ہوا ۔ میرے موا
رسول کے پاس کوئی نہ تھا ۔ میں اور ملک ... الخ "

اس طسرے اور بہت می مدیثیں جناب عائشہ نے بیان فرائی ہیں جن ہیں اپنی مدے رائی کی ہے اور اپنے خصوصیات کی لمبی چوشی فہرست گنائی ہے وہ سب اس میں ہیں بیان جناب ام سلزتو وہ میں کانی محبی تھیں کہ وہ اپنے ولی اور ہین برکھے وہ میں سی ہیں لیان جناب ام سلزتو وہ میں کانی محبی تھیں کہ وہ اپنے ولی اور ہین رکھنے والی معظم سے موالات رکھیں آپ مائب الرائے اور کا مل عقل وہ نم غیر متزلزل دین رکھنے والی معظم خیس آپ نے جنگ مدیم ہے کے موقع پر دسول کو جومشورہ دیا تھا وہ بین ثبوت ہے کہ آپ کتنی عقل در کہتنی مائب نظر وصائب دائے اور بلندم بنہ فالون تھیں و

مده اسس پراتفاق واجاع ہے کرربول کے استفال کے وقت حضرت علی موجود تھے وہ ی تیار واری کرتے تھے لہذا حضرت عائشہ کا برکہنا کیون کرمیم ہے کہ جس وتنت ربول کا استفال ہوا کوئی ربول کے پاس موجود نہ متفا سوا جناب عائشہ کے اور ملک کے علی کہاں تھے ، عباس کہاں تھے ، اور کیونکا ٹھو کہاں تھیں ؟ بنی ہشم سب کے سب کہاں تھے ؟ اور کیونکا ٹھو کوئول کوئن تنہا عائشہ کے ہاس جھیوڑو یا تھا بھر ہے بان منفی زری کرمریم میں ان کے دیول کوئن تنہا عائشہ کے ہاس جھیوڑو یا تھا بھر ہے بان منفی زری کرمریم میں ان سات باتوں باتوں میں سے ایک میم بنیں بائی مباتی ہے جو جناب عائشہ نے ذرک میں انہذا ان کا بر کہا کیونکر میم ہے ۔

چنانچانی فلانت کے مشروع مشروع میں بطور معذریت خطب کے لیے کھوالے ہوئے تو کہاکہ:

۔ رہ ۔ . « میری معین ناگہانی حتی ۔ خدا نے اس کے مترسے محفوظ رکھا « میری مجھے توفتنہ وفسا د بر پا ہونے کا بڑا خوف تھا ۔" ورنہ مجھے توفتنہ وفسا د بر پا ہونے کا بڑا خوف تھا ۔"

حفرت عمر نے مجھی تھرے مجمع میں اس کی گوا ہی دی چنانچہ اپنے آسندی
دماز ملافت میں جمعہ کے دن منبر رسول میرا مخوں نے کہا ۔ان کا بہ خطب
دماز ملافت میں جمعہ کے دن منبر رسول میں اپنی شخص مخاری میں نقل کیا ہے لطور
مہمت مشہور ہے امام سخاری نے تھی اپنی شخص مخاری میں نقل کیا ہے لطور
شوت میں خود حصرت عمر کے اصل الفاظ بیش کرتا موں -

"شم انه بلعن في ان قائلاً مسنكم يقول: والله لو مات عمر ما يعت فنلاناً فلا يغترن اصرو ان الميعت فنلاناً فلا يغترن اصرو ان الميعة أبى بكر فلت و قدمت الا وانها فتد كانت كذلك ولكن الله و في شرها (الى أن قال): من بايع رحبلاً من عنير مشورة فنلا يبايع هو ولا السذي با يعه تغوة أن الانفار خالفونا ، واحتمعوا بأسرهم في ستيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما "

کے حفزت او بکر کے اس فطر کو او برا حدین عبدالعربی جو ہری نے اپنی کتاب سقبغہ میں دیج کیا ہے ۔ دیج کیا ہے ان سے ابن الی الحدید معتق المبلا غد جلداق ل مستا برنفل کیا ہے ۔ عدم ملاحظ فرائے باب رجم الحبلی من الرنا اذا احسنت عبدیم صفر 118-اس فطر کو دیگر محدث نے میں تعلق کیا ہے۔ یون نقل کیا ہے ۔ ابن جربر طبری نے تاریخ طبری میں سبلسلہ حواد شرسلسہ ابن الی الحدید میں سبلسلہ حواد شرسلسہ ابن الی الحدید میں میں سبلسلہ عواد شرسلسہ ابن الی الحدید میں سبلسلہ عواد شرسلسہ ابن الی الحدید میں سبلسلہ عواد شرح بنیج البلا غرط اول معنو 117 ہر ذرکھیا ہے ۔

میری اتت گرای پر کسی اجماع ذکرے گی !! اس کا آپ کے پاسس کیا جواب ہے ۔ میں جواب مکتوب

### اجمت عموا بي نبين

م برکہیں گے کہ رسالت مآئی نے بہ جو فرمایا ہے کہ میری اتت

کبھی خطا پراجماع نہ کرے گی اور گراہی پہھی اجماع نہ کرے گی اس کا
مطلب یہ ہے کہ جس امر کوامت والے باہم دائے مشورہ کرکے اپنی
مطلب یہ ہے کہ جس امر کوامت والے باہم دائے مشورہ کرکے اپنی
سند وافنتیارسے اتفاق آرارسے طے کرلیں اس میں خطاو گراہی نہ ہوگ۔
مدیثوں کے دیکھنے سے بہی مطلب سمجھیں آتا ہے اور کوئی دومرامطلب سمجھ
مدیثوں کے دیکھنے سے بہی مطلب سمجھیں آتا ہے اور کوئی دومرامطلب سمجھ
میں نہیں آتا لیکن وہ امر جس کوامت کے صرف چند نفر طے کرلیں اوراس
پرتی جائیں اوراس پراہل حل وعقد کو وہ مجبور بنیا لیس تواسس کی صحبت
پرتی جائیں اوراس پراہل حل وعقد کو وہ مجبور بنیا لیس تواسس کی صحبت
پرتی جائیں اوراس پراہل حل وعقد کو وہ مجبور بنیا لیس تواسس کی صحبت
پرتی جائیں اوراس پراہل حل وعقد کو وہ مجبور بنیا لیس تواسس کی صحبت

ر وی دیں ، یں ، سا اس کے کرنا دھرنا تو سقبین ہوئی ۔ اس کے کرنا دھرنا تو سقبین ہوئی ۔ اس کے کرنا دھرنا تو حضرت عمراورالوعبیدہ اور خبد گنتی کے لوگ نفے ۔ انھیں دو جاراد میو خصرت عمراور ناگہائی طور برار باب حل وعقد بربیج پر بیش کی اس ونت کی زائدت حالات نے مساعدت کی اور جو وہ جا ہتے تھے ہو ونت کی زائدت حالات نے مساعدت کی اور جو وہ جا ہتے تھے ہو گیا۔ خو دحمارت ابو کمر نے صاف صاف لفظوں میں اقرار کیا ہے کرمیری گیا۔ خو دحمارت ابو کمر نے صاف صاف نفطوں میں اقرار کیا ہے کرمیری سیست باہمی مشورہ سے نہیں موئی ۔ نہ عور و فکر کرکے سویے سمجھ کے موئی۔ نہ عور و فکر کرکے سویے سمجھ کے موئی۔ نہ عور و فکر کرکے سویے سمجھ کے موئی۔ نہ عور و فکر کرکے سویے سمجھ کے موئی۔

آگے مپل کرآپ نے فرمایا: «ہم لوگوں کا وانغہ یہ تھا کہ حبب مصرت کا انتقال ہوا تواتف ار نے ہماری مخالف سے کی اور وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور علی اوز ہیرنے بھی ہم سے اختلاف کیا اور علی ا و زہیر کے ہوا خواہ بھی برگشتہ رہے "

اسس کے بعد آپ نے سقیغہ کے اندر جواختلافات دونما ہوئے جوا وازی بلند ہوئی جس کی وجہ سے اسلام میں تفرقہ بیڑمانے کا خوت تقاان کی طرف اشارہ کیا اور ہے کہ ہم نے اس موقع پر ابو بکر کی بعیت کرلی۔

روایات کی بنا پر یہ بات بالکل بدیمی طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ ابل روایات کی بنا پر یہ بات بالکل بدیمی طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ ابل ریب رسالت کا ایک فرد بھی سقیفہ کے اندر موجود نہ تھا بلکسب کے سب حصرات علی کے گھرمیں اکٹھا تھے اوران کے ساتھ ساتھ جناب سلمان ابوذر ' مقداد ، عمار ، زبیر ، خزبمہ بن ثابت ، ابل ابن کعب ، برار بن عا ذب ' خالد بن سعید بن عاص اموی اور بھی ان کے جیسے بہت سے لوگ تھے ۔ خالد بن سعید بن عاص اموی اور بھی ان کے جیسے بہت سے لوگ تھے ۔ خالد بن سعید بن عاص اموی اور بھی ان کے جیسے بہت سے لوگ تھے ۔ ورمیان الیمی سول کے درمیان الیمی

(بقیرهاسشیم فوگزشته) جس طرح میدن کے متنان حفرن عربے دو سروں کو یہ مکم دیا ہے کہ جاعت سے الگ ہو کر اگر کو کُ شخص کمی کی معیت کرے توان دو نوں کو چھانٹ دیا جائے اوران ہیں سے کسی کو امام ز نبایا جائے نہ وہ معیت کرنے والا اور نہ وہ معیت کیا جائے والا - تو محمش کی مکم حفزت عمرانی سیے اور اپنے سے اور اپنے سے معنی حفزت ابو بکر کے لیے ہی رکھتے ۔ " مجھ ہے خبر بہنی ہے کہ تم یں سے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر عمر مرکنے تو ہم فلال کی مبیت کرلیں گے تو کوئی شخص اس غلط خبی میں ندر ہے کہ ابو بکر کی مبعیت ناگہانی طور برہوئی اور یا یہ تنجیل کوہنے گئی۔ یہ صرور ہے کہ ان کی مبعیت یوں ہی انجام پذیر ہوئی لیکن خدا نے ہم لوگوں کواس کے شرسے انجام پذیر ہوئی لیکن خدا نے ہم لوگوں کواس کے شرسے محفوظ رکھا "

اس للة تقريبين كها:

، جب کوئی شخص جاعت ہے الگ ہموکر بغیروائے ومشورہ کے اپنی استبدادی وائے سے ایک شخص کی سیست کرے تو میروان دونوں میں کوئی امام نہ نبایا جائے ۔ نہ وہ سیست کرمے والا اور نہ وہ سیست کیا جانے والا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے والا اور نہ وہ سیست کیا جائے ہے والا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے ایسا نہ ہو دونوں مارے جائیں۔"

اے اس کے کہنے والے زیر تھے انفوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمر مرکئے تو یس علی کی مبعیت کو وں کا کیونکہ الو کر کی مبعیت مجھی اس طرع ناگہانی طور پر ہو تک تھی گر پائیے کہ کہ بہنچ گئ محصورت عمر نے جو سنا تو بہت برہم ہوئے اور بہ خطبہ انفوں نے فرا پر بخاری کے اکثر شارصین حصورت عمر نے جو سنا تو بہت برہم ہو کے اور بہ خطبہ انفوں نے مرا احس میں بلاذری نے مرح وسلانی صفوع می مبلہ اا جس میں بلاذری سے اکفوں نے اس کی دوایت کی ہے اور تھر کے کہ ہے کہ یہ دوایت شیمین کے معیار برج بیج

اوسدد ہے۔ عدم من کہنا ہوں کو حفرت عمر کے عدل کابہت وصد ورا بیٹیا ما آ ہے عدل کا تعامنا یہ ہے کھیں عدم من کہنا ہوں کو حفرت عمر کے عدل کابہت وصفر میں) مات کی تکلیت دوسروں کو دی ماتے اپنے لیے بھی گوارا سمجی مانی ما ہمے وہاتی المح صفر میں) کے جوادمت دفر مایا تھا اس میں کس قدر سمل اور بے بناہ احتجاج فرابا تھا آپ فے اگر تم نے دیول سے دشتہ ظام کر کے مخالفین کو قائل کیا تو تھا را غیر بینی میں رول م سے زیادہ قرابت رکھتا ہوں۔ رسول سے مجھ کو زیادہ حق پہنچتا ہے اورا گردائے مشورہ کر کے تم امت کے معاملات کے مالک بن جیھے تویہ داسے مشورہ کیا جبکہ دائے مشورہ دینے والے ہی فائب سے ہے ہے

سله يه دونول امتمارنېچ البلاغه ميں موجود ميں۔ علامرابن ابی الحدیدان دونوں شعروں ك نفسبيرين مرح بنيج البلاغه ملدى صغر ٣١٩ بين لكيفتغ بين كدان وونول شعرول میں ابرالموملین کا حطاب اصل میں ابو برسے ہے اسس بیاے کہ ابو بکرنے انفارک مقالم س يد ديل قائم كى مقى كر محسن عسترة دسول الله وبيصنته التي تنتات عنه بم آ مخفرت ك قوم ك وكسبي اوروه انزا ہے جوا تفين ميں سے مجودا ے ( بین قراشی میں) اور مب حصر سا او بکر کی مبیت سقیقہ میں ہوگئ نواب لوگوں کے ما من ولیل بین کرنے لگے کہ ماری قرمعیت ہوچی اور اہل مل دعفرنے ہاری ۔ بیعن کی آی پرامیرالمومین نے ابو کمرے کہا کہ آپ نے انفاد کے مقابل میں یہ جو دلیل بیس کی کہ م درول کے قوم وقبیلہ واسے میں اوروہ انداہے جو انھیں میں سے معودا سعة أبكا فيرانين من الحاظ رست وقراب أب سكسي زياده قريب الراول سول سے اگر آب میں تو قوم وفلیل سے میں اور میں فررسول کا حقیقی جا زاد مجانی ہوں اور کی ہے دلیل جو کیشیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے میں متحنب کیا اور جماعت اسلام میں طلیہ نبا سے پر دامنی ہوگئ تواکیہ بڑی جا عست مفیقہ سے خائب تھی بہت سے اوك الركيدى داوسة المؤاكس طرح آب كى فلانت درست ب مشيخ محرعسده عمنى ديادم مريع فيول شعاب موائى بنج البلاعة فيتحرير كييمي اكفول سيمى مرالوبين کان دونوں مغروں یوان الوالديد كى عبارت سے مقاطبات استدي ركيا ہے -

ہے جیسے بدن میں مراور جیرے پرانکھیں جو ثقل پنیبر ستھے خزائد بینمبر نے ، کتاب خدا کے ہم بلہ تھے ، امست کی نجات کا سغینہ تھے ، امت کے یے باب حطہ تھے، گرای وضالت سے جائے امان تھے ، علم ہراب تھے تھے۔ رجيباكهم كرست نداوراق مين ذكر كرهيم بين توجيرا جماع كهال سے موكيا ؟ بخاری وسلم ہے اپنے اپنے مسط علی اور مکنزت محققین، علما ومحدثین نے اس کے شورت اکٹھا کیے کر حصر سن علی میوست سے کنا رہ کش ہی رہے آب نے بعیت ہی نہ کی اور ندمصالحت ہی فرمائی ۔ ہاں حب سیدہ کا انتقال ہوگیا جیھ مہینیہ کے بعد و قت کی نزاکت اور ملت اسلامید کی خیرخواہی نے آپ کو مجبوركبا تواب خدمصالحت كرلى واس ك نروست مين خود جناب عانشه ابد مدیث مروی سے مس میں جناب عائشہ نے صاحت تفریج کی ہے كر جناب سيده ابو بكرس نارا من موكيس اور رسول مح بعد مرت وم يكسان سے گفتگونر کی اور حب حفرت علی شان او گوں سے مصالحت فزال تو يريمي كهدوياكدان لوگون في ميرسعت فلا ننس كوغصب كرك زبركتى كى ب مدیث بی مرف مصالحت کا ذکرہے۔ اس کی کو کی تشریح نہیں کی کہ آپ فعصلح كرنے وقت ان كى بعيت بھى كرلى تقى - آب ئے ابو بكرسے خطاب

ے لاحظ فرا مے بھرے صوص مال کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل میت علیم ابسام کی کیاستان کتی ؟

سے الاحظ فرائے میرے بخاری ملد ۳ مغہ ۲۹ اوائر باب غزوہ خیراور میری کم ملد ۲ کتاب ابہاد والبر صغر ۲۰ باب قول البنی: لانسور شد سان د ککنا ۲

# مكتوب فبراا

اختلافات ختم ہونے کے بعد اجمي عمنعقد أموكسي

الىسىنىت اس سے انكارىنىن كرتے كرسيت مشورہ سے نہيں ہوئى و پت یم کرتے ہیں کہ باکل ناگها نی اور دفعة موئی - اس میں بھی کوئی شک منهين كداس موتع برانضارنے مخالفت كى اورسعد كو خليف بنا نا جا إسخا اور سیمی تھیک ہے کہ اس معیت کے بی ہاتم مجی مخالف تھے اور دہا جن والضاربين جومنى التم كے طرفدار تھے انھوں نے مجى مخالفت كى اورسب حصرت على مى كوخلىغد بنانا چائت تھے ليكن وہ يہ كہتے ميں كه امرخلانت آخر می حفزت ابوکرے بے پایز تھیل کو ہنے گیا اور آخر کا یسب نے اتھیں

ایی دلیل ایک مرتب جناب عباس نے بمقابلہ الو بکریشیں کی می -جبکہ ایک مرتبہ خلانت کی بات چیبت ان دونوں کے درمیان مھڑی توجاب

" اگرتم نے رسول کے ذریعے سے قرابت جنا کریہ خلافت مامل كى بن توتم نے ہم اوگوں كا من جينيا ہے كيونكم تم سے زيادہ ہم رسول سے قرابت رکھتے ہیں اور اگر مومنین کے ذریعیم نے به خلافت ما مل ک ہے تو مومنین میں تو ہم مقدم ہیں اگر مومنین ك توسط سے ير فلانت متھيں منتي ہے توجب ہم ہي ناپند كرت مي مى محين فليفه بنائے پردامنى نہيں تو ميركيسى هارى

تودب بينم برك چا بينم برك باب ك عمان يدم احت فراين رسول ك چپزاد بھائی رسول کے ول اور بھائی اور حملة البدارانِ رسول اس سے باتناتی اللهركي قواجاع كهان سے موكيا؟

ائدطابري عليهالسلام كانظر يرراك امستهاملام كوسرلمبندى كسس وتت تك ماصل بنين بوسكى جب كك ايك اين ملطنت زبور وسلالون ی شرازه بندی کرے، ان کے اختلافات ویراگسندگی کو دورکرے سرحدو ك حفاظت كرے ، مسلمان كے مالات بركولى نظرد كھے اور برسلطنت ای وقت استوار ہوسکتی ہے دب خودرعایا ابنی مان ومال سےاس کا بوجھ باسئ مكومت سے تعاون كرے اگر زمام سلطنت كا ماكم شرعى ( ينى يول الله کے مبح جانشین ونائب) کے اتھ میں رہنا ممکن ہوتوبس وی فرماں روا ہوگا کوئی دوسرانہیں اور بیمتغدر ہواور الان رساکم سرعی کے علاوہ کوئی دورا ملط موجائ تواسس صورت مي امت اسلام برواجب ہے كم برايے معالمه مین جس مین اسلام ک عودت وستوکت سرحدون کی حفاظت الل كااس وامان مخصر بوابادشاه سے تعاون كرے سلمانوں ميں افتراق نسيدا كرے اس م كراكوسلان كے شرازه كومنتشر ندكرد ، بكدامت بر يهال ك واحب بى كداس بادسناه سى اس طرح بيني أس عرص خلفاً برحق سے اسے بیش آنا جائے۔ زمین کا خاج ولگان اوا کرے چو ایوں ک زكوة د منزاسس فتم كى چيزى جو بارتاه ئى خراج داسكان كى طور يولوك ے ماصل کی ہوں سلانوں کے لیےاس کا لینا تھی مائز ہے ۔ فریدوفرو کے ذریعیہ انعام و مجشش کے طور ربیا اور حوصور میں اسے کی ہون-يى طزع المرالومين كار إ اوراب كان اسع جوائد طابرتي بو ان کامسلک بھی میں را حفزت سرور کائنات نے فرمایا کہ: مرے بدر اللہ اللہ است بیش آ میں مے اور میت سى ناگوار باتوك كالتحين سامنا بوگا"

امام بناتاپ ندرایا البذاجب سب نے امام بناناپندرائیا تو وہ نزاع کے افراس سے قلم برطرف ہوگئے اورسب نے جناب الو بکر کا بوجو بٹائے ، خیر خوابی کرنے بہا تغاق کر نیا ۔ البذاجس سے حفر جناب الو بکر کا بوجو بٹائے ، خیر خوابی کرنے بہا تغاق کر نیا ۔ البذاجس سے حفر الو برخ جنگ کی اور ان کے اوام و نوابی اورا و کا مات کو جاری سب نے اس سے ملکی اور ان کے اوام و نوابی اورا و کا مات کو جاری کیا اور کسی نے بھی ان کی اطاعت سے گریز نہیں کیا لہٰذا اس بنا پر المجاع کیا اور بویت غلانت میرے کو ہم کی ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ممکل ہوگیا اور بویت غلانت میرے کھی ہی ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسل اور کی یا دوران کے دلوں کو جب با ہمی نفرت و بیر اری پیدا ہو مجام کا مقال یا۔ ان میں براگٹ و بیر اری پیدا ہو مجام کا مقال یا۔

جواب ميحوب

. کا ہوں۔

ماکم بن مبیس گے کہ ہوں گے تو وہ انسان سپیکر میں مگر ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے " مذید نے پوجیا یا حضرت اگرس نے ایسا دور پایا توسی کیا کروں گا؟ المخفزت نے فرمایاکہ: ۷ تم امیر کی بات سننا اس کی اطاعت کرنا اگرحیه و متھاری بیشت زمنی کر دے بمتھارے مال کو تھیین نے مگر تھیر مجى تم اس كى باست مانو اور اطاعت كروشي" ایسا، ی آ محصرت مے ام سلم کی ایک صریف میں فرایا ہے کہ: ا عنقریب تم پر چند فرمانر واستمط موں گے: فتعرفنون وتتنكرون فنمن عرف برئم، ومن ہوگوں نے پوچھا کہ ہم ان سے برسرسیکار ہول ؟ رسول منے کہا: «حبب بك وه نماز بر صنة ربي تب تك نهين " اسس بارے ہیں بہت می متواترا ورضیح حدثیایں ہیں جضوصاً بطران المیہ طاهری توسبت زیاده بین وجه مفی که با وجو دیجه - ایمه طاهری کی ما

نے سلم نے ج م صفی ۱۲۰ میں اسے لکھا ہے اور اکثر اصحاب سن نے اے روا کیا ہے۔
کا صبح سلم ع م صفر ۱۲۲ میں بر مدمیث ہے۔ مدمیث کی داد بر ہے کوجس نے
منکر کو جانا اور منکر اسس پڑ شتہ بہنیں ہوا تو اس کے گناہ سے برارت کی مور
بر ہے کہ اس کے منکر ( بر ی) کو وہ اپنے {نی یا زبان سے دفع کر سے
اور کمچے ذکر سکتا ہو تو د ل ہی دل ہیں اسے فرا کمے .

وگوں نے پوچھا ؛ یارسول الندم اگر ہم میں سے کوئی شخص اس زمانے میں ہے کوئی شخص اس زمانے میں ہے تو کیا حکم ہے آپ کا ج آنخفرت سے نے فرمایا کہ :

" متفارے ذر جوحفوق آتے ہوں الخبی اداکر دو اور خود لینے حقوق کے لیے درگاہ اللی سے سوال کروہ ۔"

جناب ابو ذر غفاری فراتے ہیں کہ :

« میرے غلیل بغیر خوام نے مجھے دصیبت فرمائی ہے کے بیں نوں کے ا

" میرے فلیل سنیم خدام نے مجھے دصیت فرائی ہے کہ بین سول اور اطاعت کروں اگرچہ وہ دست و با بریدہ غلام ہی کیوں نہ و است و با بریدہ غلام ہی کیوں نہ و است میں سوال کیا کہ باحضرت کیا حکم ہے اسپ کا اگر ہم پر الیا استحض حاکم بن بلیٹے جوا بنے حفوق تو ہم سے وصول کرے لیکن ہمارے حقوق ہیں نہ دے۔ مرور کا کنات نے فرایا :

ایک ہمارے حقوق ہیں نہ دے۔ مرور کا کنات نے فرایا :
" نم ان کی بات سنو ، ان کی اطاعت کروکیونکہ وہ اپنے فرائفن

کے جواب دہ ہیں تم اپنے فرائفن کے آیا حدیقہ بن بیان سے ایک مدمیث مروی ہے جس میں آنخصر سن ا با ماکہ:

" میرے بعد کچھ ایسے بھی ائمہ ہوں گے جونہ میری راہ پر جلیں گے نہ میری سنسن پرعمل کریں گے یعنقریب ان میں کمچھ ایسے افراد

که قیم سلم حلد ۲ صفی ۱۱۸ میں بہ صمیف موجو د ہے اور دیگر اصحاب صحاح م سنن نے بھی کس کی روابت کی ہے ۔

کے میے سلم ملد م بن یہ حدمیث موجود ہے ادر شہور امادیث میں ہے۔ سے میے سلم ددیر معاصیں ہے -

اس مبی ہوری مخی جس کے گلے ہیں ہڑی مجینی ہو تی ہوا در آنکھوں ہیں حس و خاشاک بڑے ہوں، دم گھ سٹ رہا ہو، آنکھیں جل رہی ہول مگر وہ صبر کیے ہر داشت کرنے رہے ۔ ان کا صبر کرنا محص اسی وجہ سے مقا کہ بغیب انہیں مخصوص طریقے پر مکم دے گئے تھے ، اکبید کر گئے تھے کہ دیکھولاں نوبت بر بھی پہنچ کرائٹ نہ کرنا ۔ رسول انخیں مکم دے گئے تھے کہ دیکھومتنی اذبتیں بھی محصی محین مین پنجائی جا بیل مگر تم صبر کرنا تاکہ امست والوں کا تعبلا ہو، ان کی شوکت محفوظ رہے ، اس وجہ سے یہ لوگ انتہائی تائی کے با وجود محکام و میں کو ہوایت کے واست دکھا ہے ، اس وجہ سے یہ لوگ انہی ذمہ داری کو بورا کریں اور سول میں مورسول میں کے ہوئے وعدے کونا فذکریں ۔

ای وجہ سے امبرالمومنین انے خلفار ثلاثہ میں سے ہراکیہ کے ساتھ سیے دل سے خبرخواہی کی ۔ مہبشہ ان کومشورہ دیتے رہے ۔ زمائہ خلانسٹ ثلانہ يس امرالمونين اكمالات وطرز عمل كاجائزه يعيية تواسب كومعلوم بوگا كالبرالمومنين ان البخت سے نا البد موكر، جاننين رسول سے ايوس موكراكب مصالحاندروسس ركحى اورسشال وقنت مصلح وأتسشني كوانيا وتيره بنابا - آب وتجف تف كمسندرسول عيرول ك تنبس مين ے مالانک رسول آب کے حوالہ کرگئے تھے ، گر مچر مجی آب ان سے آمادہ بیکارنہ ہوئے۔اپناحق لینے پر کمرلب ندنہ ہوئے۔ مرب اسی لیے ناکہ امت كالجلا مور دين يرآئ ناك أغازت نطع نظركر كم آياك انجام كوترجي وى ١١س كے بليے آب كو جومشقين حصيلني را بي جن مولناك مرحادل سے گزرنا برط اکسی اور کویہ باین بیش ناکین - اب کے دوسش یر دوایے گاں برجم تھے جزآب کو تھکاتے دے رہے تھے۔ایک جاب

فلافت رسول تمام مفوص و تاكيدات بيغيم كے ساتھ دل كوخون كردي والى اور مگركوچاك جاك كردي والى اور مگركوچاك جاك كردين والى كراه كے ساتھ آپ سے فرياد كردى تقى اور مرى طرف فت وقساد كے الصفت ہوئ طوفان سہائے دے رہے تھے جزيروں كے با تھ سے نكل جائے ہوب بس انقلاب عظیم بر پا ہونے اور اسلام كے بيخ دہن سے اكھ جائے كا المائے تھا المئے واطراف مدمينہ كے عوب منافقين جوبط سے سرگرم ساز مئى تھے ال كی طرف مين واطراف مدمينہ كے عوب منافقين جوبط سے سرگرم ساز مئى تھے ال كی طرف سے فت و فار واطراف مدمينہ كے عوب منافقين جوبط سے سرگرم ساز مئى تھے ال كی طرف ان كا الرب مين مقا كبونك درسول كى مالمت بالكل اس بھيل كري ميں ان كا الرب والوں ميں جھيل يول اور در ندول كے درمسيان معظى جوما رئے كی نار كیا ۔ وائوں ميں جھيل يول اور در ندول کے درمسيان معظى تربھ ہے ۔

مسیم کذاب، طلیح بن خویلد اور سجاع بنت حرث ایسے جھو سے
معیان بنوست بیدا ہو چکے سے اور ان کے ماننے والے اسلام کو مثانے اور
مسلمانوں کی تباہی وہر با دی پر کیے ہوئے سے ، قنیم دکسریٰ وغیرہ تاک بی منطح بخون اور بیروانِ محرکے خون کے بیاسے تھے اور کلمۂ اسلام سے فار کھاتے سے برطا عم وغصہ اور شد بد بنعن وعناد رکھتے تھے وہ اس فکریں سے کہ کمی طرح اس کی بنیا و منہدم ہوجائے ۔ اور بط اکھ مبا کا موری کئی دو مرکزی ان بی بیدا ہوجکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اگر زویش برا بئیں ۔ رسول کے اٹھ جانے اور سس کے کہ ملت اسلام سے اور اس کے بیاج وہ مالات استخار مبا سے کہ کہ ملت اسلام سے کے کمورین نظم بیدا ہو ، مالات استخار مبوں اس مہدت سے مجوکنا نہ جا ہئے۔

تک مصالحت ہی ندی ان میں اور شخین میں میں میں نہوا یعید کے موقع پر زحمد کی نماز میں کئی جماعت میں میں ان دونوں حفزات کے سٹر کجب ندہوئے احضوں نے کبھی ان دونوں حفزات کی باتوں پر کان ند دھرا اور ندان کے اوامرف نوائی کا اثران کے دل برہوا۔ بالآخر مقام حوران میں بعبد خلافت عمراح پاکک طور برقتل کر ڈالے گئے اور شہور کیا گیا کہ جن نے مارڈالا۔ یر

انضول نے سقیفہ کے دن اور اس کے بعد کھی جو بایت کہیں ان کا ذکر عزوری معلوم نہیں ہونا۔ سعد بن عبادہ کے اصحاب حبائے بن منذر وغیرہ دیکے انصار انھوں نے بھی خوشی خوشی نوشی بعیت نہیں کی۔ بلکہ ان سے زبر دستی بعیث لیگی اور وہ جبروت دے آ کے سر حبکا نے پر مجبور ہو گئے لہٰذا تلوار کی بار کھے سر حبکا نے پر مجبور ہو گئے لہٰذا تلوار کی بار کھے سے ڈواکر با گھریں آگئے لگا کر زبانیں خاموسٹ کردی جا بیل مجمع کو ممنوا بنا ابا جا

دیقیہ ماسٹیر منی ابن اشر حذری نے اریخ کال میں جوہری نے کتاب العقیفہ میں نیزا ورست سے معقین علما اہل سنت نے اپنے مصنفات کے اندر درم کیا ہے۔

اے حاب ہمی منجا سرداران وشجاعان انھار سے تھے ۔ جنگ بدر واحد میں مثر کیے رہ چکے تھے مرسے نعنائل و کمالات کے بزرگ تھے ۔

عدد عرکا حصرت علی کو دھمی دنیا کہ ہم آپ کا گر ملا دیں گے بہ توانز تعلی ثابت ہے ابن تبید نے کتاب الاماست والسباست کے سڑوی میں ، طبری نے اپنی آلریخ میں دومگرب للہ حوادث اللہ الدہ اورا بن عبدر دبئ نے کتا عقد الغربی طبر ما تذکرہ مقیقہ میں جوہری نے کتاب مقینہ میں بیان کیا ہے جیسا کہ مشری ہے البلاغد ابن الحالم برمتر لی کی طبراول صفح ہما ہیں فرور ہے مسعودی نے مروج الذہب میں عودہ بن زمیر نے کی طبراول صفح ہما ایس فرور ہے مسعودی نے مروج الذہب میں عودہ بن زمیر نے ایسے کھوں (باتی الکے صفح ہر)

اب آپ اندازه نیمائی که امیرالوین کی قدم ان خطود کے درمیا تھے۔ ایک طون حق مدل رہا تھا ، خلافت ہم تھوں سے جارہی تھی دو مری طرف سے میارہی تھی دو مری طرف اسلام کے تباہ و برباد ہو جانے ، رسول کی ساری محنت میلی میں میں جانے کا خون مقا لہٰذا فظری وطبعی طور پر امیرالمومنین علی لیے لیے بسب یہی راہ نکلتی تھی کا اسلام کی زندگی کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیں۔ عام الحالان کی معاط کی زندگی کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیں۔ عام اور ابو بکر اور ایپ کے درجان ابنی محرومی گوارا کر لیس لہٰذا اس بزاع کا فتم ہونا اور ابو بکر اور ایپ کے درجان جواف ناف سے بیت از اجماع کے بیوت بیں بیش کر جواف ناف کا برطاحت ہوجانا (جے آپ اجماع کے بیوت بیں بیش کر رہے ہیں) وہ صوف دین اسلام کی تناہی اور سلانوں کی بربادی کے خوف رہے ہیں وہ صوف دین اسلام کی تناہی اور سلانوں کی بربادی دیکھا کیے مگراف کی وجہ سے آپ نے ، آپ کے طرف ارتبی سب سے میمرکیا اور اپنی بربادی دیکھا کیے مگراف سب نے صبرکیا اور اپنی بربادی دیکھا کیے مگراف

۔۔۔۔۔ رسول کے بعدامیالمومنین کے مرتے دم ککی تقریب، خطبے ، گفتگوئیں، بین ٹبون ہیں اس کا اور اس کے منعلق انکہ طاہر بنائیم اسلام سے متواتر حدثییں موجود ہیں .

ا کے در در استاری میں عبادہ نے نوحفرت ابو بکر وعمرسے آخر کین انفیار کے سردار سعد بن عبادہ نے نوحفرت ابو بکر وعمرسے آخر

اے سدین عبادہ کی کنیت الزابت تھی۔ بیاصاب بہیت عقبے سے تھے۔ جنگ بدر

نیز دومری بہنت الوائیوں میں شرک رہے ۔ بیقبلیمن نرع کے سرداراورنتیب

نیج تمام انھار کے سرکردہ اوران میں شہورصاحب جودوکرم نتھ ان کے جس کالم ک

طون ہم نے اشارہ کیا ہے دہ تمام کتب سردتواری میں موجود رہے ۔ ابن تینب نے

طون ہم نے اشارہ کیا ہے دہ تمام کتب سردتواری میں موجود رہے۔ ابن تینب نے

المیان والد است میں ، ابن جرم طبری نے تاریخ طب می میں ( اِن اُکھ صفر میر)

(بقیره کشیر صور کرد کمی کی مشواد اور طبح اع بین حصرت علی کے دوبرد کہی " تواجماع کے لیے الوبکر وعمر کا یہ لوک رہا ہمارے امام کے ساتھ مہمارے نزد کیہ وہ اجاع قابل حجت ہوا ہے جو لا سے امام کا کاشف ہو ۔ یہاں لا سے امام کا کا شف ہونا تو در کنار جیب اجماع ہوا ا در امام کو جس طرح مجبود کیا گیا وہ آپ من چکے ۔ لہٰذاا یہے ام ماع کو آپ بطور دلیل کیونکر شین کرسکتے ہیں ؟

توکیاایی بعیت وانتی ہوگی؟ اورالیا اجماع اسس اجماع کامعداق ہوگا حس کے متعلق رسول نے فرایا تھاکہ " لات جستمع استی علی الخطاء " " میری امّت مجمی خطا پر مجتمع نہ ہوگی " خدا کے لیے ہیں تبا ئیے ۔ آپ ہی انفیاف کیجیے ۔ مثن مذا کے لیے ہیں تبا ئیے ۔ آپ ہی انفیاف کیجیے ۔ مثن

رىتېرماستىيىنوگرشتىن كوملانا ما إخفاسىندىت بىن بىيان كىياىخفاكد اگرمىرىممال عبالى يسبيت در سے كى دم سے بى اشم كا كھوا اجلانا جا إ تواسس سے مقاطبتا وا فقسہ سید میں بیں آ کیا ہے مب خود عرابن حظاب نے علی کے میست ند کرنے کی وجب سے سبدہ کا گرمچونک دیام! انتہرستانی نے ملل وی میں ذکر کیا -ابومنف نے مقیفہ ك مالات مي مخصوص ايك كتاب فكمى ب اسس مي مبيت تعفيل س آتش ذن كا ذكركياب اسس كوازا ورم كرشهرت كم شوت مين محنقرأ يمجه يعجد كرسا ونيل مافظارابم سے اپنے مشہور و مودف فقیدہ عرب س کا ذکر کیا ہے ہ وتولة لعلي قالها عسمر اكرم سامعها اعظم بعلقيها ان لم تبايع وبنت المصطفى نيها حرنت دارك لا أتبقى علبك بها ماكان غيرابي حقص بقالكها المام فارس عدنان وحاميها ا دراکیب بات جو ملی سے عمر نے کہی ہمسس بات کا سننے والاکس قد رمعز ڈ و محرّم مخفا اور كين والاكس قدر عظيم القدر تها . اگر تم مح بدين ندكى توس تحارا گرملا کے رہوں گا یہ جانتے ہوئے کہ رسول کی دختر مجی اسی گھریں ہے۔ مگر یں اس ک وجہ سے ذر و برابر تم پر رحم ندکر وں گا ، ابوحفص عمر بی اس بات کے كبنے والے ميں كوئى اور منبس المغول في بات بورے خطة عرب ( إِنَى الكي صفح بر)

ا کفرن کے مکم کی فلات ورزی کرکے مادہ صحت پر برست را رہیں ۔ البذا آپ سے ممکن موتو دونوں بائیں جمع فرائیے ان کا نفوص سینی بر کاسننا بھی اور سننے کے باوجود حفرت مل سے سخوت ہو کر جادہ صحبت پر بر قرار رہنا بھی۔ مس محوالی ممکنوسی

اكترصحابه كى ميرست كعمطالعد سيم اس فيتحديد ينعي بس كدو فقوص برتب بى عمل بيرا ہوتے مضاورا مفيں احكام سينيم ريمل كرنے منصحب وه صرف دین کے ستان مونے تھے اور اخروی المورسے مختص مونے - جیسے مكى بنيم كاكه ما و رمضان مين روز بر كھنے داجب بين ندكسي اور مبينے بين قبلارخ مونا نمازى مالت بين مزورى مين در دير مالاست بين مي - يا بیغیم کا مکم که دن میں اتن نمازیں واجب ہیں اور دات میں اتنی سر نماز کی اتنی رکتیں ہیں اور نماز کا طریقہ یہ ہے یا پغیبر کا حکم کہ فانکسیہ کا سائ مرّب طوات کرنا میا ہے ۔ مؤمن اس جیبے اور دیگرارے اوات واحکا م پنیسرا جو فالص اُخروی نفع سے مختص ہوا کرنے ، ان کی نو وہ اطاعت کرنے لیکن بيمبرك و هارشادات بن كالعلق سياست سے بواكر تا جيبے حكام واضران کاتقرر، سلطنت کے تواین و قواعد کی ترتیب و تدوین ، امور ملکانت کا نظم وانتظام، فوجى بحرتى استكركى روانعى وغيره جيب امور ابسے اموريب وهلغير كاتوال وارستادات كتعيب مزورى نهب سمحت تنه. نه جمله مالاست میں معالی مکم بیم برکام کرنے کے پائندرسنا جا ہے ستھے بلکہ اپنی سويا بر كوم وخل دينے تقے أور اپنى نظر و فكر اور اجتهاد كے بيے جى كنجاكش

### مكتوب مارا

الم فنم و بھیرے اور صاحبانِ نظروفک صابہ کو رمول کی مخالفت سے پاکس محصے ہیں صحابہ اور سخیر کے احکام کی خلاف ورزی کریں ؟ اسس کا وہ نفور مھی بنہیں کر سکتے سوا اطاعت و فرا نبرداری اوراحکام کی کا اوری کے کوئی اور بات ان سے ممکن ہی دیمی لہذا یہ محال ہے ناممکن ہے کہ وہ حضرت علی کی امامت کے معلن مربحی اعلان بغیر م کا کا میں اور کھران سے دوگر دانی کریں نہیں مرب خلیفہ بنا بئی نہ دور مری مرتب نہیں مرتب بلکہ توقی مرتب با جود نفوص بیغیم منت کے حضر سن علی کو مرتب ہوئی بنیں کہ نفو موان ما میں با تو یہ کہیں کہ بوری مرتب علی کو امام نہ بنایا ہے یا بھر نفوص انفول نے باجود نفوص بیغیم منت کے حضر سن علی کو امام نہ بنایا ہے یا بھر نفوص انفول نے باجود نفوص بی منبیں کیونکہ یہ دونوں بایش امام نہ بنایا ہے یا بھر نفوص انفول نے کہتے ہی منبیں کیونکہ یہ دونوں بایش ایک ساتھ جمع ہوئی نہیں سکتیں کہ نفوص بھی سنیں اور سننے کے باوجود ایک ساتھ جمع ہوئی نہیں سکتیں کہ نفوص بھی سنیں اور سننے کے باوجود

اقى ركھتے دلنا حبب بھى ايفول نے ديجها كر مخالفت رمول ميں ممارى قدر ومنز برهے گ یا ہماری حکومت کو نفع ہنچے گا انھوں نے فور آرسول کے حکم کوپ س بشت والا اور وى كياجس سے ال كى مثان دوبالا ہو يا حكومت كو فائدہ بنيے فالبًا وماس طرح رسول الوخوسش كرنے اوراس كى رمنامامل كرنے كى امسيد

انفين ميظنِ غالب بيلا موجها تفاكه عرب والعلي كما عني سرن حمیایس سے اور رسول سے ان کی خلامنت کا جواعلان کیا ہے تووہ رسول ا کی بات مجی زیانی کے کیونکہ علی نے راہ خدا میں ایفیں اچھی طرح تہ تینے کیا ہے اور خدا کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تاوارسے ان کے خون کی ندیا ں بہائی ہیں . حق کی مدور نے میں ان سے ممینہ برمریکار دہے بہاں ک كدرك وعندى كافرون كي تمام كوشتين را تريكات موئين اور خدا كالمحكم غالب مو کے رہا ۔ لہذاان مالات بیں حب کے موب والول برنت دو دبرتا مائے وہ علی کی الماعت ہی ذکریں مگے اور حب کک طاقت کا استعال دکیا جائے نفس پنیبر کے ایکے سربی نہ جبکا بن گے:

الى عرب كى عادىت وفطرت بين يه بات داخل بخى كداگران كا كولى سخص قتل كروياجا أ توجب كاس كا انتقام ند لے يست جين سے نه بیضت زما دُسینی مسلم اسلام نے دمعلوم کتے کا فروں کا خون بہایا ۔ ان سب انتقام وہ حصرت علی سے لینے کی فکریس منفے کیونکہ رسول کے ونیاے اٹھ مانے کے تعداب کے خاندان میں سواحصرت علی کے کوئی خصابيا تفابى نبيرس سالتام مانول كاعلوليا ماسكتا يبويح وه فاندان کے سب سے بہتر فرد اور متازمتی سے انتقام مباکرتے تھے

ا ورحصرت على كل بنى إلى ميسب سيه برجى تف اور بعدرسول إنزاع واختلات انفنل ومتاز کمی متفے - ای وجسے اہلِ عرب آب کے متعلق رمانہ کگروٹوں کے منظررہے۔ تمام امور الث بلیط کر دیے۔ آب سے اور آب کی اولاد سے بوری بوری کاوشیں دل میں رکھیں، آفنیں ڈھائیں

اور جو کھے ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔

نيز قركيش كوبالخصوص اورابل عرب كوبالعموم حفرست على اك طرف سے ایک اور بات کا بھی بڑا عم وغصہ تھا اور وہ یہ کہ آپ دسمنان خداکو سختی ہے کیل والنے اور حوض مدود النی سے تجاوز کرنا برمن صاور ک بربا وكرتا اسي آب وروناك مزافيت تع عرب والي يد بهي ولرن تق ك اگر عليٌّ ما كم ہو گئے تو اچھے كامول كا بڑى سختى سے حكم ديں گے اور بری باتوں سے روکنے میں بورا بوراتشدد کام میں لایس گے۔

اُن کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ رعایا بیں کوئی امتیاز روانہ رکھیں گے بہر ایک سے عاولانہ سلوک کریں گے۔ مرمعالمہ بین سب کو برابر مجبیں گے۔ان سے سی بات کی طبع ہی نہیں رکھی حاسکتی اورزکسی کی وال گلے گی۔ فوت و طافت والے ان کے نز د کیے صنعیعت و ذلیل رہیں گے جہب کک وہ ال<sup>سے</sup> حن نہ وصول کرلیں اور حفیر و نا نوال ان کے نزدیک قوی وعزیز ہوں گے حب كسان كاحق نه ولوا وي ٠

للذا يسي شخص كم أكر عرب والي كيو بكر سرحم كاناب مذكرت وه عرب والع جوكفر ونفاق مين انتها كويہني ہوئے تھے بارے سرگرم منافق تھے۔ بنيزايك وجديد مجائح كالخريش اور كل عرب حضرت على في انتها كي حيد ركھتے تھے ول ميں جلنے رہنے تھے . خدا وندعالم نے امب المونين

کردیے ماین ، ایکا کرلیا کہ معبولے سے مجھی کہی ان نصوص کو یا د نہ کریں گے اکبس میں طے کرلیا کہ ہم فلا منت کونی کے مقرر کردہ مانتین اور معبن کردہ ولیع ہد کے اتھ میں مانے ہی نہ دیں گے۔

المذا انفوں نے خلامنت کو اختیار وانتخاب پرموتوت کیا۔الیکٹن کے ذریعہ خلیفہ مقرر کرنا مے کیا تاکہ جتنے تبائل ہیں ان میں سے سرقبیلہ کوخلانت یا نے کی امیدرہے سرتہ سوار اسب خلانت پرسواری کرسے علیا ہے کچھ دنوں یا نے کی امیدرہے سرتہ سوار اسب خلانت پرسواری کرسے علیا ہے کچھ دنوں

بدی ہیں۔
اگر وہ لوگ نفوص بغیر کی ہیروی کیے ہوتے ،رسول کا حکم مانے
اور رسول کے بدر حضرت علی کو مقدم سمجھے تو المبدیت سے بھی خلافت
بہر حاتی ہی نہیں کیونکہ رسول غدیر خم اور دیگر مواقع بر انھیں کتاب خدا کے
لازم وملزوم نبا چکے تھے ۔ قیامت کے دن تک ارباب عقل وہوش کے
بیر خور بھل و بایا تھا۔ لہذا المبدیت سے خلافت نکلتی ہی نہیں اور عرب
یہ بر داشت بہیں کرسکتے تھے کہ خلافت ایک ہی گھریں مخصر بیخصوصا
یہ بر داشت کرنا اس وجہ سے اور زیادہ مشکل تھا کہ جملہ قبائل کے دل
ان کابر داشت کی ہوس تھی اور بہر خاندان اس کا آزر ومند تھا۔

نیز ہروہ شخص حب نے ابترائے عہداسلام میں قریش و عرب کی
تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عرب نے اشی نبوت
کے آگے سرنہ جمکایا یسرور کا ئنات (جو بنی اسٹم کے چشم وجراغ تھے) کی نبوت
اس وفت کے نشلیم ند کی جب بک ان کی رگ رگ تو ٹرند دی گی ۔ جب
کی توت ان کی زائل نہوگئ اور سارا کس بل نہ نکل گیا ۔ تو وہ یہ کیو نکر
پند کر سکتے ہیں کہ نبوت و خلافت دو نوں کی دونوں بنی اسٹم ہی ہیں مخصم

جو عنیمولی شرب بختا تھا ہایں طور کہ امیرالونین علم وعمل میں (خدا و
رسول کے نزدیک) اس درجہ پر فائز تھے جس کے بڑے بڑے نہاج سے
رسول کے نزدیک اس درجہ پر فائز تھے جس کے بڑے نہاج سے
رسول کے نزدیک آپ کو وہ منزلت مال
خصوصیات کی وجہ سے خدا ورسول کے نزدیک آپ کو وہ منزلت مال
مولی جس کے بیے ہرول بیں تمنا بین کر ویٹس لے رہی تھیں۔ اسی وجہ سے
مدکے بھیومنا فقین کے دلول بیں ریکنے گئے اور کل فاسقین وناکٹین و
مدکے بھیومنا فقین کے دلول بیں ریکنے گئے اور کل فاسقین وناکٹین و
مدکے بھیومنا فقین کے دلول بیں ریکنے گئے اور کل فاسقین وناکٹین و
مدکے بھیومنا فقین کے دلول بیں ریکنے گئے اور کل فاسقین وناکٹین و
مدکے بھیومنا فقین کے دلول بیں ریکنے کے ام مجدو بیمان قوط کے رہیں گئے۔ الباذا جو کچھ
نوص بیغیر نے ارشاد ذاتے تھے سب کو انتقول نے بیسی ویشت ڈال دیا
اور یوں مجبلا بیٹے جیسے رسول نے کبھی کہا ہی ندہو ہے
اور یوں مجبلا بیٹے جیسے رسول نے کبھی کہا ہی ندہو ہے
اور یوں مجبلا بیٹے جیسے رسول نے کبھی کہا ہی ندہو ہے
اور یوں مخبلا بیٹے جیسے رسول نے کبھی کہا ہی ندہو

نكان ما كان مساست الأست فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر «جوبه ناتها وه موا اب اس كاكيا ذكر آب احجابى كمان

رکھیے اور کیا ہوا اس کو نہ پوچھیے " نہ ہم سمھے نہ آب آئے کہیں ہے

ر این جین سے اپنی جین سے را درا۔

نیز بہ بھی ایک و مبھی کہ قریش اور حملہ عوب دل سے جا ہتے تھے کہ خلافت ہمارے قبیلوں میں گھوئی بھر تی رہے ۔ اس کی بڑی طبع انھیں تھے کہ خلافت کے لیے جنسے تھی لہٰذا انھوں نے یہ بنت کر لی کہ رسول نے علی کی خلافت کے لیے جنسے عہدو بیمان کیے ہیں سب توط دیے جائیں۔ محکم ارادہ کر دیا۔ کمر باندھ لی عہدو بیمان کیے ہیں سب توط دیے ہیں سب کوشکست و ریخیت کہ علی کی خلافت کے جننے قول و قرار ہوئے ہیں سب کوشکست و ریخیت کر کے رہیں گے لہٰذا انھوں نے باہم تفاق کر لیا کہ تمام لفوص سیخیم فراموش کرکے رہیں گے لہٰذا انھوں نے باہم تفاق کر لیا کہ تمام لفوص سیخیم فراموش کرکے رہیں گے لہٰذا انھوں نے باہم تفاق کر لیا کہ تمام لفوص سیخیم فراموش

ربي خود حصرت عرف ايك مرتب عبدالتدمن عباس سيسلسل گفتگوكها تقاك عرب والول نے البند کیا کہ تھیں میں نبوست بھی رہے اور تھیں میں فلانت بجگے۔ سلعن صالحین جِ تقے ان کابس ہی زمل سکا کم مجبور کر کے ان اوگوں کو نف کاباند بناین، وه قادری نه وسے که زمروستی مکم رسول یان سے علی کوا كريس وه درتے تھ كم اگران سے مقاومت كى ماتى ب توكميں يركشت نهوماین بریمی خوت تفاکد اگران مالاست بین اختلافات رہے تو برسے نتائج نه رونما مول وسول کی انکھ بند موتے ہی دلوں کا کھوٹ اشکار موجیکا تھا۔ وسول کی عدم موجود گ کے باعست منافقین کی شوکت اور زور کی اس عقی کافروں کے نفوس سرکش ہو مجے تع اوراد کان دین میں تروزل بدا ہوجیکا تفایسلانوں کے دل شکستہ سننے اور بعد رسول ان کی مالست بالکل اس بھیر بری ک طرع ہور ہی تھی جو مارط سے کی تاریک راتوں میں بھیر اور وحثی درندوں کے درمیان عظمی عیرے عوب کی اکثر جاعتیں مرتد ہومی تقین . دوسرے لوگ مى مرتدم ومانے كاننب كراہے تھے - البذان حالات ميں امرالمومنين ورب كارس وكول كاموراي القي اليفى مدويمدرتا مول توبرى تباي ييك گی مسلمانوں کے دل کی وہ مالست منا فقین کا برط متنا ہوا وہ زور ، مارے عنظ و عضب کانگلیاں جبارہے تھے، مرتد ہونے والوں کا وہ عالم ، کا فروں کا وه المحتام واطوفان الصاربها جرين كى مخالعتت بركرسينة مسنا أمسيرد

اے علام ابن الی انحد برمعتری نے مثرت بنج البلاغ مبلد معنی عدا پراکی واقد کے من یس نقل کیا ہے نیر علام ابن ا شرجوری نے تاریخ کالی مبلد معنی ۲۲ پرحفزت عمر کے صالات کے آخریں ذکر کیا ہے۔

منکم دذید... بم بی سے ایک امیر ہواور تم بیں سے ایک و زیر یا کا نعر ہ بندکرتے ہوئے ہمٹ کرا کے طوت ہو چکے تھے وغیرہ و گنرہ الباذا دین کی ہمبود کا کے خیال نے مجبور کیا امیر المومنین کو کہ وہ مطالبہ خلا نت سے دستبردا رہو جایں اور تمام معالمات سے کنارہ کش دبیں کیونکہ آب کوا چی طرح تقین تھا کہ ان مالات میں اگر میں طلب خلافت کرنا ہوں توامست کے لیے برطا خطرہ بیدا ہوجائے گا۔ دین پر برطی تنابی آئے گی۔ لہذا آپ نے اسلام کو ترجیح دی عامة الملبن کی مجلائی کومقدم رکھا اور انجام کو آغاز سے بہتر سمجھتے ہوئے طافنت کے ذراحیہ سے مطالبہ خلافت سے باز رہے۔

آب کا طرز عمل دیکھنے کے بعد بنہ علیا ہے کہ آب کس قدر بالغ نظر صائب الرائے منے کیا ہے کہ آب کس قدر دل وسین تھا آب کا اور عامت اللہ عامت المسلمین کی تحلان کا کس قدر خیال تھا آب کو اور کسی کو تحلا بربات کب نصیب ہوئی۔

حصرت فازنتین ہوگے اور مبعیت ذکر اعتی نہ کا اگرجا ہے گے ہیں دی باندہ کرا ہے کو قورے نسکا لابھی کیا۔ بہ طریق کار آپ نے افتیار فرما البخ می کوفا منت کے بیے اوران لوگوں پر فائوش احتجاج فرائے ہوئے حبول نے آپ سے دوگردانی کی اور غیرستی پاکھوں ہیں زمام خلافنت رہنے دبنا گوارا کیا اگرمیت کر لیتے تو وہ بات نہوتی ۔ لوگوں پر حبت نہ تائم ہوتی ۔ آب نے وہ طرز عمل افتیا رکیا جس سے دین پر آپنے بھی زائے پائی اور آپ کا حق فلا نست بھی محفوظ رہا۔

رہ گئے خلفار ٹلاٹ اوران کے مواخواہ، تواکھوں نے بھی ان نتام نصوص کی جوخلا دنت امرار ومنین کے متعلق تھے تاولیس کبس معانی بدے نیا منیا کر دینے کے لیے کیا کچھ ذکیا ہوگا۔ مگر باوجو دان سب باتول کے ہم تک صریحی نصوص اور جسے سنن واحا دریث بہنچ کے رہے ۔ انھیں ہیں اگر غور کیا جائے ، انھا ن سے کام لیا جائے تو وہی کانی ہیں ۔

اورایسا کرنے میں وہی اسباب کارفر ماستھ جوہم ابھی بیان کر ملے ہیں اوران سے ایسا ہونا کوئی تغیب نیز بھی نہیں کیونکہ ہم ابھی آ ب سے ذکر کر ملک سے ایسا ہونا کوئی تغیب نیز بھی کا تقرر و فوا بین سلطنت کی ترتیب و تدوین ، امور مملکت کے نظر وانتظام کے متعلق پنیر م کے جوا حکام و فراین سخے ان کی تا ویل کرنے اور اینے اجتہا دسے کام بینے کے وہ کنتے خوگر شعے خالبا وہ خلافت کو مذہبی جیز شمھتے ہی نہ ستھے اسی وجہ سے سکل خلافت میں رسول کی مخالفت ان کے نز د کیب اہمیت نہ رکھتی تھی۔

حب تمام امور خاط خواہ انجام پاگئے ، جو وہ جا ہے ستنے وہ ہوگیا، تو انخوں نے بڑی دوراند شیری کو کام میں لاکران نصوص کو محوکر نا سڑوے کیا اور جو شخص بھی بجو ہے سے ان نصوص کا ذکر کرتا یا اشارہ کرنا تو اسس پرنشد دکرنے مگئے ۔

اور حب نظام سلطنت کی حفاظت، دین اسلام کی است اعت مکوں پر فتے یا بی دولت وطاقت پرتسلط واقت اران کو میر ہوا اور باوجود ان بتام با تول کے حامل ہونے کے وہ ہوا وہ کوسس میں منبلانہ ہوئے مین وعشرت میں نہ بڑے تواخیں بڑا فروخ ہوا۔ بہت فدر بڑھ گئی۔ لوگ۔ ان سے حن فلن رکھنے ملکے ۔ ولول میں ان کی محبت بیرا ہوتی گئی اور لوگوں نے بھی ان کی دوسش پر ان نصوص کو بھیلانا سن وئی کیا۔ رفت برونت فراموش کرنے لگے۔

ان کے بعد بنی امید کے ہاتفوں ہیں زمام مکومت آئی۔ ان کی غرمنِ اصلی توسخی ہی ہیمی کر کسی طرح المبدیت فیست و نا ہو و ہول ۔ ان کا با لکل ہی قلع تمع کردیا جائے۔ ظاہرہے کہ انفوں نے تفعوص کو

#### واقعەست بىطاس

ده مواقع جہاں ارشادات بیغیر کی مخالفت کی کی ، نصوص بیغیر بی بیل نکی گیا ہے۔ شار ہیں بہنجاران کے بیختند کے دن والا حادثر عظی لافظہ من مرائیہ جومشہور ترین تعنیوں اور عنت مصیب نوں ہیں سے ایک ہے۔ جسے ارباب محاح اور کل اصحاب بین نے بیان کیا ہے اور تمام اہل سیر مورضین نے نقل کیا ہے صرف بخاری کی روابیت آب کے لیے کانی ہوگ ۔ مورضین نے نقل کیا ہے صرف بخاری کی روابیت آب کے لیے کانی ہوگ ۔ امام بخارجی ببلسلالت و عبیداللہ بن عبداللہ بن عنب بن مسعود سے روابیت کی ہے ابن عباس میں دوابیت کی ہے ابن عباس کندیں ک

"جبرسول کے انتقال کا ونت فریب بہنجا اور رسول کے گھر میں بہت ہے اشخاص نفے جن ہیں حضرت عمر بھی نفے - رسول نے فرایا: میرے پاس آؤ آکہ ہیں متحب ایسانوشتہ لکھ دول کہ میرے بعد تم کبھی گراہ نہ ہو - اسس برعم بولے کہ رسول پر در کا غلبہ ہے اور متفارے پاس کلام مجید موجود ہے ہما رہے لیے کتاب فداکا فی ہے - اس برگھر ہیں جو ہما رہے لیے کتاب فداکا فی ہے - اس برگھر ہیں جو

## مكتوب مبرس

#### وہ مقامات جہاں صحابے ارشادات سیمیر کی مخالفت کی

آب کانوازش نامه موصول مواریس حب امرکومستبعد سمجمتا تخفا آب نے معروز نظور بریمکن نامیت کرد کھا دیا اورانیا واضح نقشہ کھینچ کرد کھا دیا کہ میں دمشت میں بڑا گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آب نابت ہی نکر پابین کے کامش آب ان مواقع کی طوت اشارہ بھی فرماد بنے جہاں صحابہ نے نفوص سیخیر می خلاف ورزی کی۔ دسول می بات نہانی تاکہ حقیقت اجھی طرح منکشف موماتی اور ہاریت کا رسن بخوبی واضح مرحاتا۔

" رسول بزيان بكس رسي بي

لین محدثین نے سجائے اس کے یہ بیان کیا کہ رسول میر درد کا غلب ہے۔ بہ اس لیے تاکہ عبارت تہذیب کے بیرائے میں رہے اور حصرت عرکے اسس جلاسے رسول کی جوا ہانت ہوتی تفی اس میں کمی ہوجائے میرے اس بیان پر وہ روایت شا بہ ہے جے ابو بکرا حمد بن عبدالعزیز جوسری نے کتا بالسقیف میں بسلسلہ اسنا وجناب ابن عباس سے نقل کیا ہے (مشری نہج اسبلا غدابن ابی

الحديدِمعتزلي جلد۲ صفح ۲۰)

ابن عباسس فرات بي كه:

« رسول کی دفات کا حب و فنت بہنجا۔ گریں بہت سے لوگ موجود يتقد بن مصرت عرجى تف نورسول سے فرما يا كه: میرے پاس دوات اور کاغذ لاو کہ ہیں تھیں ایسا نوشتہ لکھ دو که اس کے بعد تم مرکز مرکز کمراه ندموریس کر حفزت عمر نے ایجب نفزه کہا جس کا مطلب بہ تفاکر رسول میردرد کا غلیہ ہے اس کے بدحفرت عمرے کہاکہ ہم ہوگوں کے پاس قرآن موجودہے ہاہے بے کتاب خلاکا فی ہے حضرت عمر کے یہ کہتے میر توگوں ہیں اختلا موكبا - اېم تكارېون لكى يعن كيت تحف كه قلم د وات رسول ا کو دے دوکہ آپ نوشتہ ماکھ دیں اور لعبن حصر من عمر حببی ب کہ رہے نقے حب کارزیادہ براھی اوراختلات مدسے تجاوز كرف ككاتورسول كوغصرا كيااور الخفزت أف فرايا كة تم مرك إس سا كم جاؤك اس مدمیث ہے کہ ب کو مراحثا یہ بات معلوم ہوگی کہ معزت عرفے رسول ا لوگ تھان میں اختلات ہوگیا آپیں میں حمکونے نگے بعن کہتے تھے کہ تلم و دوات رسول کے قریب کر دو کہ رسول ایسا نوسٹ ند مکھ دیں کہ مجر تم کھی گراہ نہ ہوا وربعن حصرت عمری ہم نوائ کردہ بنھے جب کرارا ورجی قیاسٹ زیادہ بڑھی تو رسول نے فرایا کہ تم مبرے پاس سے اسمہ جاؤ۔"
ابن عباسس کہنے میں کہ:

"ساری مصیب به به وئی که لوگوں نے باہم اختلات کر کے شور وغل مجاکر رسول کو وہ نوست نہیں مکھنے دیا " بہ مدیث وہ ہے کہ اس کے موجود ہونے اورصحت بین کسی فتم کا شکب وشبہ کیا ہی نہیں مباسکتا ۔ امام مخاری نے اپنے میری بخاری میں ایک مگر نہیں منغد د مگہوں بر ذکر کیا ہے۔

الم سلم نے مبیح مسلم باب الوصابا کے آخریں درج کیا ہے۔ امام احد فی درج کیا ہے۔ امام احد فی درج کیا ہے۔ امام احد فی این میں ابن عباس سے اس حدیث کی روابیت کی ہے۔ نیر طراف حاب معام و درج کیا ہے۔ گران سب نے الفاظی معام و درج کیا ہے گران سب نے الفاظی تھرف کر دیا ہے معنی تو ایک ہی رکھا ہے مگرانفاظ بدل دیے مہی کوئی کم اصلی الفاظ حدارت عمر کے یہ تھے:

"ان السنبي يهجر ..."

کے صیمے کاری پارہ اول سخیہ کا کتاب العلم نیزاور دیگیرمتنا ماست۔ شے صیمے مسلم طبر ۲ صفو ۱۷ سے مسئد مبلد ۱ صفی ۲۲۵ ين بجول كيا "

اس مدیش کوامام سلم نے بھی بیخ سلم کتاب الوصیت کے آخر میں درج کیا ہے ۔ املم احمد نے اپنے مسند میں منجد احاد میث ابن عباس نقل کیا ہے نیز تمام محد ثین نے اس کی روایت کی ہے ۔

امام نم في محملم كے كتاب الوصيت ميں بواسط سعيد بن جبير ' ابن عباس سے ايک دور سے طریقہ سے روایت كى ہے ۔ ابن عباس كتے تھے ، " پنجنب كادن ، إے وم كيا دن تھا پنجنب كا! "

مچراب کی آنکھوں سے آننو بہنا سٹروع ہوتے اور رضاروں پریوں بہتے دیکھے گئے جیسے موق کی لوطی ہو۔اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ:

«رسول منے ارسفاد فرمایا: میرے پاس دوات کا غذیا

وح و دوات لاؤ۔ میں تھیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس
کے بعد بھر کم ہم او تہو۔ تو توگوں نے اس پر کہا کہ رسول منہو۔ تو توگوں نے اس پر کہا کہ رسول منہوں نے اس پر کہا کہ رسول منہوں نے بن "

صحاح سترین اس مصیبت کے ماحول برنظر دوڑا کے تو آب کومعلوم

(بقیماسٹیمٹفرگزشند) صورت میں مکے جانا چا ہتے تھے تاکہ امسن دالے گرای سے محفوظ دہیں ۔ بعنی امرالومین کی طلافسند ۔ لیکن سباسی شاطروں سے محدیثین کو مجور کیا کہ وہ اسس چیز کو جانتے ادر سمجھتے ہوئے کھول جائیں مبیا کہ منتی صفیہ نے مراصت کی ہے۔

اعصيح مسلم مبدع مفح ٢٢٢

کے آس مدیمث کو ایخیس الفائل بیں الم احد مصندج اصنی ۵۵ پر دوایت کیا ہے ان کے علاوہ اور یجی ابتر علیا کے اہل منت نے نقل کیا ہے۔

كوچراب ديا تخااس كے اصل الفاظ محدثين نے ذكرتهيں كيے بي باكداس كا مطلب ومنهوم بیان کیا - اس کا نبون اس سے بھی مل سکنا ہے کہ محدثین سے ووسرے موقع برجہاں جواب دینے والے کا نام ذکر نہیں کیا وال جواب کے اصل الفاظ بيان كر دب من وجنائج امام منارى مبح سنجارى باره اصعفه ١١٨ -كناب الجباد والسيرك باب جوائز الوفديس روابت كرت بي كمه: " ہم سے فنیشہ نے بیان کیا کہ ہم سے بن عینیہ نے سلمان ا اول سے انھوں نے سعبد بن حبسرے اسھوں نے ابن عبا ے نقل کرے بان کیا ابن عباس کتے تھے : بنجشنبہ کا دن ا \_ ي وه كما دن تفا پجتنب كا! يكه كراتناروسي كدان ك آنسدوں سے بین تر ہوگئ ۔ بھر کہا کہ اسی پیشنبہ کے دن رس کی از تب بہت بڑھ کئی تھی ۔ اسخونرت منے فرایا کہ میرے بإس كاغذ لاد كه بس مخيس نوستنه لكحة دول تاكه تجير كمجي تم كراه نہ ہوسکو۔اس پر اوگ جھکا نے گے مالانکہ بنی کے اِس حمکر اُنا مناسب نہیں ، وگوں نے کہا کہ رسول مے موده بک دہے ہیں اس برا تخصرت نے فرایا: مجھ میرے عال بر بھوا دو یں جس مال میں ہوں بہترہے اس سے حس کی طرف تم مجھے فیلا رہے مو، اورا مخفرت نے مرے سے پیشز تین وصیبیں . فرماین -ایک ترب کرمشرکین کوجزیره عرب سے زیال اہر كرد اور و ندتجيجين كاسلداس طرح إتى دكھوجس طرت بين بيجاكرًا نضار ابن عباسس كيتهُ بي كه تبسري وميت كه تب رات جي فرموش كرديا كيا وي إن متى جسه خيرة وتست انتال لاشترك ( إلى الكل منحري)

تو گردن پرسوار رہتی ہو۔اس پر رسول سنے فرمایا ؛ کرعور توں کو جانے دو بیتم سے توبہتری ہیں "

آب ملاحظة فرمانے میں کررہاں صحابہ نے ارتثاد میغیرم کونہیں مانا۔ اگر مانے ہونے تو گرای سے ممنیشہ کے لیے محفوظ ہوجاتے کاش صحابیبی کرتے كدرول كى بان المال مبائے زمانتے ليكن دمول كويدسوكھا جواب توند ديتے كه : "حسبناكت ابالله" " بهمارے ليكتاب فعا كانى ہے "اس فقره ت تود حوكه بونا ب كرمعاذ الله جيب رسول ما فت بى نه تف كركتاب خدا مسلمانوں کے بیے کیا حیثیبت رکھنی ہے ؟ یا معاذاللہ یا صحاب کتاب فدا کے خواص وفوائد رسول سے زیادہ جانتے ہیں۔اس کے رموز واسرار سے زیادہ واننت بي كاش اس يرى اكتفاكر ليت داى مدرياكر بازره ملت عرف يبى كر حسسبناكسابالله "كتاب فلا بين كانى ب- يدكم كركررولا ندیان بک رہے ہیں رسول کو صدمت ناگهانی تو ندیہ بیا تے رسول مخد گھرای کے جہان تھے آپ کا دم والیس تھاایی مالت میں یہ ایدارسانی کہاں کہ مناسب بنی ؟ کیبی بات که کررسول اکو رخصت کررہے تنے .

اورگو یا معلوم ہوتا ہے کہ (جس طرع انھوں نے کتاب خداکو کانی سمجھتے ہو کے دیا اس کا بنائک دہل ہوئے دہل کا بنائک دہل ہوئے دہل ہوئے کا بنائک دہل ہوئے کہ دہل ہوئے کہ دہل ہوئے کہ دہل ہوئے کہ دسول جو کہے کھیں دے دیں اس کو لے لواور جس سے منع کریں اس سے بازر ہو۔

اوران کے یہ کہنے سے کررسول نہیان کب رہے ہیں بریمی بنہ مبلنا ہے کہ الفول نے مال کا بدارت دیرط صابی نہیں:

«انساه لقول رسول كسرسم ذي قوة علد ذي العرش

ہوگا کہ ہاں بار ہے ہیں ون آواز بلند کی کدرسول منہ بان بک رہے ہیں وہ حصرت عربتے ہیں ان کے بعد حصرت عربتے ان کے بعد مصرت عربتے ان کے بعد مامنزین میں جو ہم خیال افراد موجود شخصے انتھوں نے حصرت عمر کی ہم نوالی کی آ ب ابن عباس کا یہ فقرہ میں مدیشے میں سن میکے ہیں ۔

، کھریں جولوگ موجو د تھے آبس میں نکرار کرنے لگے بعض کہتے تھے
کہرسول کے پاس قلم دوان لادو الکہ رسول اپر نوشتہ لکھ جاہئی کہ
اس کے بعد بھرتم کھی گمراہ نہ ہوا وربعین حصرت عمری موافقت ت
کر رہے تھے "

یعن وہ میں یہ کہ رہے سنے کہ رسول منہ یان کب رہے ہیں ۔ ایک دوسری روابیت میں ہے جوطرانی نے اوسط میں معزب عمرسے روایت کی ہے معزب عرفراتے سخے کہ:

ا حب رسول بیمار ہوئے تواپ نے فرمایا: کہ میرے پاس کا غذ اور دوات لاؤ، میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعدتم کہیں گراہ نہ ہو۔ اس پر بردے کے بیچے سے عور توں نے کہا تم سنتے نہیں کہ دسول کیا کہہ دہے ہیں "

حفرت عمر کہتے ہیں کہ:

اس پر میں بولاک نم یوسف والی عور بین ہو حب رسول بمیار پڑنے ہیں اپنی انکھیں نچوڑ دالی ہوا ورجب تندرست رہنے ہیں

اے جے بخاری نے عبیدانٹری عنب بن معودسے اکفوں نے ابن عباسس سے دوابت کیاہے اورامام سلم دخیر نے حس کی دوابیت کی ہے ۔ سے کنہ العال جلد ، صفو ۱۳۸

مکین مطاع سنم آمین دما صاحبکم بمجنون ا "بے شک یومی مرآن ایک معزز فرست جبرئیل کی زبان کا پینجام ہے جو بڑا قوی عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلند مرتب ہے وہاں سب فرشتوں کا سردار وامانت دارہ اور مکتے والو تخفارے ساتھی محمد دیوانے نہیں ہیں " یزیہ ارسٹ دالہی:

"انسه لقول رسول كرسيم وماهو بتول شاعد قليسلاً ما تؤمسون ولا بقول كاهن قليبلاما تذكرون تنزيل من رب العالمين "

" بے ننگ یہ قرآن ایک معز ز فرشتہ کا لایا ہوا بینیام ہے اور یکسی شاعر کی تک بندی نہیں ۔ تم لوگ توسبت کم ایمان لا نے ہو اور نہس کا ہن کی خوالی بات ہے تم لوگ توسبت کم غور کرتے ہو سارے جہان کے بروردگار کا نازل کیا ہو ا

ظام ہے : نیزارسٹادِ الہی :

" ماصنل صاحبکم و ما عوی و ما بنطن عن اله وی إن هو الآ دسي يوسی علمه شدبدالفوی؟ " مخهارے رفیق محکم نه گراه موسئ د بهکاور وه توا بین نفسان خواسش سے کمچے بولنے ہی نہیں یہ توبس وی ہے جو بھی جاتی ہے ان کو برلی طاقت والے نے تعسلیم دی ہے !

نیزای طرح کی اور دومری واضح اور روشن آتیب کلام مجید کی جن میں مان مان مان کی اور دومری واضح اور روشن آتیب کلام مجید کی جن میں مان مان کھنے سے دسول پاک دیا کیزہ بہیں جیسے انھوں نے کمیں بڑھی ہی تنہیں ۔

علاوہ اس کے خور تنہا اور فقط عقل مجی رسول مسے مہل اور ہے ہودہ اتوں
کا ما در ہونا محال ونا ممکن محبتی ہے لیکن اصل بات تو ہے ہے کہ صحاب احجی
طرح مانتے مضے کہ رسول طلافت کی بات کو اور کمی کردینا چاہتے ہیں آپ نے
ابھی تک حصرت علی کے خلیقہ وجائٹین ہونے کے متعلق جننے اعلانات کیے
ہیں ان کی مزید تاکید مقصود ہے الہذا ایسی بات کہہ کررسول کی بات ہی کا ف
دی جبیا کہ خود حصرت عرفے اپنی زبان سے اس کا افرار واحتران کیا ہے ۔
اس مونع پر حب ان بیں اور عبدا بیٹرین عباس کے در سیان خلافت کے منگسہ مرگفتگہ جھرا گئی تھے ہے۔
مرگفتگہ جھرا گئی تھے ہے۔

اگر آب رسول کاس قول پر کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ تاکہ بیل اللہ فرات لاؤ تاکہ بیل اللہ فرات لاؤ تاکہ بیل اللہ فر نوست تھ لکے ما وں کہ اس کے بعد مرکز تم گراہ نہو" اور مدین تقلین میں رسول کے اس فقرہ برکہ:

" یں تم یں ایسی چیز ہے چھوٹی ہے جا آ ہوں کہ اگر تم ان سے متسک
رہو تو کسجی گرآہ نہ ہو۔ ایک کتاب خدا دومرے میری عترنت!
ان دو اول ففزوں بر آ ب نظر کریں تو آ ب پر بیا حقیقات مناسفت ہوگ کہ
دوان حدیثوں میں رسول کا مفقود ایک ہی ہے۔ ایک ہی منہوم کو دو نوں
حدیثوں میں آ ب نے بیان کیا ہے۔

الدير منزح بنبج البل خد ابن إلى الحديد معتزل عبد وصفر بهم ا

کازور رنگا دینے ، اپنی کتابوں میں مکھتے ، تاریخوں میں بیان کرنے ، عزمن رسول کے نوشتہ کی دھجیاں اُڑا دیتے ، تاکہ اس سے کوئی کام ہے ہی زسکے ۔ اس وجہ سے حکیم اسسلام کی حکمت بالغہ نے جایا کہ اب نوشنہ کا اراد ہ

ای وجہ سے عیم اسلام فی صفت بالعہ سے عام ارادہ اس بوستہ کا ارادہ اس ترک کردیا جائے۔ تاکہ دسول کے منہ آنے والے اوران کے حوالی موالی آپ کی نہ تبت من طعون کا در دور در اراد میں مذاک بذار

کی نبوست بین طعن کا در وازه زکھول دیں۔ خداکی پناه۔ اور رسول بر جانتے تھے کے علی اور علی کے دوستدار اس نوشنہ کے مفہون

اور رسول برجاست سے کوئی اور علی کے دوستدار اس نوشند کے مفہوں بر بہرحال عمل کریں گے بیں جاہے کا موں جاہے نہ لکھوں اور ان کے علا وہ حوہیں وہ اگر میں لکھ بھی جاؤں تب بھی نہ ما بین گے زاس برعمل کریں گے البذا ان مالا سند ہیں مکمن کا تقاصر سے کھا کہ آ باس کا خیال ترک کردیں ۔ کیونکہ سوال کا غذ و دوات برا ایسا جائکا ہ جواب پانے کے بور سی نوشتہ لکھنے کا کوئی اثر ہی بیدا نہ ہوگا ۔ سوا فحشہ و ضاد ہے۔

ىننى

#### بیغمبرنے زیردستی نوستنہ لکھ کرکیوں ہنسیں ڈالا؟

اورب که رسول نے حالت مون میں کاغذو دوان جومانگانھاوہ ای لیے ناکہ حدیث ثقلبن میں جوچیز امن کے لیے واجب بتائی کئی اسس کی نفیبل تحریر فرما دیں ۔ تحریری طور پر ناکھ دیں ۔ اب رہ گئی یہ بات که رسول نے ان نوگوں کے اختاا فان کی پرواہ نرکر ننے ہوئے نوسٹند ناکھ کر کیوں نہیں دیا ، ککھنے کا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا ؟

اس کاسبب وی نفره مخفا حفرت عراوران مے ہواخوا ہول کاجے بول کران لوگوں نے رسول کو دکھ بہنچا یا تھا۔ یہی فقرومن کررسول سے اراده بدل دبا نه لکھا وہ نوستنہ کیونکہ استے سحنت جملہ کے بعد نوشتہ لکھنے كاكوئى فائده بى زيخا يسوا اس كے كدا ورفنتنه و نسا دبريا موتا - اوراختلافات اور برطصت رمول کے لکھنے کاکوئی فائرہ ہی نہوتا کیونکہ اب اگردمول مکھنے تھی نوا ہے فوشنہ کے متعلق لوگ کہنے کہ اس نوشنہ میں بھی تورسول اسے ندیان می تخربر فرایاب جسطره بیا کمتے برک میرے پاس دوات کا غذاله بس ابسا نوشتہ لکھ ماؤں کہ اس کے بعد کھیر کمجی گراہ نہو ؛ لوگ حجا کرمنے سك ان بن كرار مون لكي اوررسولاكي المحمول ك سامن خوب شور وغل مجا. اوررسول اس ونن کیے نہ کرسے ۔ هرف اتنا کہ کر خاموش ہو گئے کہ میرے یاس ے اکھ ماؤ اور اگر رسول مجی الرجائے اپنی بات پر نوشتہ لکہ کر رہتے تو انھیں اور سمی صدموما آل اور زبادہ ختی سے کہتے کہ رسول نے جو کیے کھاوہ ندیان ہے اوران کے چیٹے بٹے رمول کے لکھے ہوئے کو ہدیان تابت کرنے میں ایرط ی جو تی کافسنسرمانا: لی تصلوا بعدی " میرے بعد کسی گراہ نہ ہوگے " اس جوا آ کو بننے نہیں دتیا کیونکہ یہ فقرہ حکم مغیم کا دوسرا جواب ہے مطلب یہ کہ اگر تم کا غذو دواس لاؤگے اور میں متحارے لیے وہ نوشتہ لکھ دول کا تواس کے بعدتم گراہ نہ ہوسکو گے اور ہیام مخفی نہیں کہ اس قسم کی خبر بیان کرنامحف امتحان واختیار کے لیے ہے کھلا ہوا جھوٹ ہے جس سے کلام انبیار کا پاک ہونا واجب ولازم ہے ۔خاص کراس موقع برجہاں قلم و دوات کا لا ابہر خفا یہ نسیدن نہ لانے کے ۔

علاوہ اس کے بیجواب اور مھی کئ وجہوں سے محل نامل ہے البال ب خواب توصیح منبیں کچھاور عذر سب راج ایے زیادہ سے زیادہ جواب میں يكها ماسكتا بي كريول في كاغذ ودوات لا في كاجومكم ديا توبيمكم نتهائي صروری ولازمی نه تفاکه اس کے متعلق مزید وضاحت جابی ہی نہ جاسکتی ، دوباً ره پرحیا بی ندم اسکتا کفار بکدیده کم مشوره کا مکم کفا اورابیدا برابر بهوا كصحاب رسول كي بعن احكام بن دوباره بوجي بباكر في تقير مزيراسنهواب كياكرتے تضخصوصًا حضرست عمرتوا ورزيادہ ،كيونكه النفين اپنے متعلق به يقين تفاكه وه مصالح وبهنزي بيجائت بي موفق للصواب بي ميراظن وخين نلط نہیں ہونا۔ خداکی مبانب سے ان برالہام بھی مواکرتا تھا۔ حصر ن عمر نے جا اک رسول کو زمست نا کھان بڑے کیونک رسول بہتے ہی بہت سے تعب میں عفے اگر لکھنے کے لیے اُکھتے بیٹے نو تعب اورزیادہ برطه مبالاً ۔ اسی بیم آب نے یہ فقرہ کہا ۔ آب کی رائے بیمقی کہ دوات کا غذ نه لانا ی بہزیدے . حضرت عمر بریجی ڈریتے سنے کررسول کہیں اسی باین نه لکھ ڈالیں جوکرے سے اوک ماجزر اب درسول مے لکھنے کو پورا نہ کرسکیں

# مكتؤب فبرمه

#### وافته قطياس برعذر فمعذريت

ست ایم انحفرت نے جس و تعند مسئم و دوان لانے کا حصکم ویا مختا آب کوئی چیز لکھا چاہتے ہی نہ نخے بلکہ آب محض ازمانا چاہتے تھے اور کچے مفضور نہ تھا اور صحابہ کی محجہ ہیں بہ بات نہ آئی مگر حفرت عمر محجہ گئے کہ رسول و دوقیقت ہم لوگوں کو جانچنا چاہتے ہی المذا الحضوں نے تلم و دوات لانے سے صحابہ کوروک دیا ۔ للہذا اس بنا پر حفرت عمر کی ممانغت منجلہ آب کی تونیقات ربا نیہ کے مجھنا چاہئے اور آب کی مخصوص کرامات سے شار کرنا حاسیہ ۔

بعض علما عاعلام نے سی جواب دیا ہے مین انصاف یہ ہے کرسول

ادراس سبب سے ستی عقی ست کھہ ہیں کہ برنکد رسول ہو کہ اکھ جاتے دہ نو بہرحال منفوص اور فطعی ہوتا ۔ اجتہاد کی تخاکشت اس بین نہوتی یا شاید حضرت عمر کو منافقین کی جانب سے خوف محدوس ہوا کہ کہ بین ایسا نہ ہو کہ منافقین رسول کے نوست نہ برمعترض ہوں ۔ اس کی قدم کریں کیونکہ وہ نوست مرمن کی حالت بین اکھا ہوا ہوتا اور اس وجہ سے براسے فئنہ و فساد کا باعث ہوتا اس بیے حضرت عمر نے کہا کہ: حسبت اکتاب ادارہ "ہمارے لیے کناپ فلا کانی ہے "ہمارے لیے کناپ خود خدا و ندعا لم نے فرایا ہے:

"مسافسرطنا في الكتاب من شيع "

" ہم نے کتاب میں کو لی جیبر نہ جیوٹری جو میان نہ کر دی ہو! نیر بہ بھی ارسٹ د ہوا:

" السيوم اكسملت لكم دمينكم "

" آج کے دن ہم نے دین کو متمارے میے مکن کیا !"

غالبًا حفرت عمركوا بين طور پراطمينان تفاكه امست تو گراه بهو بى نبيرسكتی كيونكه فعداوندعالم دين كو كامل اورامست پر اپنی نغست كا اتمام كرج كا به للمناحب امست كی گرای كا خوست بی نه تفاتوا ب نوشته مكسنه كی صرورت بی كیا تقی .

یه ان لوگوں کے جوابات بیں اور بیجس قدر رکیک بیں وہ آب سے لوشیرہ نہیں کیونکہ رسول کا یہ فقرہ کا مقالوا بعدی "اکاتم گراہ دیہو بتا آ ا بے کہ آب کا حکم ، حکم فقلی ، حکم لازمی تھا۔ کیونکہ ایسے امریں جومنلالت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہو قدرت رکھتے ہوئے ہرمکن جدو مبدکرنا بیٹک و شہ واحب ولازم ہے۔ نبر آنخفرت پراس فقرہ کا ناگوارگور اور حضرت

عرو بخیرہ کے اس جلہ کا براما ننا اور ان لوگوں کے تغییل حکم نہ کرنے پر آپ کا ارشاد فرمانا کرمیرے پاس سے اُما جاؤیہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے دوان و کا غذالا نے کا جومکم دیا وہ حکم واحب دلازم تھا۔ بغرض مشورہ آپ نے تنہیں فرمایا تھا۔

اگركونى كيے كەنوشتە كلصنا اگرابيا بى واحبب ولازم متما توممفن جندلوكون كى خالفت سے أب نے نوستنه لكھنے كا اراده تركك كيوں كرديا جرطسرح کا فرین آب کی تبلیغ اسلام کے مخالف متھ مگر کھر کھی آب تبلیغ سے باز نہ رہے ای طرح اگر کیجے لوگ کا غذو دوات لانے کے مخالعت تھے تواپ نے ان کی مخالفسند کی برواه نیکرنیه مهوی نوسشننه مکه کرکیون نهبی دیا تو مین کهورگا كوأمب كايكهنا مطبك محى موتوزباده سازباده نيتجريه نكلتاب كانوث کا لکھنا رمول برواجب نہیں تھا لیکن رسول براکھنا واجب نہونے سے کسب عزوری ہے کہ ان لوگوں پر رسول کا حکم ماننا اور کا غذو و واست کا لانا مجى واحب ندمخنا يبوسكنا بيركد نوست تدكا لكصنا دمول ير واحبب ندر إبهو مگران ہوگوں پر دواست و کا غذ کا لانا واجسب ولازم ہوجسکہ رسول نے لانے کا مکم دیا بخنا اوراس کا فائدہ مجی تبادیا تضاکہ گراہی کسے مہیننہ کے لیے بےخوف ہوماً دُگے اور مہیشہ رام ہراست پر بانی رہوئے کیونکہ نی الواقع امر کا وجوب مامور سےمتناق مؤنا ہے ندک آمر سے خصوصاً جبکہ امرکا فائدہ مامور کو بہنیا ہو لبذا بحث بيان يه بي كدان لوگون ير امركا بجالانا واحب تقايا نبين رسول نے ان وگوں کوکا ننز : دواست کا جومکم دیا تھا تو کا غذو دواست کا لانا ان توادل براازم تفايا تنهي معلى جيث بينبين كدرسول مبر لكهفاوا حيب مضا إنتبين إ اور رسول کا ان لوگول برعفنب ناکسبوناان سے ریخبیدہ ہونا بر دلیل ے کھابے نے ایک امروا حب کو ترک کیا لہذا سب سے بہتر برجواب ہے کہ یہ وا نعہ درحقیقست ان صحابہ کی سیرست کے نا مناسب تھا اوران کی ثان سے بعید تھا۔ بدایک لغرش تھی جو ہوگئ اور ناگہانی بات تھی جو بیش آئی۔

جواسب مكتوسي

#### عذرومعذرت صححنين

آب كے جيسے الم علم كے ليے بيي زيبا ہے كرحن بات كہيں اور در باست زبان سے نکائیں۔

واقعقطكس كمتنان أب كعام راعلام كى اولات واعذار بن كاكب فالبخ مكتوب مين ترديدى ب توان ناويلات واعذار كي نرديد میں اور مہبت سے گوشنے باتی رہ گئے ہیں ۔جی جا ہنا ہے کہ انھیں بھی عوض کر دون تاكداس كے مين خوداً ب مى دنيصله فرايس ـ

بيهلا جواب به وباكياب كدرسول كانعب وقت قلم ودوات لان كاحكم دبا مخفا توشايد كمجيمه ليصفه كاآب كااراده نهمقا - بكه محص آزمانا مفصور تفاآب كو - اوركيم نبين -

أب في اس جواب كى روبين جو كچه فرايا ب اس كے علاوہ ميں كمنا مولكم بروانعماس وقن كاب حبب أتخفرت كا دم والبيس تا. مالت احتفارطاری مقی حبیا که مدریث سے مراحت موکی سے - لہذا وہ ونت علاده برس بيمجى موسكنا ہے كد ككصنارسول يرمجى واجب تھا ليكن لوگوں ك فالعنت اوررسول كاكبا زمان اوريه كيف سے كرسول بريان كي ليے بب رسول سے وجوب سافظ ہوگیا ہو کیو کدرسول اب مصفے بھی توسوا نت وضا دکے لکھنے کا اور کول فائرہ نہوتا۔ للمذاجوچیز باعث ضادم وجس سے نتنہ برا ہوجانے کا ڈرہواس کاکرنا رسول بر واجب کیسے ہوگا؟ بعض حفزات نے یہ عذر کمی بیان کیا ہے کہ حفزت عرصد بیث کامطلب نسمجھ ان کی محصی یا بات نہ ان کہ وہ نوست تداست کے ہر فرد کے لیے گرای سے بجینے کا آیا ذریعہ کیونکر ہو گاک قطعی طور برکونی گراہ ہی نے ہوسے بلکہ حفرت عرارسول كاس جله سه كالتصلوا " تم كراه و بهو كم " بيطلب معے کرتم سب کے سب کل کے کل گراہی پر مجتمع نہ ہوگے اور نوسٹنہ مکھنے کے بعد کسی ایک فروس می گرائی سراست دکرے گی اور حفرت عمریہ میلے ہی ما سے تھے کہ امین کھی گراہی پر محق تہوگ ای وجہ سے آپ نوسٹن کو میکار مجع اوربيغيال كياكربول كانوست كصف معقعو دمرف مزيدامتياطب ادر کچینین کیونکر آب مجم رحست واقع موسے بین اس میے آپ کارم وکرمیا بتا ہے کہ جہاں تک ہوسے ان کے گراہی سے معفوظ رہنے کے لیے امنیاطی ترابیر کردی جابن یمی مجه کرحصرت عرف آب کو و مجواب دیا . برطے کے کہ يه رسول كاحكم واجى حكم منبيل لكدرهم وكرم كى وجه سے ايسا فرمارہے ہيں -حصرت عمر کی اس تیزی اور حلد بازی کی معذرست میں یہی باتیں میان کی گئی ہیں مگروا فعد ہے کہ اگر نظر غائر سے دیجھا جائے تو بیسب کے سب رکیک و مهل بين كيونكرسول كايونشره لايتصنيلواسعدي اكمميرے بعدتم مراه نه مو، خود نبانا ہے کہ امرایجا بی تھا نہ کہ مجھاور۔ اختبار دامتحان کا دخفا بلکه اعذار و اندار کا کفار برام رضروری کے بیے وسیت کرمانے کا وقت کفا اورا ترست کے ساتھ پوری مجلائی کرنے کاموقع کفا۔ جو شخص دم توٹر را ہو مجلا دل مگی اور مذاق سے اسے کیا واسطہ، امسے توخو د اپی پڑی ہوتی ہے ، اہم امور پراس کی توج رستی ہے ۔ اپنے تعلق والول کی بہماست میں اس کا دھیان ہوتا ہے جفوصاً حبب وہ دم توڑنے والا بنی ہو نیز حبب اس نے مجالت صحبت اپنے پورے عور میرویات میں اختبار نہ سیا تو وقت احتصار کیا اختبار دامتحان بیتا ۔

علاده اس كے شوروغل كرفيخ وليكار ميانے بران بوگوں سے رولاً كاكہناكه: "منومواعدي " ممبرے پاس سے اُم طاؤ " صاف صاف بتا تا بے كه رسول كوان بوگوں سے مدمر مہنجا - آب رنجيره ہوئے - اگر نوشنه كھنے سے رفيكنے ولسالے ہى جادة تواب بر ہونے نوان كے روكنے كورسول م ليسند فرائے ، مرت كا اللها د فرائے .

اگراپ مدسین کے گردو پیش پرنظر ڈالیے، خصوصاً ان لوگوں کے فقرے برغور لرمائیے کہ ھے جدد سول الله "رسول الله" بدیان بک رہے بیں " تو آپ کومعلوم ہوگا کہ حصرت عمر اور ان کے تمام ہوا خوا ، مبنے سے کے رسول الله ایسی بات فکصنا جا ہتے ہیں جو ہمیں لیسند نہیں۔ اسی وجہ سے ایسا فقر ، کہر کرنا گہانی صدم بہنچایا گیار سول کو اور آب بے کے حضور میں انتہا سے زیادہ شور وغل مجایا گیا۔ اختلافات خوب اجھالے گئے ۔ جناب ابن عباس کا اس وا نقہ کو صیبت سے گرب کرنا اور اس وا فقہ کو صیبت شارکرنا برجی اس جواب کے باطل ہونے کی بڑی توی دلیل ہے۔ معذرت عمر مصالے کے ہمچاپ نے بی معذرت عمر مصالے کے ہمچاپ نے بی معذرت عمر مصالے کے ہمچاپ نے بی

مون للصواب سے اورخدا کی جانب سے آب پراہام ہواکر اکھا۔ برمعذرست الیں ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ کہنے سے ترمعلوم ہوتا ہے کاس واقع میں راستی و درستی حضرست عمر کی طون سے جو رسول می طون ۔ نیز یہ کہ حضرت عمر کا الہام اس دن کی وجی سے جو رسول میں ایرا میں وجی نے کرنازل ہو سے زیادہ ہے کھا ۔ بعمن علمار نے حصرت عمر کی طون سے بیمعذرت کرنازل ہو سے زیادہ ہے کا البیام میں کرنا چا ہتے تھے ۔ بیماری کی مالست میں کی ہول میں کے دورت کے دورت کے رسول میں کے دورت کی دورت کے دور

مگرآب الجی طرح مانتے ہیں کہ نوست کھنے میں رسول کے دل کو زیادہ راصت ہوتی ۔ آپ کا دل زیادہ کھنے ڈا، انکھیں زیا وہ خنک اورامت کی گرای سے آپ زیادہ بے خوت ہوجلتے ۔ رسول کی فرمائش قلم و دوات کے متلل می کئی کو حفز سند کی تجویز کے خلاف قدم اکھانا میرے نہ تھا۔ " دما حکان لمؤمن والا مؤمن الا مؤمن الله و رسول له امرا ان بیکون لمهم الحنیان میں انڈله و رسول اسرا ان بیکون لمهم الحنیان میں اُن اُن بیکون لمهم الحنیان الله و اُمرهم یا

"حبب خدا ورسول کمی باست کا فیصلہ کر لیں تو پھر مومن مرد یا مومن عورست کو اس باست کے لیسند ناپسسند کی گغائش نہیں !!

علاوہ اس کے حضرت عمراورا ن کے ہوا خواہوں کا مخالفت کرنا ، اسس اہم ترین مفصد میں دکا وسف ڈا لنا ا ور رسول کی نظروں کے ساسنے شور<sup>و</sup> غل مچانا ، حمگرا فسا دکرنا یہ زیادہ شاق متھا ، زیادہ گراں تھا رسول کیرنب<sup>یت</sup>

ایسا نوست کھنے کے جس سے است بہیشہ کے لیے گراہی سے محفوظ ہوماتی۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر سے رسول کی اتنی زحمست تودیجی
زگئ کہ آ بہیاری کی حالت میں نوست تخریف مائیں گرایسا کرنے میں انھیں
کوئی تامل نہوا کہ رسول قلم دوات مانگیں اوروہ تکرار کرنے لگیں " ہمیان بب
رہے ہیں "کہہ کرناگہان صدم میں بنجایئ ۔ لکھنے میں اگر زحمت بھی ہوتی رسول کو
توکیا اس دلی صدم سے بڑھ کر ہوتی ؟

وگوں نے حصرت عمری طوف سے معذرت بیں بریمی کہاہے کہ حضرت عمر نے سمجھاکہ قالم و دوات کا ندانا ہی زیادہ بہترہے ۔ کیا کہنااس معذرت کا،
بڑی نادر بات کمی گئی ۔ عور نو فرا بے کہ حب رسول مخود مکم دیں کہ قالم و دوات لاؤ انو قالم دوات کا نہ لا ابہتر ہوگا ، کیا حضرت عمریہ اعتقاد رکھتے تھے کہ رسول ایسی چیز کا حرک کرنا ہی زبارہ مناسب تھے کہ رسول ایسی چیز کا حرک رنا ہی زبارہ مناسب اس سے بڑھ کر حیرت خیزان لوگوں کا یہ تول ہے کہ حضرت عمر فررے کے دسول کہیں ایسی باتیں نہ لکھ ما بی حس کے کرنے سے لوگ عاجز رہیں اور نہرس اور اور غورت عظہریں ۔

نہ کرتے پرسزاوار مقوت سہری۔
عورت رمائے کررسول کے بہ کہنے کے بعد " تاکہ تم گمراہ نہو "حفر
عرکا ڈرناکہاں تک بجا تھا۔ کیا حضرت عمر رسول سے زیادہ انجام سے بخبر
رسول سے زیادہ مخاطاور است پر بہ نسبت رسول کے زیا وہ مہران تھے؟
کوئی بھی اس کا قرار نہ کرے گا ، کون مجلا یہ ماننے پر تیار ہوسکے گا ؟
رہھی لوگ ی نے جہ نہ ہے گی طون سے معذریت بیش کی ہے کہ

بہ بھی لوگوں نے حصرت عمر گی طوف سے معذرت بیش کی ہے کہ حدرت عمر کو المت مرض میں حدرت عمر کو منافقاین کی طوف سے الدیشہ لامن ہوا کہ کہیں مالست مرض میں اوٹ نہ تھریم و نے کی وحبہ سے اس اوٹ نہ کی صحبت میں قدح زکریں مگر

آپ خود مجھ سکتے ہیں کہ بیمی فلط ہے۔ رسول کے لانقنلوا کہنے کے بعد اس اندیشہ کی کوئی وجہی نہ تھی کیونکہ رسول عبب خود وصفاحت فرادیں کہ میراؤشتہ گراہی سے محفوظ رہنے کا سبب ہوگا تو بھر سنا فقین کی فدح کی وجہ سے وہ نوسٹ ننہ باعیت فتنہ وضاد کیونکر ہوجائے گا۔

اگرمفرن عمر منافقین ہی ہے فارنے شخصہ ان کوسی اندلیشہ تفاکہ منا ا نوسٹ ندی صحت میں قدح ندگر ہی توخو د منافقین کے لیے اکفوں نے قدح کا تخم کیوں بویا ؟ رسول کی بات کا جواب دے کر ، لکھنے سے دوک کو،" نہیان کہ رہے ہیں" کہ کر منافقین کے لیے راہ کیوں پیداکر دی ؟

حصرت عركم مواخواه ال ك نفزه "حسبنا كمناب الله "كي نفسبر من يه جو كهته من كرخود مداوند كريم في ارمث دفرايا هي :

ومم في كتاب من كوئي جيزند الطار كمي "

نيزارك درالهي:

" آج کے دن ہم ہے دین کو متھارے بیے کامل کیا !

تویہ درست بہیں اور نہ خداوند عالم کے ارشاد سے حصرت عمر کے فقرہ کی تابید مونی ہے کیونکہ آیہ سے ہیشہ کے لیے معفوظ بھی ہوگئ ہے نہ بر دونون آییں ہابیت خلق کی مناس ہیں بھیر ان دونوں آییں ہابیت خلق کی مناس ہیں بھیر ان دونوں آییوں ہوگئ ہے نہ بر دونون آییں ہابیت خلق کی مناس ہیں بھیر ان دونوں آییوں ہوگا کو جود ہی گراہی سے محفوظ رہنے کا موجب ہوتا تو یہ گراہی کیوں ہوتی ؟ جس کے دور ہو نے تو یہ گراہی کیوں ہوتی ؟ جس کے دور ہو نے کی ما سے قریب قریب یا ایوی ہو جی کے دور ہو ہے۔

کی ما سے قریب قریب یا ایوی ہو جی ہے۔

کی ما سے قریب قریب یا ایوی ہو جی ہے۔

حصرت عمر کی طرف سے آخری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ حصرت عمر حصرت عمر

ارت درسول کامطلب بنین مجھ، ان کی مجھیں یہ بات نہ آئی کہ وہ نوست نامت كے مربر فرد كے ليے گراى سے بچنے كا ذريب موگا بكد حفرت عمررسول كے اس جله سے که لاتصناوا بعدی " تم میرے بعد گراه نیمو کے" یہ سمع كدرسول كانوست ند كراي برمجتع نه مون كاسبب موكا -اس نوشته كافائده يبهوكاكدامست والع كرابى يرمنفق ومتحدنه مول كاورحصرسن عربيبلي سعانة تقوكدامت والمصيى كرابى برمجتنع بى د بولك عاب نوشند لکھا جائے یا نہ لکھا مائے۔ اس وج سے آب سے اس موقع پر ابسا جواب دیا اور نوشته مصنے سے مانع موسے - اس کی تردید میں آب نے جو کھے کہا وہ تو کہا ہی ہے ہیں عرض کرنا ہول کہ حصرت عمراس قدر ناہمجھ نه ننف اورند بر حدمیث جس کا مطلب سب پر واصنح دروست م کاان کی سجهین نه اسکی کیونک قول رسول سے سرشہری اور دیہاتی کی مجھیں یہ بات آنی ہے کہ اگر اول و ونوست لکھ دیتے توم فردے سے گراہی سے محفوظ رہنے کی علت المرسونا وہ نوشتہ بہی معنی میں مفہوم اس عدیث سے ساری دنیا کی مجھ میں آتے ہیں۔

حصرت عربجي مقتني طوربر ماست منف كه رسول كواست كى طرف سے گراہی پر مجنع ہونے کا خطرہ نہیں کیونکے حصرت عمر رسول کا بدارشاد سنتے

« میری امت کهی گراهی پر مجنع نه مهو گی جنطا پر مجتمع نه موگی <sup>ید</sup> بهبندمیری است سے آیک جماعیت حق کی حمایتی ہوگی نیز حفز عمر نے خداوند عالم کا یہ ارمث دھی سنا تھا: . تمیں ہے وہ توگ جوائیان لائے اور نیک کام کیے۔

ان سے خداوند عالم نے وعدہ کر رکھاہے کہ انخیس وہ رفیے زمین برخلیفہ بنائے کا جیسا کہ ان کے قبل کے لوگوں کو خلیفہ

اسى طرح كى اورىيىت سى كلام محبيدكى واصنح آتيب اوراما دسي يغيم بين سے مرکی مدینیں چھزے اس ارے یں من میکے تھے کہ است کل کال تهجى گمراي پر مجتع نه موكى لانا آس كا دهيان تعبى نهيں موسكتا كه با وجود ب سب سننے کے حبب رسول سے قلم ودوات طلب کیے توحفزت عمر با دوسرے اوگوں کے ذہن میں خطور ہوا ہوگا کہ رسول ابنی است کے گراہی يرمجنع كوف كاخوت ركت بس جبعى قلم و دوات طلب كريس إلى -مضرت عمر کے مناسب مال نوب ہے کہ وہ کمی اس مدسیف وہی مجین جودنیاسمجدر کی ہے نہ کہ ایسی بات مجیس جس کی کیات کلام مجید کھی فنی کریں اور صبح حدثين تبقى-

علاوہ اس کے رسالت مام کا اظہار ناگواری کرنا اور میرے پاس سے المع ماؤفرما أبيم دليل بكرس بان كوان نوكون في ترك كرديا ب وأحب تهى قلم و دواست جورسول ند انگی کنی وه لانا صروری کنی داکلین ز لا کر الفول نے زک واحب کیا۔

احچا مان دیا میں سے كرحفرست عمر نے رسول كى مخالفنت جوكى اور آب کے پاس قلم ودوات لانے جوند دیا وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ رسول كى بات ان كى مجهد ملى نرآسكى اس دجه سے ايسا موا۔ اليي مالست بين رسول كو كيام المبيِّ نفا - ايسے وقت بن رسول كو نوم المبيِّ كفاكر آب ان كے شكوك و شبہات زائ کردیں ۔ اچھی طرح ابنا مقصد واضح فرادی بلکرسول کے لیے

## مكتوب منبروم

#### عذره معذرت كے لغن ہونے كااعترا<u>ت</u> لغتيه مور د كے متعلق استىقتار

آب نے معذرت کرنے والوں کی تمام رایش کا طردی اوران پرتمام رایش کا طردی اوران پرتمام رایش کا طردی در اوران کوئری کراستے بست کردی ۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس میں کسی شکب وشبہ کی گخالش باتی ندرہی ۔ آپ ایما اسلام بیان جاری رکھیتے اوران تمام مواقع کا ذکر فرائے جہاں محابہ نے تفوص پر عل ذکریا اورمن مانی تا ویلیں کیں ۔

آسس کی می مخبائش می کدان کوس باست کا مکم دیا بھااس پریمب بور فرماتے
لیکن رسول سے بسب کچھ نہیں کیا بلک اپنے پاس سے اسھا دیا ۔ قو مواعنی
"نمسب بیرے پاس سے اسھ مباؤ " معلوم ہوا کہ رسول مبا نتے تھے کر حفر
عرک مخالفت فلط فہی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی ا در حذب کے مانخت وہ ایسا
کمہ رہے تھے اسی یہے آپ نے پاس سے دور ہومانے کا حکم ویا ۔
بناب ابن عباس کا گریہ فرانا ، نالہ و فریا دکرنا اس دان کو باد کر کے

جناب ابن عباس کا رہے فرانا ، نالہ وقریا درنا اس ون کویا در سے
یہ ہمارے بیان کا پورا پورا موید ہے ، انصاف قریہ ہے کہ یہ (حفر
عرکی لائی ہوئ) وہ زبردست مصیبت ہے جس میں کسی عذر کی گنجا کش ہی
نہیں ۔اگر آپ کے کہنے کی نبا براس وا نغرا ندو بناک کومحابہ کی ایک لغرش
ان کی ایک فردگراشت کہ کرخم کر دیا جائے قوبات آسان محق اگر م محص یہ
ایک واقع ہی زیانے ہم کو ہلاک کردینے والا اور کم کوشکستہ کر دینے
والا ہے

ښ

س

### جواب مكتوب

جبی*شِ اُس*امہ

آپ کا حکم ہے کہ ہیں وہ سارے موار دبیان کروں جہاں صحابہ نے اطاعت قرار بینی برائے کو مقدم سمجیا۔

احیاترت کرائم آمریکا واقع ملاحظ فرمائیے الشکراسام رسول کی زندگی کا تحسیب کی تندگی کا تحسیب کا تحسیب کی دروم کی طرف لوٹ کو جیجا تھا۔اس نشکر کی روانگی بین آپ نے اہمام عظیم سے رمایا تھا اور تمام محابہ کو تبیاری کا حکم دیا تھا مسلمانوں کے ارادوں کو مضبوط اوران کی مہنوں کو بطر ھانے کے بیے لشکر کے ساز د سامان کی فرائمی آپ نے فرد تفیس نفیس فرمائی۔

ماجرین دانفهار کے سرب در ده افراد جیسے حصرت الو کروعمر وابوعبیده ،

ان سعد تاریخ طبری د تاریخ کائل، میرت سلاند و بنی فلار علی و بنی سس نظری سی تھے ، ملاحظ ہو طبقات
این سعد تاریخ طبری د تاریخ کائل، میرت سلاند و بنی و طلاحلی و بنی و شده اسی میمیش اسار کے ذکر کے
سلایں بڑے مرے کا ایک واقع می ذکر کیا ہے ، فلید جمدی حب بھره آیا تو اس نے ایس بن
مباویہ کو جو اسس و تت میست کم سس تھے اور جن کی ذباخت و فراست بطور حزب المثل شہور سب
مباویہ کو جو اسس و تت میست کم سس تھے اور جن کی ذباخت و فراست بطور حزب المثل شہور سب
اماست کرتے اور جاز گرو دو طب علم رفتها کو ان کے پیچیم نماز بڑا جاتے دیگری مناز بڑھا در او می دائل ہو جو اس قابل نہیں ہے کہ آئے بڑے کر نماز بڑھا دے ۔
دالوں کو فارت کر کے اتنے دیگر اس میں کو کی بوڑھا اس قابل نہیں ہے کہ آئے بڑے کر نماز بڑھا دے ۔
میر مہدی خود ایاس کی طرت بڑھا اور بوجھا ما مرادے کیا من ہے تھا را ؟ ایاس نے (اقی اعماد مغربہ)

سعد بن الی وقاص ، وغیرہ میں سے کوئی بھی ہندر ایسا نربچا جے نوع میں رسول کئے رکھات ہو۔ بیسلامی ماہ صغر ۲۷ تاریخ کا وانغہ ہے ۔ حبب صبح ہوئی ۲۷ تا ریخ اَلَ تُواَبِ نے اسامہ کوطلب کیا اور فرما یا کہ:

"جہاں تعارے باب قتل کیے گئے اس طرف رواز ہواوران لوگوں کو اس کشکر کا اضراعلی مقرد کر "ا ہوں تم مبع سویرے اہل ابنی پیمسیطرها لی کو میاا دربب تیزی سے
مہانا کہ وہاں فہر پنج نے سے پہلے پہنچ جائد اگرفتحیابی ہو توبہت تقوری
ویرو ان عظہرنا - اپنے ساتھ راہ بتائے والے لے لو، جاسویوں کو
اسکے رواز کردو "

جب ۲۸ مسفر ہوئی تورمول کا مرمن موت نمایاں ہوا بتہا آگئی ، سر کا درد براہ ہدا ہے۔ اگئی ، سر کا درد براہ کیا۔ جب ۲۹ رتائع ہوئی اور آپ نے ملاحظ فرایا کد لاگ میانے میں سا ہل کر رہے ہیں تو آپ باہر تشراهیت لائے مسلمانوں کی حمیدت کو حنبی بال کے اور ارادوں کو کچننہ بنانے کے لیے آپ نے اپنے انتھ سے لشکر کا علم درست کر کے ارادوں کو کچننہ بنانے کے لیے آپ نے اپنے انتھ سے لشکر کا علم درست کر کے

(بعقیہ حامشیہ خوار دیا حصور میراس اس و نت وہی ہے خدا حصور کو زندہ سلامت رہے جواراری زبد کا اس و نت مقاجب دیول خدا نے انھیں اس اشکر کا اخر مغزر کیا تھا جس پی معفرت عربی مخفے اور حضرت ابو کم بھی ۔ جہدی نے کہا آگے بڑھ و خدا تھیں برکت دے دبے ننگ تم المست کے مستحق ہوں علا مطبی مکھتے ہیں اس و نت اسام کا من سرو سال کا کھنا۔

ے حفرت عرامامہ کہا کرتے تھے کہ پیزم نے جب انتقال کیا نوتم میرے افریقے \* اس جا کا بکڑن موض مثلاً علام علی و مغیرہ نے ذکر کیا ہے ۔

عد ان مشامی موتر بهان جناب جعز طیارا در زبرین مارث شهید بوت نفے کے قریب ایک مگر ہے .

اسامه کو بختا اورارست د فرمایا که خداکا نام مے کرمیل کھڑے ہواور راو فدا ہیں جباد کر واور تمام کا فروں سے جنگ کرنا -

اسامہ رسول کا علم نے کر میلے ، علم کو ہریدہ کے حوالے کیا ۔ مزید کے باہر يهن كرست كرسميت قيام كيا. وبالسيخ كرمسلانون مين ميرمست ببيامون اور و إل م آئے ندبر لھے . باوجو دلیج جاب نے ارشادات مین منے مبلد روانہ ونے کا آپ نے جس قدر سختی کے ساتھ صاف صاف لفظوں بین اکیدی مكم ديائها وه شنا. جيب رسول محايه فقره: "صبح سوري ال أبن برجر ها أن م كر دو" اور رول كايرمل: "ملد روانهوناكه و إن خبريبني سي يهليم بنح ماؤ "عزص اس طرح اوربهت سے اکیدی احکام سنکر کی روانی محموق پر دیے تھے مگر صحابہ نے کسی حکم ریمل بنیں کیا ۔ اردوام کی ایک است جی بنیں مان جابیر سے بعض وگول نے اسامہ کوافسر مقرد کرنے براعترامن مجی کمیاجس طرح سابق مين اسامر كم باب زيد كواف مقرد كرفير وه اعتزامن كرميك تقر اوركب كيداب اسامه كمنعلى لوكون في كبي مدسه زياده برا معلا كما. مالا نکرا تھوں نے اپنی ابھوں سے دیجھا کہ خو در رول نے اونے مقرر کیا ہے <sup>ا</sup>سلم ہے رسول کو یہ کہتے ہی سنا کہ:

" بیں نے تحتیں اسس سٹکر کاانشر مقرر کیا ہے " اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ رسول میا وجود بخار میں ہونے کے اپنے انھ سے کار کر سر سر سر میں انداز میں انداز کی است

اپی اکھوں سے دیجھا بھی کررسول م باوجود بخار ہیں ہونے کے اپنے اٹھ سے علم سنگر در مدن کر کے اسامہ کے بائخہ میں و سے رسبے ہیں مگر باوجود بیسب دیسے اور سننے کے وہ اسامہ کے سر دار مقرد کیے جانے پر اعترامن کرنے سے باز نہ رسبے ۔ اکر کاران کے اعترامن وطعنہ زنی سے رسول شدیع وعف میں ای بخار کی حالت میں بر ریا بی با ندھ، جیا در اور سے بام تشریع بالے ۔ بیسینے

، رہیع الاقرل انتقال سے مرت دو یوم میشیز کا دافغہ ہے ۔ آپ مبر برگئے حمدہ ثنا ئے اللی کے بعدارشاد فرما با (تمام مورضین نے اجتماعی طور پر رسول کے ہسر خطعہ کونتل کما ہے اور تمام ال اسلام کا انفاق ہے کہ سوام نے اس دن سہ خطعہ

خطبہ کونغل کیا ہے اورتمام اہلِ اسلام کا انفاق ہے کہ رسول نے اس دن یہ خطب ارشاد فرما اِسمقا ) " میرے اُسامہ کوافسر فوج مقرد کرنے پر مقبس اعتراص ہے تو بہ

سیرے اصافر واسر ہوج عمر در سے پرھیں، خراس ہے ہو بہ
کوئ نئ بات بہیں ۔اثمامہ کے باب زید کو جب میں نے افسر قرر
کیا بھا ننب بھی نم اوگ معنز نن بھے ۔ خدا کی قسم زید بھی افسر کے
لائن بھا اور اس کا بھیا بھی افسری کا سراوار ہے ؟
اس کے بعد آنخصر سنٹا نے مسلما نوں کو مبلد روانہ ہونے کے لیے جوسٹ ولا یا،
صمابہ آب سے رخص سنہ ہونے لگے اور شکرگاہ کی طرف روانہ ہونے مٹروع ہو ا آنخصر سنگ انھیں مبلد روانٹی پر مرانگی خنہ کرنے رہے ۔ اس کے بعد آپ کے مرف میں شدست ببدا ہو جلی مگر آپ شدست مرض ہیں بہی فرمانے رہے :

« لشکراسُامہ کومبلہ بھیجو " « نسٹ کرامُسا مہ کو فورا ٌ روانہ کر دو "

سے برار وہ رائے رہے مگرا دھرائیکر والے سے بی برستے رہے جب

۱۱رسی الاول کی صبح ہوئی تواسامریث کرگاہ سے رسول کی فدست بس بہنیے رسول سے فرا اور انگل کا انفیس حکم دیا۔ ارساد فرا ا

" خدا کی برکتوں کے ساتھ سوبرے روانہ ہوماً ؤ "

سام نے رسول کو رخص کیا اور ک کرگاہ کی طرف واپس ہوئے بھر بلٹے اور ان میں ساتھ معنز سن عمر اور ابوعبیدہ منفے ۔ یہ نوگ رسول کے پاکسس حابہتے ۔ اس وقت اکفنز سن کا دم والبیس مقا ۔ اس دن آب نے دنیا ہے کے مردار مقرد کیے جانے پر معترض ہوتو کل اس کے اب زید کے
مردار مقرد کیے جانے پر جی معترض رہ جکے ہو۔ خدا کی فئم زید ہی
افسری کے لائن تھا اور اس کا بیٹا اسامہ مجی افسری کے لائن ہے ؟
در سول سنے فئم کے ذریعے ان جملہ اسمبہ اور لام تاکید کے ذریعے ابنے حکم کی
پوری پوری تاکید کی تاکہ لوگ۔ اعتراض سے باز رہیں ، قیل وقال نہ کریں گرافسوں
دسول کی بر تمنا پوری نہوئی ۔ دسول کے جیتے ہی بھی انسامہ کی ماتخی نہ قبول کی اور
دسرل کے بعد حفرت ابو بکرسے خواسنگاری کا کی کہ اسامہ کو ہٹا کہ کسی دوسر کو انز
مقرر کیا جائے کہن حفرت ابو بکر نے ان لوگوں کی اس در خواست کو اس طرح اور مناز کی دیا جی طرح اور کی مقی ۔
دیا جی طرح سنے کر کی دوانٹی کو ملتوی کر دینے کی در خواست کھے گرا دی محقی ۔
دیا جی طرح سنے کر کی دوانٹی کو ملتوی کر دینے کی در خواست کھے گرا دی محقی ۔
دیا جی طرح سنے کر کی دوانٹی کو ملتوی کر دینے کی در خواست کھے گرا دی محقی ۔
دیا جی طرح سنے کہا کہ حضرت عمر کی ڈاڑھی کی گرائی اور کہا :

المتفاری ال متحارے اتم میں بیٹے استیاس موتھارا اے خطاب کے بیٹے! رمول تو اسام کوا ضرمقرد کرب اور تم مجھے حکم دیتے ہوکہ

ان جد ابل مسیرد و وخین حنی ان معرک امام کا این تا ایفات ی ذرکیا ہے انفول شامار کا انسر بنائے جد ابل مسیرد بن انسان اور بخلید بنائے جائے ہوئے کے اعزاض اور بنی کی خشب ای اور بالت تب مسید بن انسان بال اور خطب فرائ کا ذر بھی کیا ہے۔ اور خطب منها تب ابن معد ، میرست حلی ، میرست وحالی وغیرہ .

ما منا کا ور بھی کیا ہے ۔ او حظ بو منها تب اور تاریخ طری بر ذیل واقعات سالت اور دیگر کست میں میں دیا واقعات سالت اور دیگر کست تاریخ ومسیرت وحلی اور تاریخ طری بر ذیل واقعات سالت اور دیگر کست تاریخ ومسیرت

سے اس ماس جنگ میں ہرطرے کامیاب ومقور دہ اور مغیر سے جو ہاتیں وسندمان متیں سب علی بن الائے الن اللہ کا تال کو تلکی اور اسس جنگ میں ایک سان کی معتول نہ بوا۔

انقال کیا-رسول کے انقال کے بعد علم سمیت کشار مجی مدینہ والیس آگیا۔
حب حصرت اوب رخلیفہ ہو گئے تواس وقت بھی لوگوں نے جا اکر کشاکہ کی اور
روانگی ملتوی کر دی جائے اس کے متعلق حضرت ابو بکرسے لوگوں نے گفتگو بھی کی اور
بڑا شدید اعراد کیا با وجود کیے وہ اپنی آ تکھوں سے کشاکہ کی روانگی میں رسول کا کااہمام
د کھے جگے نصے ۔ جلد جانے کے متعلق فرزاً کشاکہ روانہ ہونے کے لیے مسلسل سینے ہم جو
تاکیدیں کیا گیے اسے بھی سنتے رہے ۔ خو دہنف نفیس سینی ہم کالٹ کو کاماز وسا ان
وائم کرنا ، مجالت تب اپنے انھ سے عالم شکر سنوار کراسا مہ کے انھ میں دینا۔ یہ
سب ان کی آنکھوں کے ساسنے کی با مت متی مگران کی انتہائی کو ششش بہی
ری کرکسی طرح کسٹ کی روانگی دوک دی جا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر نہ ہو ت
تو کشکہ ملا بینے اور رابیت کشکہ کھول دینے پر وہ سب تل میکے عقے ۔ مگر خو د

حبب ان بوگوں نے دیجا کہ لشکر بھیجنے پر ابو بکرتلے بیٹے بین نوحفر ن عمر ابو بکر کے باس آئے اور بزبان انصاران سے درخواست کی کہ اسامہ کو معر ول کر کے کسی اور کو افسر مقرد کیا جائے۔ حالانکہ زیادہ دن نہیں گزیب معر ول کر کے کسی اور کو افسر مقرد کیا جائے۔ حالانکہ زیادہ دن نہیں گزیب متح کہ اسی اسامہ کی افری پر اعتراض کرنے کا مشرا پی اسموں سے دکھے جائے میں متح ۔ وہ آئے خفر ن کا غیظ و عفی ب اور اس کی دجہ سے بخار مند پر تکلیف بیں سریر بی با ندھے جا در اوڑھے ہوئے گھرسے باہر آنا، لوا کھر ان جال وگھ گاتے فقر م، صدم کی وجہ سے سبنھلا نہیں جانا۔ آپ کا منبر برجانا، ٹھنڈی سانبیں بھرنا اور زیانا کہ :

"اَ عَ لَوُلُو! اسامہ کے اسرمقرد کرنے پرتم میں سے کچھ لوگوں کے تیل وقال کرنے کی برکیا خبر مجھ بہنچی ہے ؟ اگرائع تم امسامہ اورسکون واطینان کے ساتھ بنیرکسی اختلات ونزاع کے امیرالمونین تخنین فلانت پر تنکن ہومایس جب بیصی ارجنگ سے پلٹی گے اور میاں فلانت کامعالمہ طے ہوجیکا ہوگا۔ سبیت ہو تی ہوگی تو بھر نزاع واختلات کا انفیس کوئی موقع ہی باتی رہے گا۔

المام کوجب وہ ١٤ برك كاس كے سن كے تھا فسر مقرد كرنے ين آب كى يہ مصلحت کھی کر معف اوگوں کے کردن ذرا صحیحور دی جائے کمتمرد و مرکس مستنبول کو ان كى سرسى كامره موجهاديا مائے نير اگراس سے ملتا ملتا وافعه بيني آئے آپكس شخص کوامبر مقرر فرمایش جوس میں بڑے بوڑھے صمابیوں سے کم ہونو بڑا ل کے لینے والوں کی طرف سے کسی زراع کا خدیشہ باتی نہ رہے ۔ بیکن بیصی اردرول اس تدبيرون كوسم كي للسنا الخول في اسامه كافسر مفرركرف براعز اساب کرنا شروع کیجے۔ دِسول پرطعن کرنے ملے ،ان کا مائخسند بن کرمانے می*ں صس*ی کو راه دی درسول کے حکم سے مجبور موکر سیلے مھی تو مدینے کے امر ماکر کھٹم کئے . و اِل سے کسی طرح آگے بڑھنامنظور نہ کیا۔ بیال کے کرمینی ترف انتقال کیا۔ اب انفین کوئی کھٹکا ! نی نہ تھا ۔ بہلی کوسٹسٹن توان کی بیر ہوئی کدائسامہ کومعز ول کر کے کسی اورکوا ضرمقرر کیا جائے بھیرمہت سے ایک ات کرکے ساتھ نہ گئے جبیا

یہ بانی اس سرئے اسامہ میں سبنے سائیں جن میں صحابہ نے سیاسی امور میں اپنی دائے کومقدم رکھا اور نفوص سینمبر برعمل کرنے سے سیاسی اغراص میں بس الخبي معزول كردون ا

جب نشکر دوانہ ہوا تو تین ہزادسپاہی اُسامہ نے کر جلے جس میں ایک ہزار سوارتھے۔ ایک ایک انداد صحابہ کی جنیبی خود رسول نے فرج بیں رکھا تھا اسکامہ کے ساتھ جانے کا تاکیدی حکم دیا تھا نشکر کے ہمارہ نہ جانا تھا نہ گئی مالانکہ رسالتہ آب نے بڑی ناکید سے پیم فرایا تھا (جبیباک علامہ ہرستانی کتاب الملل النخل مقدم جہارم میں رقمطراز ہیں)

" انسامٰ کا لٹ کرملد روانہ کرو۔ خدالعنت کرے اس پرجواکسامہ

کی مانختی سے گرمز کرے "

آب سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے ابتداءً رسول کی زندگی میں جانے ہیں تسابی بن اور آخریں رسول کے بعد حب آخر کا دلشکر دوانہ ہوا بھی تولٹ کے ہم اہ جا ہے سے گریز کیا۔ فوج کے ساتھ نہ گئے ،ای لیے ناکہ سیاست کے سنول استوار کولی النول نے حکم رسول کی تعییل پرسیاست کو ترجیح دی ،امور مملکت کا انتظام و النمرام مقدم رکھا۔ رسول کے تاکیدی احکام لیس لیشت ڈائے۔ وہ مجھتے تے کہ ماری ستی اور کا بی بنا پرلست کر کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے لشکر کی روائی ملتوی نہیں ہوگی۔ لسنکر تو ہم حال جا جا ہے گا جا ہے ہم جائیں یا نہ جائیں لیکن اگر مما خوب ہم ماذ جنگ پر رسول کے انتظال کے قبل ہی جلے جانتے ہم نو ہما رہے است کا مسلم طے ہو چکا ہوگا اوراب بھ خلافت کے لیے دل جیں جو بہت کا میلہ طے ہو چکا ہوگا اوراب بھ خلافت کے لیے دل جیں جو بہت کا میلہ طے ہو چکا ہوگا اوراب بھ خلافت کے لیے دل جیں جو بہت کے ایک خون ہو ما سے گا۔ ساری امیدیں خاک جو تمنا بین ہر در شن بار ہی تھیں ان کا خون ہو ما سے گا۔ ساری امیدیں خاک میں بی ما بین بی اور ہمینہ کے لیے خلافت سے مے دم ہو جا بین گے۔

حصرت سرور کائنات چاہنے تنے کہ مدینہ ان لوگوں سے خالی ہوجائے ۔ اکد ان کی صدم موجود گابس امیرالمومنین کی خلافت کے بیے کو کی رکاوٹ باتی دیے۔

اے زیادہ تر بورضین نے عابر بی کی عمر کھی ہے ، بیش نے ۱۸ برس بعن نے ۱۹ برسس بندن کے ۱۹ برسس بندن کے ۱۹ برسس بی

## مكتوب مبراي

## سرئة أسار بي صحابه كے زمانے كى معذر

بیصیح ہے کہ حفرت سرور کائنات نے صحابہ کو محافی جہ کہ مبلد روانہ ہونے کی بڑی ناکید کی جیسا کہ آ ب نے ذکر فرایا ہے۔ نیزا ب نے سخت بھی فرائی چنانچہ آب نے انہا مرح فرایا بھا کہ صبح سوبر ہے ہی اہل اُنہیٰ برح طمحان کردو۔ آب نے شام کک کی مہلت بھی زدی نیز آب نے انسام سے فرایا کہ مبلد مباو اور سوا آب نے شام کک کی ہات پر رامی نہ ہوئے لیک اس کے بعد فوراً ہی رمول کی کھا ملہ مباری کے آب کسی بات پر رامی نہ ہوئے لیک اس کے بعد فوراً ہی موالت میں رمول کی ما انتی سنیم ہوئی کہ امید باقی نہ رہی ۔ اس وجہ سے صحابہ کے دل ایسی مالت میں رمول کی موال کو جھوٹ کر مبانے برآ مادہ نہ ہوئے ۔ وہ مدینہ کے باہر می ہر کر انتظار کرتے رہے کہ کیا صوریت بیش کی نہ ہوئے اس کا عرائی خاط کی صوریت بیش کی تا ہم کا بڑا خیال کھا ۔ بہت نعلی خاط کیا صوریت بیش کی تا ہم کا بڑا خیال کھا ۔ بہت نعلی خاط

این اجتہاد کو مبیر جانتے ہوئے مربی احکام بیغیر کی کھی مخالفت کر کے آپ کے مکم کو محط کا دیا:

مکم کو محط کا دیا:

مکم دیا لیکن نہ گئے ۔

میای امور میں ابنی رائے واجنہاد کو تغییل مکم بیغیر سے مبیر جانا ۔

اساں کی اخری برطعن کیا۔

مول کے انتقال کے لیمد کو سنٹ کی کہ لٹ کری روانگ ہی ملتوی کردی جائے۔

ملتوی کردی جائے۔

میان میں میں ناکا می ہوئی تواسامہ کو معرول کر دینے کے لیے ماز شہر کہیں ۔

ماز شہر کیں ۔

دفانہ مازشیں کیں ۔

تھااسی وجہ سے ان سے ایسی فروگذائشت ہوئی۔ ان کے سستی کرنے اور روائی ہیں ورنگ کرنے اور روائی ہیں ورنگ کرنے سے مقصد کھیے اور نہ تھا۔ دوبالوں ہیں صرف ایک اکت کئی ۔ با معول کو تندرست دیجے کر آبھیں ٹھنڈی ہوں یا اگر رسول کا کا انتقال ہوجا ئے تو آپ کی تجہیز و تکفین ہیں میرکت کا میڑون حاصل کریں اور رسول کے بعدان کا جوما کم مقربہ راس کے بیے راہ کو مجوار نبایس۔ لہٰذ اس انتظار و توقف ہیں وہ معذور نخے اوران کی کو فرخط انہیں۔

ره گیااگرامه کیانسری پران کاطعندن برنا درآنخالیکه وه اس بارے بین میول کے مربی احکام من بچے تھے۔ قوال و نسلا رسول کے استام و اکیدکو ابن اسکوں سے دیجہ بچے تھے تواس کی وجر مرنت برنجی کہ کچے صحابا دراد حیر شرکے بچے بوڑھوں کے کچے بوڑھے نفے اوراسا مہبہت کم سبن ۔ تواد حیرط عرکے لوگوں اور بوڑھوں کے دال کو یہ باسند کی دار بور نوجوان کی اطاعت گزار کریں فطری وطبق لر بر نوجوان کا مکم مانے بر وہ مہبی تیار بنیں ہوسکتے۔ للنوا خول نے اسکامہ کی مربیت نامتی بکدا تعقا کے طبیعت بنیر کا اسکامہ کی مربیت نامتی بکدا تعقا کے طبیعت بنیر کا درمقعنا کے طبیعت بنیر کا درمقعنا کے طبیعت بنیر کیا۔ ادرمقعنا کے طبیعت بنیر کا درمقعنا کے درمقعنا کے طبیعت بنیر کا درمقانا کے درمقانا کے طبیعت بنیر کا درمقانا کے درمقان کا کا درمقانا کے درمقانا کا کا درمقانا کا درمقانا کا درمقانا کے درمقانا کا درمقانا کے درمقانا کا درمقانا کے درمقانا کا درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کی درمقانا کے درمقانا کی درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کی درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کے درمقانا کی درمقانا کے درمقانا کی درمقانا کے درمقا

رسول کے انتقال کے بعد انخوں نے اسامہ کو معزول کرنے کا جومطالبہ کمیا تواس کے عذر میں بعن ملمار نے ذبابات کدان لوگوں نے بسومیا کہ حضر ابو کر بھی اُر امہ کی معزولی کو معتبر سمجھتے ہیں بھاری موافقت کریں گے۔ کیونکہ ( نیا بران کے خیال کے ) مسلوب اسی کم مفتقی ہے۔

مگرانصاف تو به بے کہ اسامہ کومعز ول کرنے کا جوانھوں نے مطالبہ کیا تھا ان کے اس معالبہ کی کوئی معنول وجر میری مجھ بین نہیں آئی درا کا بہر رسول آئی ان برہیں کس قدر غیظ و عنسب کا اظہار فرا جیکے منتق جن رسول آئی است برہیں کس قدر غیظ و عنسب کا اظہار فرا جیکے منتق جن

لوگوں نے اسامہ کی مرداری پراعتراص کیا تھاان پر کننا بریم ہوئے تھے کہ نارگی مالت بیں آپ مربر بٹی با ندھے ہوئے جا درا ور ھے ہوئے باہرا کے خطب فرما با اور خطبہ بیں کانی زجرو توبیخ کی لہلڈا اس کے بعد مھی ان کے معذور ہونے کی وجہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

کفکری روانی کوروک دینے کی جوانھوں نے کوشش کی حصرت ابو بھر
سے اس کے بیے احرار جو کیا باوجود کیے لئے کا روانگی کے لیے رسول کی بے مینی،
انتہائی استمام دیجھ کیے نفخ آکیدی احکام سن چکے بخے تو وہ با پر تخت اسلامیہ کی
حفاظمت واحتیاط کے بدنظ کھا۔ ڈرنے تنے کر جب سٹکر مدنیہ سے روانہ ہو
مائے گا تو فوجی کا انت کیاں موجود نہ رہے گی تو کہ یں مشرکین لم زبول دیں۔
رسول کی آئے نبر ہوتے ہی نفاق آشکار ہو جبکا کھا کہو و و نفاری کے دل تو ی
ہو گئے سنے موسکی منعد دلو لیاں مرتد ہو جبکی کھیں اور لیمن جماعتیں نرکوا ق
دینے سے اذکار کر جبی کھیں انحیں سب باتوں کو ہیں نظر دھ کر صحابہ نے حفرت
ابو بکر سے خوامش ظامر کی کر آب اگرا مرکوسے سے روک دیں لیکن حفرت ابو بکر
انکار کر دیا اور کہا:

﴿ خدا کی فتم مجھ اگر کوئی پر ندہ جھیٹ لے جائے توزیادہ لیند ہے ، برنسبست اس کے کہ میں دمول کے سے کم کو پورا کرنے سے بیشز کوئی اور کام شروع کردوں ''

حفرت ابو بکر کے متعلق ہارہے عالی نے بہی بیان کیا ہے۔ رہ گئے ان کے علاوہ اس آب تو الفول نے لئے ان کے علاوہ اس آب تو الفول نے لئے کو دالیں البینے کا جوارا دہ ظاہر کہا تو اس آب ان کا عذر خاہر ہے وہ مرت املام کی بہبودی کی فاطرابیا یا ہے سنے سنے حفرت ابد کم وہ انتظام ابد کم وہ اسکا مساتھ جونہ گئے نواس کی وجہ بریمی کہ وہ انتظام

كي مان كايتينًا لائت ب.

آپ نے بیجی سیم کیا کہ بعدرسول صحابہ نے حصرت الو کمر سے خواہش کی کہ رسول جولٹ کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہے تھے اس کی روانٹی دوک دی جائے۔ آب کو بیم سیم سیم ہے کہ جب لئکر روانہ ہوا تو بہت سے صحابح جنیں خود رسول نے انسامہ کی مائختی ہیں رکھ کر مبانے کا حکم ربا تھا دہ لشکر کے ساتھ نہ گئے۔

آب نے برتمام باتیں کی بی جس طرع مور فین و محدثین ارباب سیر اس کے معترف بیں - آب نے برنجی اعر اس کی اعر اس کی معترف بیں - آب نے برنجی اعر اس کی معترف بی معدور تھے - آب کے بیان کا فلا صرب ہے کہ انھوں نے ان تمام امور میں اپنے فیال و نکر کی بنا پر اسلام کی مصلحت کو منفدم رکھا ۔ حکم بی تو یہی بین بیم بی تو یہی بین بیم بی تو یہی بیتے بین اس کے سوائے ہم نے کہا کہا ؟

موصنوع کلام ہمارا آب کا تو یہی ہے کہ صحابہ رسول کا ہم ہم مکم بجب لاتے تھے یا تنہیں ۔ پہلے آب کھنے تھے کہ صحاب نے رسول کے ہریکم کی یا بندی کی اور میں یہ کہنا تھا کہ ہم مکم کی بابندی ہمیں کی داب آب کا اعتراف کرنا کہ ان (مذکورہ) احکام پیٹیم کی انحفوں نے اطاعت نہ کی ہما رسے ہی قول کی تابید ہمنا ہا گا ہوت ہوتا ہے داب رہ گیا یہ کہ صحابہ معذور سخے با بنہیں ، ان احکام کی تعبیل نہ کرنے میں ان کا مندر قبیمے تھا یا علط اس سے مجت ہی نہیں احکام کی تعبیل نہ کرنے میں ان کا مندر قبیمے تھا یا علط اس سے مجت ہی نہیں یہ موصنوع محت سے خاری ہے۔

جن ارا آب کولیسیلم ہے کا محابہ نے مرتبہ اکسامہ کے معاللہ بیں جم پیزم بس کیشت رکھا اورا پنے خیال میں سلام کے بیے جومنید سمجھتے تھے اکسس ملکت بین مصروت تھے مملکت اسلامی کی بنیادیں مصنبوط کرنا مکومت کو قومی بنانا ، حکومت کی حفاظت مرفظ محتی جس کے بغیر نه تو دین محفوظ رہ سکت ہے نہ دین والے ۔

آب نے شہرستان کی ملل و نحل سے جو حدیث نقل کی ہے وہ مرسل ہے۔ بسلسلہ اسناد فدکو رنہیں اور علامہ حلبی وسید دحلان نے اپنی سیر توں میں کہا ہے کہ سرئیہ اسمامہ کے موقع پر رسول نے کوئی حدیث ہی ارشاد منہیں فرائی۔ اگر بطریق المسسنت کوئی حدیث آپ کے بیش نظر ہو تو بیان فرا بئیے ؟

ىن

### جواب مكتوب

آب نے برتبیم کیا کرٹ کو کسامہ کے ساتھ جائے ہیں صحابہ نے تا خیر کی اور باوجود بجہ رسول مبلد روانہ ہونے کا حکم دے چکے تنفی وہ مرنبہ کے باہر حاکم کشرکئے۔ اور آگے جائے میں مستی کرنے لگے۔ آپ نے بہی تسلیم کیا کہ صحابہ با وجود کبراسامہ کی افسری کے منعلق مرمی

احکام پنیروس عبکے سے اور اپنی انکھوں سے دسول کا اہتمام بھی دیجہ کیے سنھ لیکن بھر بھی انھوں نے اسامہ کے افر مقرر کیے جانے پراعزامن کیا۔ آنیے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحابہ سے حصرت ابو بکر سے خواہش کی کہ اصامہ کومعزول کردیا جائے۔ درانحالبکہ وہ اسامہ کی افسری پراعزامن کرنے کا حز د کچھ جیکے تنھے کہ دسول کس قدر برہم ہو سے اور اس کی وجہ سے مبحار کہ تا ہیں مسربر پٹی باندھے جادر اور سے باہر تشریب لائے ادر خطیہ ذیا یا جس ہیں کانی زجرو تو بینے کی اور اس خطبہ ہیں اس کا بھی اعملان کیا کہ اسامہ افر مقرد

کوترجیسے دی - اس طرح آپ بر کیوں نہیں سیم کر لیتے کا میرالمومنین کی خلافت ومانشینی کے متعلق جس قدرارشا واست رسول شفے ، متنی تصریحات تخلیں فیریر کی غدیر خم کے موقع پر ، غرو وہ تبوک میں جانے کے وفت وعیرہ وعیرہ اس کو بھی صحابہ نے سطکرا دیا اوران کی نظر میں خلافت کا جواہتمام اسلام کے لیے مفید تھا اس کو مقدم رکھا۔ حکم پنچیم کا ما ننا ہزوری نرجا نا اورا ہنے نظری خلافت کو اس کا مے لیے ہے ترسمجھا۔

امامرك اضرمقرر كيح مإن يرمعتر حنبن معجواعتراص كبائفا ان ك مانب سے معذرت كرنے ہوئے آب نے فرالا ہے كرا محول نے اس اعتراص كياكه اسامه كمسس تنها ورصحابه كيها ومعيرا كيد بوراه مق وادحرا اوربور مصے اوگوں کے نفوس کسی نوجوان کی انحتی و البعداری سے عادیًا گرمزاں مونغ بيدان كى فطرت كانفا مناسع كدوه كن نوجوان كے نابعدار ندنيس - نو میم بات آبان لوگول کے متعلق کیول نہیں کہتے حبصوں نے امرالمومنین ک ملانت كے تنعلق نصوص بینم بر کو کھا کا دیا۔ اس بیے کہ علی کمسن تھے آدجوان ينح اوروه لوگ اد ميرا اوركهن سال بواهم تحد الفول في بعينها كاطرت بوقنت دفات رسول على كوكم سست مجها، خلا فنت اور سرداري فوج مين نو زمین اسمان کافرق ہے۔ بیل ونہار کا تفرقہ ہے جب مرت ایک جبک کے موقع برصابه كى فتريش اكب كمسن كى مائتى والبعدارى تبول نكرسكنى تتيس تو زندگی تجرکے بیرے دبنی معالمان میں ایب نوحوان کی اطاعت و فرما نبرداری

علادہ اس کے جوآب نے زایا ہے کہ بوڑھوں کی نظرت کسی اوجوان کن ابعداری کوار نہیں کرسکتی تو اگر آ ہے نے مطلقاً بید فرما کے یم للت

آب کا کم جرمی بورها مورده نوجوان کی اطاعت پرتیا رئیب موسکتا۔ نو قطعت میری نیار رئیب موسکتا۔ نو قطعت صبح منہیں کیونکہ کا للا بیان صنعیف و کمن سال مومنین کے نفوسس نوجوان کی تابیداری سے جس کی تابیداری بوکھی گریز بنیب کرنے ۔

کرتے ۔

میش اسامه سے تفاعت کرنے والوں کے منعلق وہ جونقرہ تھا جے علامہ شہرستان نے بطور سلمات مرسلا تحریر کیا ہے بعنی : لعن الله عن شاهت عن حیشان اسامہ سے تفاعت کرے اس پر جومیش اسامہ سے تفاعت کرے تومرسل ہی تہیں بلکہ بسلما اسا دھی یہ عدمین کستب احادیث والسیریں مذکور ہے چنانچہ علامہ جوم ہری نے کتاب السقیفہ ہیں اس عدمیث کو درج کیا ہے ہیں آخیں کی عبارت نقل کیے وتیا ہول:

"قال: هدفتا اهسمد بن اسحاق بن صالح، عن اهمه بن سيار، عن سعيد بن كشيرالانتصاري، عن ريباله عن عديالله عن عددالله بن عديدالله بن عديالرهان ، اق بسول الله صلحالله عليه وآلده وسلم، في مرمن موسه أمسراسامه بن زيد بن حارفة على حبيش فيه جلة المها حبرين والانتصار، منهم: الوبكر وعمو والوعميدة ابن الجلئ عبدالرهان بن عون، وطلحة والزبير، وامره أن يغير على مؤسة حيث قسنل أبوه زييد وأن يغزو وادي فلسطين، فتشاصل اسامة وتشاحتك الجيش بنشاقله ، وحبعل رسول الله عسل الله عليه وآله وسلم، في مرصه بثقل وميضت ويؤكد الفول في

انفول نے احدین سیار سے مُنا ، اکفول نے سعدین کشیر انفداری سے ، انھول نے ابینے بزرگوں سے ، انھول سے عبدالله بن عبدالرحن سے که رسول اللہ ایند مرمن الموست بين اسامهن زيدبن حارث كوسردارفوج مفردكب اس فوج میں اکثر معرزین دہستا جرین وانصار تنے۔ حصرت ابوبكروغر، ابوعبيده حب راح ،عبدار جن بن عوف، طلحه زببروعیره اوررسول سے اسامہ کو ناکید کی کہ مو نہ برح طعائی كروجهال متقاري باب زيدتس كيئے كئے . نيز وادى لطبن بیں جی جنگ کرو۔اسامہ نے ذراسستی سے کام لیا ۔ان کی مسسق دیکھ کرنشکروا ہے بھی سستی کرنے ملکے۔ رسول کی حالت بگراتی محتی مجی سنجمانتی محتی مگراس مالت میں مجی سنگر کی روانگی کے متعلق تاکید فرماتے رہے آخر کاراسکامہ نے رسول کی خدمن بس عرص کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اما زست مل سکتی ہے کہ میں اسنے دن کھہر ماؤں کہ آب کوصورت مولے . رسول نے فرما با جاور روانه مو - خدا کی برکست محمار سے شامل راہے۔ اسًامه نے کہا اگر میں اس مال میں آب کو حیور معاور کا تومیرے ول میں گہرا زخم رہے گا۔ اس پر آب نے فرایا: چل کولے ہو خلا منصیں عافیت و کامیابی نفییب کرے بھراسامہ سے وس کیا یارسول الله! مجھے بر برست شاق ہے کہ میں ما ول اور راستہ میں ہرسوارے آپ کی نیریت پر جیتار ہوں۔ رسول فرایا میں نے جو مکم دباہے اسے بورا کرو۔اس کے بعد ا تفریت کو

تنفيذ ذلك البعث، حسى شال لمه اسامة: بأبي أست و أمي اتأذن في أن امُسكث أياماً حتى يشفيك الله تتمالى ، فقال : اخسرج وسر على سركة الله نقال: يارسول الله إن أنا حنرجت د أنت على هذه الحال، خروبت وفي قلبي ترحة ، فقال: سرعلى النصر والعانية ، فقال بارسول الله ، إنيَّ أكر أن أساسل عنك الركبان، فقال: اخفنذ لما اصرسك سه، شمر اعنمي عملى رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم و تام أسامية نتجهز للخروج . نلما أنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، سأل عن أسامة و البعث فأخبر أنهم يتجمهزون . نجعل بتول: أنفسذوا ببعث اسامة لعن الله من تخلف عنه ، وكرر ذلك، نخدج اسامة واللوام على رأسسه والصحابة سبينبديه، حستى اذا كان سالحدوث سزل ومعه :الومكر وعسر، وأكثرالمهاجرين، ومن الإنصار: اسبدب حصيرا وسيربن سعد وعيدهم من الوجود انجاء سول أم اكيسن يقول له : ادحنل فإن رسول الله بيوت فقام مسن منوره ، فسد حنى المسدينية واللواء معه ، فجاء ب عدى ركزي بباب رسول الله، درسول الله تدمات في تلك الساعة ، انتهى بعين لفظه " · علار جوہری کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا احدین سماق بن صالح نے

# مكتؤب مبرس

سرہ اسامہ کے متعلق ہم لوگ طولان گفتگو میں بڑگئے مبیسا کہ وافغہ خطاس ہیں انچھاخاصہ طول ہوگیا تھا ۔ انچھا اب دیگر موارد کا ذکر منے رمائیے ۔

س

جواب مكتوب

بیغیرگامکم کیمارق (دین نے کاجانے وابے ) کونتنسل کر ڈالو

احصاوه روابت ملاحظ فرمائي جي علمائ اعلام اور موتين اللم

عش آگیا۔اسامہ نے مانے کی تیاری شروع کی حبب رسول کو ہوس ایا تواب سے اسامہ اور سے کرے سعلی دریافت کیا الكون نے بتایا كه وه مانے كى تيارى كررہے ہيں .اكب فرايا. ر المالشكرملدرواندكرو فدالعنت كرساس بيرجو اسامرے لٹ کرے ساتھ نجائے۔ بار باراس فقرے کود مرت رے۔اسامررواز ہوئے۔ رابیت بشکران کے سرمرہم ارا تحااور صابان کے اردگرد تھے۔ بہال تک کرجب مرینہ سے بالهرمقام جرمت يربيني تواسامه الزيرطيات ان كے ساتھ ابو كرو عمر ادر اکثر دما جرین مجی تنے ادر انصار میں سے اسید بن حصیر ادر شیر بن سعد وغیره جومعززین انصار میں سے تھے۔ است میں ام ایمن کا قاصد اسامدے پاس بینام نے کرمینجا کہ حلدی آؤ رسول کاوننن آخرہے۔اسارفوراً اٹھ کھڑسے ہوئے اور مدینہ میں ائے۔ علم نشکر بھی ساتھ تھا اسے رسول کے دروازے کے سامنے نفسب کر و با اور کھیکساسی وننت رسول سے دنیا سے انتقال کیا تھا"

یهاں تک مدین کی اصل عبادت تھی ۔ اس مدین کومور منین کی ایک جاعت نے کھی نقل کیا ہے جاعت نے کھی نقل کیا ہے جاعت کے کھی نقل کیا ہے جائے ابن الی الحدید معتزل نے مشرح نہج البلاغہ ملد ۲ معنی ۲۰ بر بھی اس مدین کو تخریر فرایا ہے ۔

طرح مپلاموا تیر'سوفارمی پسٹ نہیں سکتا۔ انھیں نہ تنغ کرڈالو کہ وہ بہترین خلائق ہیں <sup>ی</sup>

الوليسلى نے ابنے مسند میں الن سے روابیت کی (جبیسا کہ ابن جرعسقلانی کی اصاب میں لبلسلہ تذکرہ فری النزد بد ندکورہے):

« انس کمنے ہیں کہ رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی عبادت واجتهاد پرمہیں ہے مدتعبب ہواکرنا تھا۔ سم ایک مزنبدرسول سے اس کا نام لے کر ذکر کیا رسول سے بہیں پیجانا ۔ ہمنے اس کی معتبل بیان کیں سنبھی آب نہ بہجان با سے بہم اس کے متعلق گفتگو کربی رہے تھے کہ ناگاہ وہ شخص آنا و کھائی دیا۔ ہم نے رسول کی خدمت بس عن ک بارسول الشريبي وه شخص ہے . الخضرت اے فرابا : تم لوگ مجھ سے ایسے سخص کا ذکر کر رہے ہوجس کے جبرے بر شبطان کی رنگست سے است میں وہ شخص با لکل سائے أكيا اور أكر كموا موا مكرسسلام ندكيا- رسول الله ناس سے فرایا بیں تھیں فداکی فتم دے کر ہوجمیا ہوں کہ نم جب مجمع بیں کھے تو تم سے بہ بات کمی متی کہ پوری قوم میں مجھ مع بہزیاا ففنل کوئی شخف بہیں۔اس سے کہا ال عمروه واست مل ممازير مصد لكارسول ت فراياكون ہے جوماکر اس کو قتل کر آئے۔حفرت ابو بکرنے کہا۔ بی اس فدمت کے یے مامز ہول یا رسول اللہ وہ اس کے السينيع ديهاكم مازيره راب معزت ابوكر ن كب نے لکھا ہے۔ امام احمد بن صنبل کے لفظول بیں مسند حلد س صفحہ 10 برا اوسعید خدری کی صدیث ورج کی ہے:

" ابوسعيد خدرى فرانے ميں كدا بو بكر رسول كى فدمست ميں أست اورعر من کی یا رسول الله میراگر رفلال وادی سے موایس نے و إلى ايك خوشنا شكل وشماك اوربهبن بي خصوع وخشوع والدانسان كو تماز برصف ديجها وسول من فرايا : فوراً ما واور اسے قتل کر ڈالو۔ ابو بکر گئے مگر حبب اس شخص کو اسی حال یں پایین نماز براصته موت توانحین امچانه معلوم مواکه است قتل کریں ۔ رسول کی خدمت میں لیٹ آئے ۔ حصر منت سے عمر سے کہا کہ تم جاؤاسے قتل کراؤ حضرت عمر سکے اور ان کو کھی ا کاقتل گوارہ زہوا۔ رسول کے پاس بیٹ آئے اور آ کرعومن کی بارسول الله! مين نے اسے بہت خشوع وخصوع سے نماز برطنة دعيماس بيعمامهامعلوم زمواكس استمتل كرون داب رسالت مآب في حفرت على كومكم دياكة تم او اور ماکراسے قبل کر ڈالو۔ حصرت علی کئے مگراسے بایانہیں ، حفرت على رسول كى خدمت بين يليط اورعومن كى يا رسول الله میں گیا تووہ ما جکا تھا میں ہے اسے نہیں دیجھا ۔رسالتمآب في الماليا استحف اوراس كامعاب كى مالت بيمول كدوه قرآن برطیس کے مگروہ ان کے گلے سے نیجے نہیں اترے گا ، دین سے بوں نکل مائیں گے جس طرح تیر ہدن کے بار ہو مأنا ہے۔ان کا دین میں والیس آنا اسی طرح ناممکن ہوگا جس

مكتوب منبرم

غالباً حفرست ابو براور عرد ونول يه سمجه که رسول اس شخف کوتتل کرنے کا جوام فرمار ہے ہيں وہ امراس تعبابی ہے وجوبی نہیں اوراسی وجہ ہے وہ دونو حفرات قتل کرنے ہے بازرہے۔ یا انفول نے یہ خیال کیا کہ اس کا تتل کرنا ہے تو واحب لیکن واحب کفائی ہے اسی وجہ سے ان دونوں حفزات نے یہ سوپ کر ہم نہیں قتل کر ہم نہیں قتل کرتے تو دور سے لوگ تو تتل ہی کر ڈالیس کے اس کو قتل نہ کب کبونکہ ایسے اور لوگ ہم محقے جواس فر نفینہ کو انجام دے سکتے تھے۔

کو بھر است ابو بکر وعر جب بغیر قتل کیے بیٹ اسے توان کو اس بات کا بھی اندیشہ نہ نو فوست ہو ما ہے گا۔ کیونکہ ان حفر اس نے بھاگ جانے کی وجہ سے حکم بیغیر موفوست ہو جائے گا۔ کیونکہ ان حفر اس نے بھاگ جانے کی وجہ سے حکم بیغیر موفوست ہو جائے گا۔ کیونکہ ان حفر اس نے بھاگ جانے کی وجہ سے حکم بیغیر موفوست ہو جائے گا۔ کیونکہ ان حفر است نے اس شخص کو حفیقیت مال سے مطلع نو نہیں کیا نفا۔

انفول نے بھی ہی کہا کہ یہ ہے کہنے ہیں بہ آپ کے بڑوس ہیں بھر رسول کا چہرہ متغیر ہوگیا آئے خون سے نے ارشاد فرمایا: اے گروہ قربیش! قیم بخوا خدا و ندعالم بقینا تم پر اکیب ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جس کے دل کا ایمان میں وہ امتخان نے جبکا ہے وہ متقیب دین پر باندھ کر رکھے گا ۔ ابو بکر بوئے میں ہوں وہ بارسول السّد ، آپ نے فرایا بہیں ۔ حضرت عمر بوئے میں 'یارسول السّد'! فرایا بہیں ۔ لیکن وہ ہے جوجو تیال گا نمٹھ رہا ہے ۔ رسول السّد نے حضرت علی کواپنی جو تیاں دی تحقین کہ اسے گا شھ دو '' استعال کی مات ہے۔

اگراپ مند مدیراس مدیث کو طرحف فر بین آواب کوسوم موکاکد رسول نے برحکم خاص کرحفرست ابو بکرکو دیا تھا۔ان کے تمثل ذکرنے بریچر محفوص طور برحفرست عمر کوحکم دیا ۔ للمذاجو حکم مخصوص کرکے دیا جائے تو واجب کعن ال کیو بکر ہوجائے گا ؟

علاوہ اس کے مدیث سے اس امری بھی مراحت ہون ہے کہ حفرنت ابو بکر وعمر نے اس شخف کے قتل کو جونا پسند کیا وہ اسی وجہ سے کہ دہ بہت خفنوع وخشوع سے نما زیڑھ رہا گفا ، ففظ یہی وجہ تقی اور کوئی سیب قتل سے بازر سبنے کا زیخا ، لہٰذا بی او بحالت نماز اس کو قتل کرنے کا مکم دنیا پندگریں اور حفرت ابو بکر وعمر کوناگوار ہواس کو قتل نرکے تغییل مکم بغیریم کو مقدم نہ تھیں ۔

پس به وا نغه مهی منجاران شوابد کے ہے جن سے نبوت ملتا ہے کر بی حفرات ملکم مینی میر کی محملے کے میں مینی میں کہ مینی میں کہ مینی میں کہ مینی میں کہ مینی کے میں کہ کا احتبار ان کی رائے تھی۔ ان کے نزد باک کوئی وقعت ند کھی۔ بس جو کچھے کھا ان کا احتبار ان کی رائے تھی۔

### جواسب مكتوسب

امرحقیقاً وجوب بی کے بیے ہوتا ہے اور سوائے وجوب کے ذہن میں اور کیے نہیں آتا النذاس کا استجاب پرحمل کرنا جب ہی صبح ہوسکتا ہے جب کوئی قرینہ بھی موجو د ہوا در میاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے بنہ جلنا کہ بہ عکم استخبابی ہے بلکہ میاں توابیت قرائن موجود ہیں جو تاکیدی طور پر بتاتے ہیں کہ میال معنی حقیقی مراو ہے۔ بعنی وجوب مقصو و ہے ندکہ کچھ اور البذا آب کہ میال معنی حقیقی مراو ہے۔ بعنی وجوب مقصو و ہے ندکہ کچھ اور البذا آب ان اما دیث کو ایک گہری نظر سے ملاحظ فرا مین آب کو معلوم ہوگا کہ ہم جو کچھ کہ رہے ہیں وہی درست ہے۔ منجلہ اور قرائن کے رسول کے اس فقرہ برعفور کیجیے:

ی اوراس کے اصحاب قرآن بڑھیں گے گرقرآن ان کے گلے سے بنیجے نہ اترے گا۔ دبن سے بول نکل ما بین گے جس طرح نیر ہدفت سے با رہوما آ ہے یہ بھران کا دبن کی طرف والیں آنا ایا ہی معال ہے جس طرح میلے ہوئے تیر کا بھرسوفار میں لیٹ آنا ۔ لینزا اسے ایجھی طرح قتل کر ڈوالو۔ بیر برترین خلائق ہے یہ نیز سے یہ نیز سے یہ نیز سے ایکھی طرح قتل کر ڈوالو۔ بیر برترین خلائق ہے یہ نیز سے ایکھی طرح قتل کر ڈوالو۔ بیر برترین خلائق ہے یہ نیز سے ایکھی طرح میل خطر فرائے کے کہ :

اگر بیشف تش کرد با جانا تومیری است کے کوئی دو آدمی بھی اہم اختلاف ناکرنے:

اس شم کے جلوں کے بعد مجی کوئی شکب اِنی رہ مباہا ہے کہ رسول م کا حکم میکم وجو بی مخاکد استحبابی -الیسی عبار سند نو وجوب اور تاکید شدید ہی کے لیے

مكتوب مبروم

آب بقیہ موار د بیان فرمائے۔ کوئی مور دھھوڑ ہے نہیں کہ مجھے دواو آپ سے التجاکر نی پڑے۔ طول ہوجائے توکوئی مفائقۃ نہیں ۔ سب جواب مکتوب

> مقامات جہاں صحابہ نے حکم پینیٹر برجمل نہ کسب

بہست بہتز، منحلہ ان مواقع کے جہاں محابہ نے مکم سغیر کی مخالفت کی توسنیے بصلح مدیبہ میں مخالفنت کی ۔ جنگ حنین میں مخالفنت کی جنگ

حنین میں مال فنیمت جو ہاتھ آیا اس کی تقیم کے وقت مخالفنت کی ، جنگر بدر کے قیدیوں سے جب فدیہ لیا گیا . غز وہ تبوک میں جب سامان رسدختم ہوگیا۔ اور فاقہ کی نومبت آئی اور بیغیر سے لعبن افٹوں کے بخر کرنے کا حکم دیا اس وقت مخالفنت کی ۔ جنگ اصر کے دن اصر کی گھا بیوں میں جو حرکت میں سرزد ہوئیں وہ بھی سرامرح کم بیغیر کی مخالفنت تھی ۔

مرود ارین در بی مرسر م با بسری اسکان ابو برری می مراسس ابو برری و دن حب اسکفرت این خوشخری دی می براسس سخص کوجو خداسے موحد بن کر ملاقات کرے منافق کی میت برنماز برط ھنے

کےروز ۔

من وزکواہ کی دو بن آبیوں ہیں۔ نتہرے طلان کی آبت ہیں تاویل کرکے مخالفت کم سینمبر کی گئے۔ نوافل شہرِ رمضان کے منعلق جواما دسیہ سینمبر کا گئے۔ پیٹمبر وارد ہیں ان ہیں کیفیت و کمیتاً تاویل کرکے مخالفت حکم سینمبر کا کی مخالفت اوان جو سینمبر سے سنغول ہے اس ہیں تغییر کرکے حکم سینمبر کا کی مخالفت کی مخالفت کی گئی ۔

مازجازه بن بیمبرے مبنی کبیر بینے کا مکم دیا تھا ان کی تعدادیں کی بیسی کرے مکم سنیر کی مخالفت کی مئی۔

ن ، ی کوت م بیبر و بسک کی کا میں کا کا میں جہال مکم بینبر کی عورت موارد ہیں جہال مکم بینبر کی مرکبی جائے بکڑست موارد ہیں جہال مکم بینبر کی مرکبی معادم کرنا - معالم بین مراہم بین رسول سے جو باتیں ظہور پذیر ہو بین ان پرلب کتائی اور جیسے مسلمانوں کے گھر کو مسجد میں ملالینا -

بیے کی وق مر سر اللہ ہے۔ اور کے میں بینیوں کے خلاف مصلہ ابوخواست برلی کے دنشہ کے بارے میں بینیوں کے خلاف مصلہ کرنا اور جیسے نفر بن حجاج سالمی کو حلاوطن کرنا - حجب دہ بن سلیم برحد،

# مكتون مبره

#### صحابه كامصلحت كومقدم مجمنا

کوئی باہم وبھیرست اس میں شک بہیں کرسکنا کہ صحابہ نے ان ست م موار دہیں صریحی احکام بینیم کی جو نمالفنٹ کی اورا بنی رائے واجہا دکو بہر سمجھا تو اس میں ان کی سنت خواب نر تھی بلکہ مصلحت عامہ کے خیال کے خو<sup>ا</sup> نے ابساکیا۔ کیونکہ ان تمام موار دہیں ان کا مقصود بر رہا کہ امست کی جس میں سجلائی زیادہ ہوا ور ملست اسلام کے لیے جو زیادہ بہر ہو شوکت اسلام جس سے زیادہ بڑھے وہ کرنا چا ہئے۔ لہذا انحوں نے جو کچھ کیا اس میں ان برکوئی جرم عالم نہیں ہوتا۔ خواہ وہ احکام میغیم زیجا لا سے ہوں۔ یا ان بیں تاویل کے مرتکب ہوئے ہوں۔ بہر صال ان سے کوئی موافدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مارى كرنايه مبدأ كامون يرسكان كالكانا-

کفیبت ترتیب جزیہ ، سوری کے ذریعیہ خلافت کے مسلا کو طے کرنا ، مخصوص طریع سے رابت کو گھومنا ، لوگوں کے بھیدلینا ، ان کی مباسوسی کرنا ، مبراست بیں عول ونعصیب ، اس کے علاوہ اور بے شارموار د ہیں جہاں صحاب نے مکم بنیم کو محکم ا دیا ، زبر کستی سے کام لیا ۔مصالح عامہ کو مبین نظر مردکھا ۔

ہم نے اپنی کتاسب سبیل المومنین میں ابکیب مستقل باب اس کی بذر کیا ہے ۔

اس کے علاوہ اور مجی کچھ ایسے نفوص ہیں ( نفوص فلانت و اماست کے علاوہ) جو فاص کرامیرالمومنین اور اہل سبیت طاہرین کے متعلق وارد ہوئے اور ان نفوص پر صحابہ نے عمل بہیں کیا بلکدان کی مخالفت کی۔ صدیر عمل کیا جیسا کہ الاش وتجسس سے بتہ علیا ہے۔

ظاہرہ کے حب صحابہ نے ان تھوص برعل نہیں کیا جوخلا نست کے متعلق تھے۔
بلکران نصوص کی من مانی تا ولییں کیں توان نصوص بر وہ کی علی کرسکتے تھے۔
حس طرح خلانت کے متعلق نصوص بیں انفوں نے تا و لییں کیں اپنی رائے و
اجتہا د برعمل کرنا اطاعت بیغیر کرنے اور مکم میغیر با نئے سے مہند محبا اسی طرح ان
نصوص بیں بھی اپنی راسے کو ترجے دی ۔
مفوص بیں بھی اپنی راسے کو ترجے دی ۔

اب ره گیا یہ کہ انفول نے کن وجوہ سے حکم پنیر بر مانا رحکم سنجر بر لینے بیں ان کی نیست اچھی تھی کر بری اس کا کوئی سوال نہیں ،

معتوب گرای کی آخری سطرول میں خواہش کی ہے کہ میں ان نصوص کا میں ذکر کر ول جو خصوصیت سے امیر المونین الکے متعلق وار د ہوئے ہیں اور جوان نفوص کے علاوہ ہیں جو خلافئنن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آ ب اس زماز میں امام سنن ہیں۔ تمام سنن واحاد میشد کے جامع ہیں۔ احاد میث وسنن کی تلامش و تحقیق میں آ ب نے بڑی محنیق کی ہیں البذا کسی کو یہ وہم و گمال بھی منہیں اور ناکسی کو یہ وہم و گمال بھی منہیں اور ناکسی کو یہ وہم و گمال بھی منہیں اور ناکسی کو یہ وہم و گمال بھی منہیں اور ناکسی کو یہ فلط فنی ہوسکتی ہے کہ وہ میرے اشارے کو آ ہے۔

تتن میں آب کا مدمقابل کوئی ہوسکتاہے ؟ آپ کا کوئی جواب بن سکتا ہے ؟ آپ کا کوئی جواب بن سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں ۔ اصل بات یہ بے کرکسی نے ہے کہا ہے :
" وکسم سائل عن المسود وهو عالم "

"بببت سے لوگ مانتے بہجائتے ہو سے کس سے کے متعلق

وريانت كرت بين

آپ بھنیا جانے ہوں کے کہ بہتر ہے صحابہ حفزت علی سے بغض مکھتے تھے آپ کے دشن ستھے۔اکھوں نے مفرت علی سے جدال اختیار کی آپ کوا ذخییں دیں ، سب کوشتم کیا ۔ آپ برنطلم کیا ، آپ کے ولعی بنے ۔ آپ سے جنگ کی ۔خود آپ بر اور آپ کے اہل سبیٹ بر اوار علیا کی ، میدا کاس زانے کے بز دگوں کے مالات دکھنے سے بریمی طور برمعلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول الٹرنے فرایا متھا :

، جس نے میری اطاعت کی اس نے ضراک اطاعت کی جس نے عدی میری افرانی کی اس سے ضراک نا فرمانی کی اورجس سے علی کی افل

#### باقى موارد كى تفريج برامرار

موصورع بحث سے بام ہومانا

آپ نے تیلم کیا کہ فرکورہ بالا موارد میں صحابہ نے بینیم کے کفوم کی مخالفت کی۔ ہمارے کل بیانات کی آپ نے تقدیق کی فالحون نے مصلحت آپ کار کہ بناکہ الیا کرنے میں ان کی نیت اچھی متی اور انفوں نے مصلحت عامہ کومقدم مجھا۔ وہ بمیشہ امست کی مجلائی اور ملست کی بہتری اور شوکت اسلام کی ترق کے خواہشند رہے۔ یہ توسیب محل مجشے خال جے ہی اسلام کی ترق کے خواہشند رہے۔ یہ توسیب محل مجشے خال جے ہی

آب نے دریانت کیا تھا کھ حابہ نے کب حکم بیزم نہا کا اورائے اجہا ورائے برمینا مبتر مجا ہم نے دہ مقاات ذکر کرفیے اور آپ نے مان مجی لیا یہ مجی آٹ نے فرایا:

ر خدایا تو دوست رکھاس کوجوعلی کو دوست رکھے ، وشمن رکھ اس خدایا تو دوست رکھے ، وشمن رکھ اس کوجوعلی کی مدد کر ا اس کوجوعلی کو دشمن رکھے ، مد د کر اسس کی جوعلی کی مدد ترک کرے اور ذلیل وخوار کر اسس کوجوعلی کی مدد ترک کرے " ایک بار انخفرسنا نے حضرت علی جناب سیّدہ اور حسن وحسین کو مکر فرایا :

" میں جنگ کرنے والا ہوں اس سے جونم لوگوں سے جنگ کرے اور مجم صلح ہوں اس کے لیے جونم سے صلح کرسے " اور حبب آب نے ان حفرات کو جا در میں لیا تھا توسن رمایا : " میں برمر پر کیا رہوں اس سے جو ان سے برمر پر کیا رہو اور محبم صلح ہول اس کے لیے جو ان سے صلح کرے اور دہمن ہوں اس کا جو ان سے دہمنی رکھے "

اسی طرح کی بے شار اماد بہت وسنن ہیں جن ہیں سے کسی ایک کو بھی بہتیرے صحابہ نے منہیں مانا کسی ایک بریمی عمل نرکیا، بلکہ اپنے ہوا وہوس کو مفدم سمجھتے ہوئے اور ذاتی اغراض کو ترجیح دینتے ہوئے ان تمام احادیث و سنن کے خلاف و صند برعل کیا ۔

ارباب بھیرت مانتے ہیں کہ تمام سنن واحا دیث جوحفرت علی کی نفسیت و بزرگ میں وارد ہوئی ہیں ومثل انفیں مریجی نفوص کے ہیں جواکی کی موالات کے واجب اور ایپ کی مفالفنت کے حرام ہونے کے منفلت وارد ہوئی وولوں فتم کی مدستوں کا ایک ہی مطلب ہے ۔کیو کہ دونوں فتم کی مدشیں مردن ایک بی مطلب ہے ۔کیو کہ دونوں فتم کی مدشیں مردن ایک باست پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ کہ خداور سول کے متم کی مدشیں مردن ایک باست پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ کہ خداور سول کے

کی بقیناً اس نے میری اطاعت کی اور حس نے علی کی نافر ان کی بیات کی افرانی کی بیات اس نے میری نافرانی کی "

نیز انممنزت کے فرایا:

رہ جس نے علی کودسٹنام دی اس سے مجھے دسٹنام دی اور جس نے مجھے دسٹنام دی اس سے خدا کودسٹنام دی ۔''

بہمی آپ نے فرایا:

جس نے علی کواذیب دی اس نے مجھے اذبت دی اور جس نے مجھے ازبت دی اور جس نے مجھے ازبت دی ال

يه مجي آب نے فرايا:

. حس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے سے بغن رکھا ؟ جس نے علی سے بغن رکھا ؟

یہ بھی آپ نے فرایا کر:

ا ے علی تم سے وہ مبت کرے گاجومون ہوگا اور محصیب وہ دیا ہوگا !! وی دلتن رکھے گا جو منافق ہوگا !!

نزدیک آپ کی قدومزلت بہت ہی جلیل ،آپ کی شان بہت ہی عظیم ور درجربہت باندہے۔

م عان امادسيد وسنن يس سيبيت كيها بتدائ خطوط بين ذكر كي اورجونين ذكركي وه ب حدوحاب مين ان دكون مين سے جن كى تكاهسنن واماديث يس بهبت وسيع بداوران كى معانى ومطالب مجى پوری طرح جانت ہیں آب، ی انصاف سے فرایس کہ ان اماد بہ وسنن يس كوني اليي مديث بهي ملى جواميرا لمومنين اكى مخالفنت وعداوسد اوراب سے مبنگ کرنے کی اجاز سند دہتی ہو۔ آپ کی ایزار سانی ، آپ سے بغین و عدادت جائز قرار دہتی ہو۔ آپ کی بیج تمنی ، مظالم کے پہار دھانے ، ررمرمبر آب ومرا تحلاكهن مناسب بناق مواور شاسب مى مبين بكه جمواور عيد کے دونوں خطبوں کے لیے سنت فزلر دیتی ہو۔ سرگر مہیں اور قطعًا مہیں لیکن اصل باست یہ ہے کہ جولوگسان باتوں کے مرتکب موسے انفول نے ان احادث کے با وجود ان کے کینرست اور بتواتر ہونے کے ذرہ برابر برواہ نہیں کی ان اعادیث بی سے کوئی عدمت کھی سباسی اغراض پوری کرنے میں ان کے یے مانع زہوسی ۔

وہ لوگ ما نظ تھ کے حضرت علی رسول کے بھائی ہیں ، آپ کے ولی میں ، وارث ہیں ، ہمراز ہیں ، آپ کی فترت کے مرکز وہ ہیں آپ کی امت کے ہاروں میں ۔ آپ کی فاریت کے باب ہیں اوران تمام ہوگول میں سب سے بہلے اسلام لانے والے ہیں ۔ سب سے زیادہ علی خالص الا بمال ، سب سے زیادہ علم دکھنے والے رسب سے زیادہ عمل کے والے سب سے زیادہ عمل کے دیا وہ عمل کے والے سب سے زیادہ عمل کے والے سب سے زیادہ عمل کے اور الے سب سے زیادہ عمل کے والے سب سے زیادہ کے والے سب سے زیادہ کے والے سب سے زیادہ عمل کے والے سب سے زیادہ کی سب سے زیادہ کے والے سب سے زیادہ کی دیں کے والے سب سے زیادہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کے والے سب سے زیادہ کی دیا کہ کے والے سب سے زیادہ کی دیا کہ کی دیا کے والے سب سے زیادہ کی دیا کے والے سب سے زیادہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کے والے سب سے زیادہ کے دیا کے والے سب سے زیادہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کے دیا کہ کی دیا کے دیا کہ کی دیا کہ کر

سے بڑھ کرامسلام کی خاطر شقت جھیلنے والے ، بلاک میں مب سے زیادہ عمدگ سے تابت قدم رہنے والے ، سب سے زیادہ دفعنا کل ومنا تب کے الک اسلام کے سب سے زیادہ عالی ، ادرال مسب سے زیادہ دمول کے قرابت رکھنے والے ہیں۔ رفتاز گفتار ، اخلاق وعادات تمام باتوں میں سب سے زیادہ مربخ وافعن ہی رمول کے منابہ ہیں۔ قول و منیل اور خاموری میں سب سے زیادہ مربخ وافعن ہی کین ذاتی اغرام کی ان کو گوں کے بید سب کچھ تھے۔ ہردلیل پرمعتدم سے لیکن ذاتی اغرام کی وہ مدیث غدیر کونہ ما بین اور مخکرا ویں ادرائی دائے کومقدم مجمیں توکون سا تعجب ہے۔ مدیث غدیر توان ہے شارا مادیت ہیں سے فقط ایک مدیر شار مادیت ہیں اور مختار مادیت ہیں کے فقط ایک مدیر ہوگ والے منا اور مختار مادیت ہیں کے فقط ایک مدیر ہوگ ہوگا کی دیا ہوگا کو مقدم مجان کو دیا ہوگا کو مقدم مجان کا حب المحال کو مقدم مانا۔ مالا تکہ درمول م کم جیکے دیا ہوگ کو تھے مانا۔ مالا تکہ درمول م کم جیکے کے دیا ہوگ کو دیا ہوگ کو تھے کہ نا

میں تم میں الیی چیز تھوڑے جانا ہوں کہ اگر تم اس سے تھک رہو گے توکیمی گراہ نہ ہو گے۔ ایک تو کماب خلاہے دوسرے میری عشرت والمبیت " بینیب سرنے یہ می فرالے متماکہ:

" میرے المبیت کی مثال متھارے درمیان ایسی ہے میسی کشتی نوع ، جوکشتی نوع برسوار ہوا وہ تو بچا اور جو زسوار ہوا ہوا "
ہوا جس نے گربز کیا و لماک و تباہ ہوا "
« متھارے درمیان میرے المبیت کی مثال ایسی ہے جی بی بی کرائل کے لیے باب حط ۔ جواکس میں واخل ہوا فدانے اے

.. . . تخبش دیا ۔"

نيزيه بمي فرمايا تقاكه:

رساں مرسی مورئے زمین کے اِشدول کے بیاان ہیں عرقالی سے
اور میری عزت واہل مبیت میری امت کے لیے اختلات سے
اعث امان ہیں ۔ پس اگر کوئی قبیلہ قبائی عرب سے میرے المبیت کا مخالفت ہوگا تو وہ المبیس کا گروہ بن مبائے گا ؛
اسی مبیری اور کبشرت مبیح حدیثیں ہیں جن کومعا بہنے مانا مگران برعمل بیرا
نہ ہو گے۔

نن

مكتوب مبراه

حضرت على في روزسقيفاني خلاف في جانتيني كي الماديث سي أحت على على الماديث سي أحت على الماديث ال

حق بخوب واضع ہوگیا۔ خدا کاسٹ کرہے۔ البندا کیب اِت رہ گئی جس سے ذرا اشتباہ باق رہتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آب اس کی نقاب کشائی ہی فرایش اور اس کا اِز ظاہر فرمائیس اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی انے سفنیف کے دن حضرت ابو بکراوران کی بعیت کرنے والوں کے آگے ابنی خلانت ووصابت کے حضرت ابو بکراوران کی بعیت کرنے والوں کے آگے ابنی خلانت ووصابت کے متعلق کوئی نفس بھی ہیں کہ کیوں ؟

کاتخذ المطنے پر آمادہ ہو توکیااس کے بیے آسان ہے اور کیا ارباب مکومت اس کواس کے مال پر چیوٹر دیناگوارا کریں گے۔ ہرگز نہیں اور قطعاً نہیں ۔ ای طرح اس زمانہ کا آجل کے زمانہ سے اندازہ کیجیے .

اس کے علادہ امیرالموسین سمجھ رہے ستے کراب اگر میں احتجاج می کرنا ہوں نوسوا فنتہ وضاد کے کوئی فائدہ ماصل نہ ہو کا اوراس نازک دہت بیں حق تنفی آپ کو گوارہ بھی لیکن بیکسی طرح منظور نہ بھا کہ فنتہ وضا دربا ہو کیونکہ امیرالمومین اسلام برائخ آنے دینا نہیں چاہتے تھے نہ کار توجید کی بربادی آپ کو گوارہ بھی جیسا کہ ہم گرسشہ اوران میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ ان دنوں ایسے شدید ترین مشکلات سے دوجاد تھے کہ کسی شخص کو بھی ان مصابح ومشکلات کا سامنا نہ ہوا ہوگا۔

## جواسب مكتوب

## احتىجاج نەكرنے كے وجوہ

ساری دنیا جائی ہے کہ زنوجھ رست علی سقیفہ ہیں موجود تھے اور ذہ ب کے مانے والول میں کول ابکہ بھی تھا۔ خواہ وہ بی ہائم سے ہوں یا غیر بی ایم ۔ کوئی بھی نہ تو بعیت کے و تعت موجود تھا اور نہ سفیفہ کے اندر بی گیا دہ تو با لکل اگل سے ملک سے اور انحفرت کی رصلت کی وجہ سے ان بر جو سخنت ترین مصبیب نازل ہوئی تھی اسی میں مبتلا تھے۔ ان مخصرت کے عنل کوئن کی فکر میں بڑے ہے۔ اس وقت انحین کسی اور بات کا دھیان بھی نہ تھا۔ کہ حبب سفیفہ والوں نے اپنا کام کر لیا تواب اکفوں نے بعیت کو بہت کو بہت کوئے اور نہتے کیا اور خلافت کی گرہ کو اچھی طرح مصبوط کرنے پر کمرب تہ ہوئے اور ہروہ فعل وقول جس سے ان کی بعیت کر، ور ہوسکتی یا ان کے عقد خلافت کو میروہ فعل وقول جس سے ان کی بعیت کر، ور ہوسکتی یا ان کے عقد خلافت کو فدک اس فدک شرح بیرا ہوتا اس کے رد کئے اس فدکھ شکر شہلات ہوتا یا بوام میں نشوریش واصلاب بیدا ہوتا اس کے رد کئے اس فدکھ شکر میران بھانے کے بیدا بہا کر دیا .

توامبرالمونين كوسقبفه اوربعيت إلى بكرا وربعيت كرف والول سے تعلق مى كيا تھا تاكدان براكب احتجاج فرائے اور وہ محى حب كر بعيت مو مانے کے بعد حكومت كے كرتا دھرتا بورى احتیاطی ندابیر كام بیں لارہے نتھاور مانب قوت وافترارا علانيہ جبرد تشدد برست رہے ستھے۔

آب ، ك فرائب آن كل الركون سخف مكومت سے مكرلينا جا ساللنت

سے کام لینے تو آپ کی حجست بوری نہوتی اور نشیعیان امیالمومنین کے لیے کوئی شوست نمایاں ہوتا ۔ آپ نے اپنے طرزسے دین کی بھی حفاظست کی اور اپنے حق خلامنت کو بھی محفوظ رکھا ۔

اورحب آب نے دیجیاکہ اسلام کی حفاظت اور دیمنوں کی دیمنی کا جواب موجودہ مالات کے اندرصلی و اشتی پر موقوت ہے توخود مصالحت کی راہ تکالی اور امست کامن وامان ، تمسند کی حفاظت اور دین کوعزیز رکھتے ہوئے انجب م کو اُفاز سے بہتر مجھتے ہوئے اور بڑعاً وعقلا اس وفت جو فریعنہ عائد ہوتا تھا کہ جو زیادہ اہمیت کا حالل ہوا سے مقدم دکھا جائے ۔ اکب نے حکام ونت سے صلی کو کہ کہونکہ اس وفت کے حالات تلوار اٹھانے یا جمیت و کا اُرکر نے کے متحل نہ تھے ۔ ابسا بھی نہیں کہ آب نے بالکل احتجاج ہی نہ فرایا ہو۔ باوجودان تمام باتوں کے آب ااب کے فرز نہ آب کے حلفہ بگوسش علیار آب کے وہی ہونے اور آب کی وصایت و جائزی کے متعلق جو مربحی ارشا وات بینچرم ہیں ان کی تبیغ واشاعت کی وصایت و جائزی کے متعلق جو مربحی ارشا وات بینچرم ہیں ان کی تبیغ واشاعت میں بڑی حکمت سے بنہ حلیا ہے ۔

مدعیان نبوت بیدا ہو چکے سفے اور ان کے ماننے والے اسلام کو مثانے اور سلمانوں کی تنابی وبربادی برنے ہوئے تھے ۔ قبیمر وکسری وغیرہ تاک بیں تخطے عوض اور بربت سے دشن عناصر جو محد وال محد اور بیروان محد کے خون کے بیاسے سخے ملت اسلام کی طرف سے فار دل بیں رکھتے تھے ۔ برط اعظم وعفتہ اور شدید بعض وعناو رکھتے تھے ، وہ اس فکر میں سے کھکسی طرح اس کی نبیا و منہدم ہو جائے اور جرط اکھر عاسے اور اس کے لیے برط ی تیزی اس کی نبیا و منہدم ہو جائے اور جرط اکھر عاسے اور اس کے لیے برط ی تیزی ۔ اور سرگری ان بیں بیدا ہو جبی مقی ۔

دہ سمجھنے ستھے کہ ہا ری آرزویش برا بی رسول کے اکھ مانے سے موقع ہے فائدہ اکھانا چاہئے اور قبل اس کے کہلت اسلامیہ کے المحاس کے کہلت اسلامیہ کے امور میں نظم پیدا ہو ، حالات استفار ہوں اس مہلت سے چوکنا نیا ہے ۔

اسب حصرات علی ان دوخطوں کے درمیان کھڑے نفح ایک طرف میں جو جی نام الله مے حق جین رہا تھا ، فلافنت ہا تھوں سے جا دری تھی۔ دوسری طوف اسلام کے تباہ و برباد ہوجائے اور رسول کی ساری محنت مٹی میں مل جائے کا خوف تھا لہذا فطری وطبعی طور بر امبر المومین کے لیے سبری راہ نکلتی تھی کرمسلمالال کی زندگی کے بیے اپنے حق کو قربان کر دیں لیکن آپ نے اپنے حق خلافنت کو محفوظ رکھنے اور انخراف کرنے والول سے احتجاج کرنے کے بیے ایک ایسی صورست اختلاف وا فرزاق نہ بیا ہواور کوئی فنند انتھ کھو ا ہو کہ دیمن موقع غیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا نے ایک ایسی موقع نیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا نے کی کوسٹ ش کریں۔ لیک آپ فارنشین ہو گئے اور جب لوگوں نے مجبور کر کے آپ کو گھرسے نام کو گئے۔ اور جب لوگوں نے مجبور کر کے آپ کو گھرسے نام کو گئے۔ اور جب لوگوں نے مجبور کی کوسٹ ش کریں۔ لیک اللہ بغیر لوٹ میں موقع سے امپر نکلے ، اگرائے مبلد ازی

نے آب کی وصابیت و خلافت کے متعلق فرائے تھے بڑی دل جمی سے کام
کیا ۔ چونکہ اسلام کی حفاظست جان سے بڑھ کرع رہے تھے بڑی اور مسلمانوں کے شیرازہ
کا بھرناکسی طرح منظور نہ تھا۔ اس بیے آب نے نفسوص کا تذکرہ کرکے ا بینے
ویمنوں سے حجا گڑا مول نہیں لیا ۔ چنانچہ آب نے اپنے سکوست اختیار کرنے
اوران نازک مالات میں اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنے کی معذرت بھی بعض مواقع
پر فرائی ہے چنانچہ فرائے ہیں۔

" کی انسان کواس وجہ سے عیب بہیں لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے حق کے ماصل کر نے میں دہرکی عبیب نواس و نتن لگانا جائیے جب النبان حق نہ رکھتے ہوئے زبرکسنی کسی چیز کو ماصل کر ہے ؟

آب ف نصوص کی نشر واشاعت میں ایسے طریقے امتیار کیے جن سے مکست کا پورا بورا مظامرہ ہوا۔ یا دکیجیے۔ رحبہ والا روز جس دن آپ نے البین زمان خلا سنت میں لوگوں کو کو فرکے میدان میں جمع کیا تاکہ غدیر کی یا د دلائی جائے۔ آب نے لینے خطبہ میں ارشاد فرایا :

" نیں ہرمر دمسلمان کوفتم دنیا ہوں کرجس نے غدیر فم میں اپنے کانوں سے رسول کواعلان فرماتے سُنا ہو وہ اُس کھوا ہو۔ جو کچھے سنا تخفاس کی گواہی دے "

نواب کے یہ کہنے پرننیں صحابی اٹھ کھوٹے ہوئے جن میں بارہ نوایسے نتھے ہو جنگ بدر میں نشر کہارہ چکے نتھے۔ ان سب نے حدیثِ غدیر کی گواہی دی ہے انھوں نے خودا ہے کالوں سے رسول کو ارشاد فراتے سنا تھا۔ اس ناگفتہ بریراکشوب زمانے میں جب کر حصرت عثمان کے تتی اور لعمرہ د

# مكتوب مُعبر٥٢

حفرت على نے كب احتجاج فرمايا؟

امام نے کب احتجاج سنسرمابا - آب کے آل واولاد ، آپ کے دوستدارول نے کن مواقع پراحتجاج کیا ۔ میں بھی بتا نیے .

س

جواب مكونب

حصرت على اورائي شبعه كااحتجاج

امام خان نفوص اورار شادات بغيرم كي نشروا شاعت مين جونير

شامیں فننذونساد ماری رہنے کی وجہ سے فضا خراسب تھی۔ زیادہ سے زبادہ امیرالمومنین یہی کرسکتے تھے اور سی آپ نے کیا۔ واقعہ یے کانتهائی ممکن صورسن جواس وتسندا حتباج کرنے کی ہوسکتی تھی مکمن کے تمام میہوسنھاہے ہوئے وہ میں تھی۔ کون اندازہ کرسکتا ہے امبرالمومنین کے مجالعقول مكبما نهط زعمل كاكه حبب دنبيا حديث غدير كوتعبولتي مبارسي تفي اوير قربب تفاكركسي دائع بساس كى يا دمجي باقى ندرس آب نے عفرے مجمع سے اسس کی گواہی دلوا کراسے حیاست تازہ مخبٹی اور رحبہ کے میدان مسلمانوں م محصل من عدر في مر موقع بر رسول اسك امتام كى تصورك شى كرك و منظر یاد وال ویا حبب رسول سے ایکس الکھ مبیس مرارمسلمانوں کے درمیان بالائے منبر مصرست على كالخاته مكيراكر لمندكيا اور نويسه مجع كودكها كربيجينوا كارشاد فرا باتقاكه بهى على ميرے ولى إن داسى واقعه كے بعد مديث غدر إمارت متواتره کا بهترین مصدان بن گئی۔

اس کے بعد عور کی ہے۔ کا بین میکم اسلام سے طرز عمل پر کہ آب نے بھرے مجمع بیں انتہائی استام وانتظام فراکر صاف صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا تھا۔
اس کے بعد عور کیمیے رحبہ کے دن امیر المومین کے حکمت سے ببریز طرز عمل پر دونوں واننے کس فدرسلنے جلنے اور ایک دومر سے بر پوری بوری شاہرت دکھتے ہیں آو ہاں بیغیر سے مجمع کو فتم دے کر بوجھا کہ:
سکیا ہیں تھا ری جا توں پر تم سے زیادہ قدرست واختیار نہیں

جب سارے مجمع نے اقرار کیا تو آب نے فرایا کہ : " حب حس کا میں مولا ہوں اس کے علی مجی مولا ہیں "

دی روسش امیرالمومنین یہاں بھی اختبار کرتے ہیں۔ رحبہ بین سلاؤں سے بن بین ہرخط ملک اور ہرقوم وقبیلہ کے افراد جمع نصے فراتے ہیں اور نشم دیتے ہیں کرجس جس نے غدیر کے میدان میں رسول کو اپنی آنکھوں سے دیجہا ہو اورا ہے کا نوں سے ارشاد فراتے سنا ہو وہ اسٹھے اورا تھے کر گواہی دے۔

جس قدرحالات اجازت دے سکتے تنے امبرالمومنین نے اپناحن جنلانے میں کوئی دفنیفہ فروگزات سے بہیں کیا ۔ ساتھ ہی ساتھ سکون وسلات روی کوبھی اتھے سے مبانے نہ دیا جے آب بہرطال مقدم سمجھنے ستھے ۔

ابنی فلافنت و وصایت سے لوگوں کومطلع کرنے اورارشا دان بینی عظر جو اسب کی فلافنت و مامست کے متعلق تقے اس کے نشرواشاء ست بیں بہم طریل امپرالمومنین کا ہمینئدر ہا چونکہ ناوانفٹ ولا علم فراد کو واقعت کاربنانے کے لیے آپ اسب ہوزان سے بہزاری بیدا اس بی بی صورتنی اختیار فراتے جونہ توکسی منگاہے کا سبب ہوزان سے بہزاری بیدا ہونے کا احتال ہو۔

D = 4

خصوصیات و کمالات مخص ایک ایک کرکے گنائے ، ابینے تمام فضائل و منا نب یاد دلاکرا پنے حفد ار خلافت ہونے کوظا ہر کیا ۔ ہر طرح ان پرا حتجاج فرایا. مجرحب آب خو دسر بریارائے مکومت ہوئے تو برابرا بنی مظارمیت کا اظہار فرایا کیے ۔ مثر دع ہی سے سنحی خلافت ہوئے کو تابت کیا ۔ انبدا بیں خلافت سے محردم دکھے جانے برا آب کو جو صدم ہوا ، اذبیب بنیبی ، الائے منبرا ب نے اسس کا شکوہ کیا ۔ یہاں تک آپ نے فرایا :

" فتم تجدا اس مامرٌ خلاصت كوزبردستني نلال شخص نه مهن بيا حالانكه وه اليمي طرح وانف تضاكه مجعے خلانست ميں وہي حبگه ماصل ہے جو آسیامیں مین کو حاصل ہوتی ہے۔ مجھ سے علوم کے دریاست بی اور وه مندمز سب میری که طائرخیال مجی مجھ کے بلند نہیں ہوسکنا۔ مگریں نے اِس ہریر دہ وال دبا ادراس سے میلومتی افتیار کی میں محبب کشش وا منطراب میں تھا عجب گومگو کی مالت تھی میری کہ میں اس کٹے ہوئے بازوس حمله كربيجهول يااس كها تأسب تاريجي يرمسركر ول جريكم برا بوطرها مرماسة اور حيونا جوان موماسة ادرمون انهاك اذبیت بین اس وفت کی متبلارے حب تک کم حداو ندعالم ہے کمیٰ نہو۔ ہیں نے دیکھا کہ ان دو بؤل با توں ہیں صبرزیادہ ہنرہے ۔ ہیں نےصبر کیا حالانکہ انکھیں حل رہی تخیب اور کلا گھٹ راعقاكمبرى دولت لطرى ب " اس بورے خطبہ (شعشفید) کے آخر کے آپ نے اس کا مائم کیا ۔ نه مانے کتن مزمبراب نےارشاد فرمایا ہوگا:

امیرالمومنین برابراس مدیث کا تذکرہ فرمایا کیے که رسالت مآب نے آپ سے فرمایا :

"ا سے علی تم میرے بعد مبر مومن کے ولی ہو "
اور نہ جانے کتن مرتب آب سے رسول کی بیر حدیث بیان کی کہ:
"اے علی میرے نز دیک مخص وہی مزدست حاصل ہے جو
موسی سے ارون کو تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بنی
نہ وگا "

اور ارا آب نے غدرِ مم کے موقع پر درول کی ارسٹ و فرمائی ہوئی مدریث دمرائی - رسول من فرمائی ہوئی مدریث دمرائی - رسول منے وگوں سے خطاب کرکے پوجیا بھاکھ:

" میں تم مومنین سے زیادہ تمقارے ننوس پر فدریت وافتیا ر تنہیں رکھننا ؟ سب نے کہا ہے شک اس پر آتخفرے نے فرمایا کرجس کا میں ولی ہوں اس کے یہ علی ولی ہیں ؟

اس کے علاوہ اور بھی بے شار صر شہب ہیں جن کی امیر المومنین وابت فراتے لوگوں سے بیان کرنے دہے آپ نے پورے طور پر تقد اور مسنندا فراد میں الن احاد میث کی اشاعت کی ۔ اس پڑا شوب زیان اور بازک مالات میں زیادہ امیر المومنین کے بیے بہی گنجا کش کھی کہ آپ بغیر مرکے ان اقوال کا تذکرہ فرما بین ، ان صر بنوں کی دوایت فرما بین اور اس طرح اپنے حفد ارخلافت مونے کو ابنائے زیانہ کے کانوں کک بہنچا بین اور امیر المومنین سے اسے املے ان رکھا مِنتی مالات نے امیازت دی ائنی اشاعت فرماتے دہے ۔

سنوریٰ کے دن اکب نے مخالفین کے لیے مغرر کی کون می گنجائش! قی رہنے دی۔ خدا کا حوصت ولا نے میں کون می است انتظار کھی الینے جس قدر

" لناحق نبان العطيبناه، والاركبينا أعجاز الإب ل وان طال السريء اكي خطر وآب في الميني كها في عقيل كو لكها اس من فراني ب " بدله لینے والے ہماری طرف سے فرکشیں کو مدلہ دیں انفول نے ميرا نطع رهم كيا اورميرك عجائى كى توت وسطوت مجه سيحين

میں نے اینے گرووییس نگاہ ڈالی کوئی اینا مدد گارنظرنہ آیا ہے دے کے سبس میرے گروائے تھے۔ بی نے ان کا مرناگوارا نہ كبابض وخاشاك يراك ربينے كے باوجود أنكهيں بندر كهيں ور كلا گھىط ر بائفا مگريينے برمجب بور ہوا رسكوت اختبار كرنے اور عُلقم سے زیادہ تلخ گھونٹ بینے بریس نے صبر کیا! اكب مرتب آب في فرآآ:

" كمال بي وه لوك جو بمارے مونے اپنے كو راسخين في العلم كينے ہیں . محبوث بولتے ہیں ، رکرشسی کرتے ہیں ، خداو ٰیدعالم لئے میں سرلند بنایا ، انھیں سبت کیا۔ ہیں اپنی عطاو س

م البلاغه جزم معنی ۲۲ جیتسوال مکؤب. سے شح البلاغہ جذاول خطبہ ۲۵ صفح ۲۷ سيحه بني البلاغه جنه ثال منخه ٢٠٠٠ ا یا سے والے ا قراب اوران کو مدد بہجانے والوں کے مقابلہ میں تجے سے طالب اعانت مول - المفول نے تنطع رحم كبا اورميدى بلندئ منزلت كوحقير ولبست بنابا اورابيي جيزك واسط جو خفیقتاً میرے کے سے جس کا بیں حقدار ہول ، مجھ سے حمار نے کے لیے ایکا کر بیٹے ہیں "

"شع قالوا: الإإن في الحق أن تاخذه وفي الحق اكن سنزكسه "

كى كت والے تدامبرالمومنين است كماكد:

" اسے فرزند ابوطالب! آب اس امرخلافت میں وابس معلوم ہوتے ہیں "

آب نے مندمایا:

" للكة تم تنم تخرا زباده حريص مو - بين توانباحق طلب كرد با مول، اورتم لوگ میرے اورمیرے حق کے درمیان رکا وط بن رہے

سرآب نے اکیہ موقع بر فرمایا ،

فتم مخلامين مهيشه البينعن سے روكا كيا اور مهيشه مجريد ورون کو از جے دی گئیجس وفشت سے رمول کی انکھ بند ہوئی اسس وقت سے لے کر اُج کے یا ا كيب مرتب أكب في ارست و فرمايا ،

" وہ ہماراحت بے اگر ہماراحن میں دے دیاگیا توخیز نہیں تو تجيم بم بھي مِل كھرات ہوں گے ۔"

«اے ابن عباس نم جانتے ہو کہ رسول کے بعد خلا ہنن سے خبیر کس چیز نے محروم رکھا ۔" ابن عباسس کہتے ہیں کہ :

" بیں سے مناسب نہ جانا کہ جواب دول میں بولا: اے حصوراً اگر میں نہیں مانتا تو آپ تو جانتے ہی ہیں !

حفرسندعمرنے کہا:

" نوگوں کو بہ باست گوارا نہ ہوئی کہ بنوت دخلانت دونوں تم ،ی یس جمع ہوکررہ جا بین اور تم خوش خوش رہ کرا بی قوم والوں کو روند و د للبذا فرلیش نے خلانت کو اپنے لیے چنا اور وہ ہی خیال میں درستی پر سخنے اور وہ مونق بھی ہوسے "
دیال میں درستی پر سخنے اور وہ مونق بھی ہوسے "
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا:

" استحفور! اگر مجھے بھی بولنے کی امبازست دیں اورخفانہ ہوں توکچھ عرض کرول <u>"</u>

حضرت عمرنے کہا: " إل إل كهو"

ابن عباسس كيت بي : سبي سے كہا :

"آب كاب كه به كا كر قراش نے خلافت كوا بنے ليے اختياركيا اور اس خيال ميں ده اس كے ليے موفق بھى ہوئے تواگر قريش فدا كى مرضى سے اپنے ليے بدا ختبار كيے ہوئے (يينى فدا بھى الخيس خلافت كے بيے ليند كيے ہوتا) توليقيناً وہ حق برستے - ندان كى رة كى جاسكتى اور ندان بر حمد كميا جاتا ، آب نے بہ جو كہا كے قرليش

## مكتوب مُعبره

سلید بیان کومکل کرنے کے بے میری التجاہے کہ آپ امبرالمومنین و جناب سّیدہ کے ماسوائے دیگر مفرات کے اجتباع ذکر فرائیے۔ معس جواب مکنوسب

### عبدالله بن عباس كالمستعباج

بیں آب کی توجہ اس گفتگو کی طون مبدول کرتا ہوں جو ابن عباس اور حضرت عمر کے ورمیان ہو کی ۔ ایک طولانی گفتگو کے دوران ہیں حب حضرت عمر نے بدفغرہ کہا کہ ؛

ائنی کی اولا دہیں جن سے حسد کیا گیا ؟ ننسری گفتگو میں حصرت عمر نے کہا :

" اے ابن عباس میں تو یہ مجتنا ہوں کہ علی وافقاً مظلوم ہیں اور خلافت ان سے حصین کرظام کیا گیا "

اسسربان عباس كيتي بي كدين في كا إ

" نوحصنورخلافسندا تفبس واليس كيون ندكر دس "

اس بر مطرب عمر نے میرے ان سے اپنا اس کھینے لیا اور عزائے ہوئے آگے برط ہو گئے میں قدم برط ھاکر پاس بہنچا حصرت عمر اوے:

اسے ابن عباس بیں تو لیسمجھتا ہوں کہ علی کو ہوگوں کے صفیالن سمجھ کر خلیفہ نہ ہونے دیا یہ

ابن عباس كميت بي كه اس يرمب بولا:

" مگرخدا کی فتم خدا و رسول سے تواس وفنن اکفیں صغیرالسن نہ جانا حب علی کو فعدا اور رسول نے مکم دیا کفا کہ ماکر ا ب کے دوت ابو کر سے سور ہ برارہ سے لیے ہے۔"

ابن عباس کھتے ہیں کہ:

\*اس برحفزت عمرنے مذہبیر با اور ملدی سے اکے بڑھ گئے ۔ بیں لیٹ آبا ،

ابن عباس اورحفرت عمر کی نه جانے اس مئلہ برکنتی مرتبہ بابین مومین صفحات مامین بیں وہ وانغہ آپ الاحظ فراچکے ہیں عبب ابن عباس نے خوارج

ليع مستدح بنج البلاغد ملدس صغره وا

والى رامنى نهو كى كرخلانت ونبرت دولزل متحارسى اندر ربي توخدا وندعا لم في ايك توم كى اسى رامنى نهون يران الفاظ بين توصيعت كى سے: ذلك ب أنهم كرهوا مسا اندل الله ف أحبط اعسمالهم يه الخول في البندكيا ال آيات كو جوخدا وندعا لم في نازل كيس تو خدات مجى ال كم سارساعال فاكس بين الم دبي "

اس برحفاست عمر بو ہے:

وائے ہوائے ابن عباس مخفارے بارے میں مجھے کچھ بایت معلوم ہوتی دہی میں . مجھے توسید منہیں کہ واقعاً وہ میم ہوں جس کی وجس سے متھاری مزاست میرے نز دکیب گھٹ مائے "

ابن عبامسس بوے:

"حفور ذہ کون ی ایت میں اگر وہ حق مجانب میں تب کوئی وجنہیں کمیری مزدست آپ کے دل سے جاتی رہے۔ اگر وہ باطل پر ہیں تومیں ان سے کنارہ کئی پر تیار ہوں ؟

حفزت عمرنے کہا:

، مجع برخرسنې ب كتم كت موكه خلافت كولوگول فيم س حدكر كي ، باغ بوكر اورازرا و ظلم كهربيا!

ابن عباس كيت بي كريس بولا:

• سرکاراکب کایم ملک ازراہ ظلم مجربیا توب ہر دانا اور نادان پر روسٹن ہے۔ رہ گیا یہ نقرہ کہ • حد کی وجہ سے ، تواس کے متلن عمن ہے کہ جناب آدم سے مجی صد کیا گیا تھا اور ہم تو بن ہاشم کے اکثر افراد نے اسی طرح مخالف مواقع پراحتجاج کیا یہاں تک کہ امام من ابو بکر کے پاس جبکہ وہ منبر رسول پر بیٹھے تھے پہنچ اور کہا :

البا ہی وافغرام مسین کا حصرت عمر کے ساتھ بیش آیا وہ بھی منبر بر ایک مرنبہ بیٹھے تھے کہا۔

مزنبہ بیٹھے تھے کہ الم حین پہنچ اور اکب نان سے اُتر آنے کو کہا۔

مزنبہ بیٹھے تھے کہ الم حین پہنچ اور اکب باسم کے طرفدار صحاب و تا بیین صحابہ کے مین اور بن ہاسم کے طرفدار صحاب و تا بیین صحابہ کے بیشار احتجاج موجود ہیں آب ان کی کتابوں ہیں طاحظ فر مائے۔ مرحت علام طبری کی کتاب الاحتجاج میں فالدین سعیدین عاص اموثی، سلمان فاری ،ابو ذرخفاری طبری کی کتاب الاحتجاج میں فالدین سعیدین عاص اموثی، سلمان فاری ،ابو ذرخفاری میں عمل یاسر، بریدہ اسلمی، ابو المبتدیم ابن تیمان دسمیل وعثبان فرزندان صنیف ، مربی میں خربیرین ابت ذوالستہاد تین ،ابی بن کسب ،ابوابوب انصاری وعیرہ میں خربیرین ابت ذوالستہاد تین ،ابی بن کسب ،ابوابوب انصاری وعیرہ میں حربیمن کے احتجاج فرکو ہیں۔ وی کانی ہوں گے۔

ی منجد ان توگوں کے حبول سے ابو بکر کی خلافت نہ انی خالد بن سعید بھی ہیں بین بیبنے کہ ایخین انکار دا بر مبتقات ابن سعد حله به صنع ابن سعد نے لکھا ہے کہ حب ابو بکرنے شام کی افرت لنگر ریا تھا کہ ریا تھا کہ ریا تھا کہ انکار کی افرائ کے تھر ہوا تھا کہ منظا کہ کو کہا تھا کہ انکار کی افرائ کو مرد دار مقرد کیا اور علی سنگر سے کا ان کے گھر ہوا ہے ۔ اس بر عمر سن عمر اشنا نے خالد کو افرائ رویا اور کہا مقارے افر بھی طرح معلوم ہیں برحفر سن کا دیا ۔ خالد سے وابس کر دیا اور کہا مقارے افر بنا کے سے بیچے بڑے کہ کہ کہ اور کہا کہ عمر وابس منگا دیا ۔ خالد سے وابس کر دیا اور کہا مقارے افر بنا کے گھرا کر میں ہے میں مند و معذر سن میں دا مرحمن روا نکا کی دوا نگی کا ذکر کیا ہے اس وافعر کی موت عرور امثارہ کیا ہے ۔ اس وافعر کی موت عرور امثارہ کیا ہے ۔ اس وافعر کی موت عرور امثارہ کیا ہے ۔ اس وافعر کی موت عرور امثارہ کیا ہے ۔ یہ واقعر مشہور وافعاست میں سے ہے۔

کے مقابلہ بین علی کی کسٹس خصوصیات وکر کرکے احتجاج فرمایا تھا۔ بہرت ہی مبلیل انشان اور طولانی مدیث ہے ۔ اسی بین ابن عباس نے کہا تھا :
" حصرت سرور کا کنات نے اپنے بنی عمام سے کہا کہ تم ہیں کون
ایسا ہے جو دین و دنیا ہیں میرا ولی بنے ۔ سب نے انکار کیا جن
علی نے آباد گی ظاہر کی کہ ہیں دین و دنیا ہیں آپ کا ولی ہوں گا
یارسول اللہ ۔ اس پر سرور کا کنات نے حصرت علی سے فرمایا
تم دنیا دا ترست میں میرے دل ہو یا
آگے میل کر ابن عباس نے کہا :

م رسول الله جنگ بوجها میں بھی براہ سے دواز ہوئے لوگ بھی ہمراہ تھے حضرت علی نے بوجها میں بھی بسان میدوں ؟ رسول نے فرایا بنین اس برحصرت علی روسے لگے میں بسول نے فرایا : اے علی کیا تم کو یہ بات گوارا بنیں کرمیرے نزدیک متحاری وی منز لت ہو جو ارون کی منز لت بحق موئی کے نزدیک میوائے اس کے کہ میرے بعد کو کی نے مزدیک میراجانا ممکن منہیں حب بھی میں بیاں اپنا جانشن جھوڑے نہ جاؤں !

ابن عبائسس کھتے ہیں کہ :

" وررسول کے بریمی فرمایا کہ است علی ! تم ہیرے بعد برون کے ولی ہو!" کے ولی ہو!" ابن عباست کہتے ہیں :

" اور رسول کے فرمایا کہ جس کا میں سولا ہوں اسس کے علی ا مجی موالہ ہیں گ

# مكتوب منبره

کن لوگول نے آپ کے وصی ہونے کا ذکر کیا اور کب احتجاج کیا ؟ شاہم می ایک مرتبر جب جناب عائش کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا مگر جناب عائش نے تردید کر دی تھی جیسا کہ ہم قبل میں بیان کرمیکے ہیں۔

س

جواب ِمكتوب

خودامیرالمومین شخ برمرمنر ذکر فرمایا یم اصل عبارت صفحات ما مبن برنقل کر میکی میں امیرالمومین شخ برم من امیرالمومین کے دھی مینی میں امیرالمومین کے دھی مینی ہونے کی صاحت صاحت نفر کے کی ہے دواییت کی ہے اس نے امیرالمومین ہی کا موت اس مدیث کی شدت دی ہے ۔ تمام اسناد آ ہے ہی تک

ابی بہب طا ہرئی اوران کے دوستداران کے حالات کی جھان بین کیجے تو آپ کوملوم ہوگا کہ احتجاج کا حب بھی موقع ملا انھوں نے اتھ سے مائے نہ دیا ۔ مختلف طریقوں سے احتجاج فرایا کیجے ۔ صاحت صاحت لفظوں میں ، کہی اشار گا انکھی سختی سے ، کمبی دوران تقریر بیں ،کہی بھورست سے اسمار گا اکمھی سختی سے ، کمبی دوران تقریر بیں ،کہی بھورست سے اسمار سے محبور اور نازک حالات نے حب صوریت سے اجازت دی غافل نہیں دہے ۔

یمی وجدیقی کرا منجاع کرنے والے نے بطوراحتجاج واستدلال امبرالمونن کے وصی میغیر ہونے کا اکٹر دمیشنز ذکر کیا جیبا کہ حبتجو سے بننہ میلتا ہے۔ منڈی على ابن ابي طالب بي "

جناب ابوالوب الضارى فرمات بين كه:

" میں نے رسول اللہ م کو کہتے سے نا ایب جناب سیدہ سے فراہے نظم کیا تم جانی نہیں کہ فعال و ندعالم نے رومے زمین کے باشندول برنگاہ کی ان میں متھارے باب کو منتخب کیا اور نبوت سے مرفراز کیا بچرد وہارہ نسکاہ کی اور متھارے شوہر کو منتخب کیا اور مجھے دی کے ذریعہ حکم دیا تو میں نے ان کا نسکاے متھارے ساتھ کردیا اور انھیں اپنا وصی نبایا "

بريده كيت بي كريس في درول كو كيت منا :

" ہر بنی کے بیے وصی اور وارست ہوا کر نا ہے اور میرے وصی و وارست علی بن الی طالب ہیں "

جناب جابر من بر بارحجنی حبب امام محد باقر اسے کوئی حدیث روابیت کرنے تو کہتے کہ مجھ سے وصی الاوصیار وصیوں کے وصی نے بیان کیا ( ملاحظ ہو میزان الاعتدال علامہ وہی الاست جابر )

ہے۔ ام خیر بنست حراین إرفنیہ نے جنگ صِعنین کے موقع ہر ایک نقر ہر کی جس بیں ایمضول نے اہلی کوف کو معاریہ سے جنگ کرنے پرا بھارا تھا۔ اس تقریر میں انفوں نے بیر بھی کہا تھا:

" اُ وَ ، اَ وَ ، فعاتم بررصن نازل کرے۔اس امام کی طرف جو عادل ہیں ، وصی مینم ہیں ، و فاکرنے والے اور صدیق اکر ہیں " اس طرح کی پوری تقریر ان کی تھی۔ ملد بلاغات النار صلای نہ ہی ہوئے ہیں ۔ آب ہی سسب نے سنا اور آپ ہی سے سب نے روابت
کی جس کا مطلب یہ ہواکہ جننے اشخاص نے اس مدریث کی امیرالمونین سے روایت
کی سب سے آپ نے اپنے وصی ہونے کا ذکر فرایا ۔ ہم اس مدریث کو گر شند صفحات
پر ذکر کر چکے ہیں ۔

امیرالمومنین کی شہادت کے بعد امام حنِ مجتبی نے جو خطبہ ارشاد فرالیاں امرائی در این این ا

میں آپ نے فرا ایخفا:

مين بني كا من رزند مول بين وصي كا بييا مول "

امام جعز صاون عليب لام فرائع بي كه:

، حصرات على رسول كے ساتھ سائنے رسالت كے پہلے روشن دكھتے ۔ اورا واز سنتے تھے "

نيراب فراتي بي كه:

" حفرت سرور کا کنات کے امیرالموسنین سے فرمایا اگر میں خاتم الانبیاً نہوتا تو تم میری نبوت میں شرکیب ہونے ، اگر بی تنہیں تو تم بنی کے کے دصی ، بنی کے وارث ہو !"

یے بیز نقریبا جلہ الی بیت علیم اسلام سے بتوانز منقول ہے اور اللبب ا و موالیان الی بیت کے نزد کی صحاب کے زمانہ سے کرآئ کک بدیمات میں اسم میں ا

ہے۔

جناب سلان فاری فرانے ہیں کہ:

، بیں نے رسول کو کہتے شنا : میرے وصی، میرے رازوں کی مگر اور مہرین وہ فرد جے میں اپنے بعد حمیور وں گا جومیرے وعدوں کو بول کرے گا اور مجھے میرے داون سے سیکدوش بنائے گا دہ ومناعلی ذائ صاحب حیسب وصاحب بدریوم سالت کتابته ومناعلی ذائ صاحب حیسب و مناعلی ذائد و من ذایدانیه و من ذایدانیه و من ذایتارب اوریم بی بین سے وہ علی بین چیروائے (حیصول نے خیر فتح کیا) اور برروائے رجن کی بدولت جنگ بدر میں فتح ہوئی) جو پنجیر خداحفرت محد مصطفاع کے وصی اور ان کے چپا کے بیٹے ہیں کون ان سے فریب ان کامقالم کرسکتا ہے اور عرب ویشرت میں کون ان سے فریب ہوسکتا ہے ؟

ابوالمیثم بن تبہان صحابی بینیم نے (جو جنگب بدر میں بھی مٹر کہب رہ جگے ہیں) جنگب جمل کے موقع پر منبد شعر کہے تنمے ۔ ان میں بیشعر بھی تھا ہے

ان السوصي إسامنا و وليسنا برح الخنفاء وساحت الاسرار الوصي بغير مهار سامام وماكم بين - برده المحكيا اور راز ظامر موكة ؟

خربميرين نابت دوالتهادين نے دير بھى جنگب بدر بيں سركيب ره جيكيں ، جنگب جنگب بدر بيں سركيب ره جيكيں ، جنگب جنگ عموفع بر جند سعر ہے ، ان بيں ايب سعر بر كفا ہے يا وصي الدين مند أحسلت الحد الأعدادي وسارت الأظنان " اے وصي رسول جنگ نے وشنول كومنح كر ديا ہے يہو دج لشين عورتي مقالم كے ليے جل كھراى ہوئى ہيں " المفيس كے يواشعار بھى ہىں ہے استعار بھى ہىں ہے

اعاتش خلی عن علی وعیبه بمالیس نیده اسما انت والده ومی رسول الله من دون اهله وانت علی ما کان من دال شاهده و است عائش علی کرشن اور ان ک عیب جول سے جو حقیقاً ان بس

یہ توسلف صالحین کا ذکر تھا جنھوں نے اپنے اپنے خطبوں ہیں اپنی مدیری ہیں وصیب کا نذکر ہ کرکے اس کوستی کم کیا ۔ اگر ان کے مالات کا جائز ہ لیجیے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ وہ وصی کا لفظ امیرالمومنین کے لیے بوں استعمال کرتے منھے جیبے مسمیات کے لیے اسمار کا استعمال ہوتا ہے ۔ آپ کا نام ہی پڑگیا تھا وہی۔ حیبے مسمیات کے لیے اسمار کا استعمال ہوتا ہے ۔ آپ کا نام ہی پڑگیا تھا وہی۔ حد توب ہے کہ صاحب تاج العروس جلد ۱۰ صلای لعنت تاج العروس میں فیضے ہیں :

" الوصي كغني لقب عليٌّ ".

" وصی بر وزن عنی حصرت علی کالفنب ہے۔ اشعار بین اس قدر کشرت سے آپ کے لیے لفظ وصی کا استعال کیا گیا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ۔ ہم مرحت جند شعرا پنے مفصد کی توضیح میں ذکر کیے دیتے ہیں۔ عبداللّد بن عباس بن عبدالطلب کمنے ہیں ہے

دصي يسول الله من دون إهله وفارسه ان تيل هل من منازل " أب رسول خداك وصى بين المبين بن أب كي سوا اور كوئى وصى رسول انهين اور اگر ميران جنگ بين دشن كي طرف سے مقابل كي طلب بونواك بين شهسوار شجاعت اين "

مغیرہ بن مارت بن عبد المطلب نے جنگ صفین میں چند تعریجی تھے جس بیں ابل عوان کو معاویہ سے جنگ بی انجھارا کھا۔ اس میں ایک شعریجی کھا ہے کہ خاد صی درسول الله قائد کم دوسه دہ وکت اب الله تند نشرا " یہ رسؤل اللہ م کے وقع اور محفارے قائد ہیں۔ رسول کے والم د اور خداکی کھلی ہوئی کتاب ہیں " عبداللہ بن الی سفیان بن حریث بن عبدالمط کمتے ہیں ہے عبداللہ بن الی سفیان بن حریث بن عبدالمط کمتے ہیں ہے

کے نام سے منہورہیں) کی مدح میں کہے تھے ،ان میں ایک شعریہ بھی ہے :۔ مسمی الدنبی وشبه الدوصی درایت لونها العندم الرفحرين حنفبه) بن کے ہم نام اور وصی بنی (لینی امرالمومین ) کے مشابہ ہیں اور آپ کے نکم کے بھر برے کا رنگ خونیں رنگ ہے ۔

جب قتل عمّان کے بعد لوگوں نے حصرت علی کی معبت کی اس مو قع برعبدالرجمن بن جمیل نے بہ شعر کیے تھے: ہے

لعسري لفند بايعتم ذاحفيظة على الدين معروف العفان مونقا علياً وحتي المصطفئ دابن عمله واقل من صلى أخنا الدين والتقي " ابنى زندگى كى فتم تم نے ایس شخص كی معیت كی جو دین كے معالم میں برا ابغیرت وحمیت ہے جس كی باكدامنی شهره اً فاق ہے اور تو فیقات البی حس كے شامل حال ہیں "

" تم نے علی کی بعیت کی ہے جو محرمصطفیٰ کے وصی اور النکے جیا کے بیٹے ہیں اور بیلے تماز بڑھنے والے ہیں اور صاحب دین ونقویٰ ہیں !'

قبیلہ اُرد کے ایک شخف نے جنگ جبل میں بیشعر کہے تھے: مہدا علی وهدو الوصی آخاه یوم المحدوة الذی دستال هندا مبدی الولی وعاه واع دسی المشقی " یہ علی میں اور وہی وصی میں جنجیں رسول نے یوم نو، اینا سجال بنا اور کہا تھا کہ یہ میرے بعد میرے ول میں اور کھے والوں نے اس کو یاد رکھا اور جو بر کبنت تھے

نہیں، بکہ بھاری من گوطست ہے باز رہو، وہ رسول خدام کے وحی ہیں
المبدیت ہیں، آب کے سوا اور کوئی وحی رسول منہیں اور علی کورول کا
سے جو حضوصیت حاصل ہے تم خود اس کی جشم دید شاہد ہو یا
عبداللہ بن بریل بن ورقا فراعی نے جناگب جمل میں بیسٹو کہا تھا۔ یہ
بزرگ بہادر ترین صحابہ میں سے سنھے یہ اور ان کے سمائی عبدالرحان جنگ صفین
میں شہد موئے۔

باقوم للخطة العظم التي حدث حرب الوصي وما للحدب من آسي ادا عنوم والوا بيكتنى معيب به به كرجس نع وصى رمول سه جنگ جهبر دى سه اور جنگ كے ليے كوئى مرا وا نهيں " خور امير المومنين نے جنگ معنین كے موقع برير به شعب مرا يا:

ما كان بيرونى الحد دوائن برا ان يقدونوا وصيد والا أستوا ما كان بيرونى اكر برخي بي فار بائى ما كان بيرونى اكر بر برني كا كر اگر بي فر بر به نهائى ما سے كر كوگوں نے آب كے ومى اور مقطوع النى ليدى معاويد كوسى إلى بستم الله الله بين معاويد كوسى إلى بستم الله الله بين معاويد كوسى إلى بستم الله بيا به تورسول اس بات مركز خوش نه بول كے "

سے ہرکر خوت نہوں ہے "
جرین عبداللہ بجی صحابی نے چند استفار سرحیل بن سمط کو ترب
کرکے بھیجے تنظے اس میں امیرالمومنین کا ذکر کرنے ہوئے کہتے ہیں: ہے
دصی درسول اللہ مدن ددن اہلہ دفارسہ الحیاجی بہ بھرب المثل
"آب رسول فلا اسکے وصی ہیں - اہلیہ بت میں آپ کے
سوائے کوئی دور اوصی رسول نہیں اور وہ جماعت کرنے
دالے ستہ سوار ہیں جن ہے مثل ہولی جاتی ہے یہ
عرین حارث الفاری نے چند شعر محدین امیرالمونین (جو محدین حقیہ

كيف تترى الأنفار في يوم الكلب إنا أناس لاسباني من عطب ولاسباني في الومي من عضب ولمن الأنفسار حبد لا لعسب هذا على وابن عبد المطلب نتصح اليوم على من عدكذب

من يكسب البغي نسبش ما اكتسب

ا اے امیر المومنین آب اس شدید جنگ کے دن انصار کو کیسا یا رہے ہیں ہم لوگ ایسے آدمی ہیں جو مون سے خبیں ڈرتے اور وصی کے بارے ہیں ہم غفنب وغفہ کی پر وانہیں کرتے ۔ انصار کھیل تھٹھا نہیں وہ حقیقت وفایت کے حامل ہیں ۔ یعلی ہیں جو فرز ندعبد المطلب ہیں ۔ ہمان کی آئ مجبولوں کے مقابلہ میں ہیں وکر نہ عبر المطلب ہیں ۔ ہمان کی آئ مجبولوں کے مقابلہ میں ہی وکر نہ عبر حس نے بناوست کا ارتکاب کمیا اس نے بہت جو کرا کہا گ

وه مُجلًا بينْ "

من بوصبه ، حدد حسي در المدي يدرك سدر و ي در در المدي يدرك سدر و ي در در در المدي بالعلى در در در المدي بالعلى المدين على المدين المدين

"ہم بنو صنبہ ہیں جوعای کے دستن ہیں۔ وہی علی جوم بیشہ وص کہے گئے اور رسول کے زانہ میں سٹ کر کے سنہوار تھے ہیں علی کے فضل وسٹرفٹ سے اندھائنہیں ہوں لیکن میں عثمان کی خبر مرگ سنا نے آیا ہوں ؟

سعید بن قبی ہمدانی نے جو حضرت علی کے ساتھ جنگ ہیں مٹریک سے آبیا اشعار کے نتھے : ہے

أيه حرب اضرمت نبرانها وكسرت يوم الوخى مسرانها فللوصي أقبلت تحطانها فادع بهانكنيكها همدانها هم اخوانها

"بہ کون کی لوائی کی اگ بھولگائی گئے ہے اور جنگ کے دن نیزے ٹوسٹ ٹوٹ گئے کہوئی سے کہ بنو فقطان کی کے کی اکڈ آئے ہیں آب بنی ہمدان کو پکار ہے وہ آپ کی کفایت کریں ہے کیونکہ وہ بنو محقطان کے بیٹے اور بھائی ہیں یا زیاد بن لبیدانصاری نے جوامیرالمومین می اصحاب سے ہیں جنگ جمل میں بیشعر کے بچے: ہے رسول براوران کے بعد ہمارے موجودہ فلیفہ برجو مبائے بناہ ہیں۔ ۔ میری مرادعای سے ہے جورسول کے دھی ہیں جس سے است کے گراہ لوگ برسر بربیار ہیں " اشعیت بن تیس کندی کہنا ہے: ۔۔۔

أثانا الرسول دسول الإمام نسر به فندمه المسلمونا وسول الوصي وحي السنبى له المسبق والعصل في الومينا « همارے پاس قاصد آبا ، امام کا قاصد ، اس کے آئے ہے مسلما نوں بیں خوتی کی المردوط گئی ، وصی کا قاصد آبا وہ وصی جونئ کا ہے جے تمام مومنین ہیں سبقیت و فضیلست ماصل ہے ؟

نیزی اشعار مجی اس اشعیت کے بیں : ے

سے بنی کومحفوظ رکھ کیوبکہ یہ رسول کے ولی ہیں بھراپنے بعد کے بے بنی نے انخیں وصی بنا نا پسند کیا ؟ عمر بن احجیہ نے جنگ جمل کے دن امام سن کے خطبہ کی تعربیت و توصیعت میں جو آپ نے ابن زہیر کے خطبہ کے بعد فرایا تھا چند شعر راج سے ۔ ایک شعر

وأى الله أن يتوم سما متام سه ابن الوهي وابن النجيب « خداوند عالم كوم رُرُدُ كوارا تهين كه ابن زبير وصى كے فرزند اور ترايي و معزز كے لخنت جگريي امام سن كى برابرى كرسكے يا زجر بن قبيل حجى جنگ جمل كے موقع بر بي شعر كم انتقا : ب احضو كم حتى تقود والسعلى حنيو تدويل كلها مبعد المدنى مسن ذانسه الله وسماه الوه ي سن ذانسه الله وسماه الوه ي الماس و تنت تك تم كوته بتح كرتا رموں كا جب بك تم على كل اماست كا افرار نه كولو وه على جو بعد دسول قريش بين سب اماست كا افرار نه كولو وه على جو بعد دسول قريش بين سب سب بين بين خطائ ك

انحبن زجرت جنگ صنبن کمونع پر براشعار کمے تھے: ۔ ۔

دف لی الاللہ عسل احمد رسول الملیک سمام المنعم
رسول الملیک و مس بعده حلیف تنا المقاضع المسدم
علب عنیت و صی المسبی بیجالد عنه غواة الآمم
« خدا رحمت نازل کرے حضرت احمر مجتبی پر جو خدا کے رسول
شخم اور جن کے ذریعہ نعمیں تمام ہوئی (رحمت نازل بم) غدا کے

ان کا نام وصی رکھا ہے !

ابوالاسود دوی ہے ہیں : سے
اندالاسود دوی ہے ہیں : سے
اندب مصدا حسبا شدیدا دعباساً دحب زہ والوصیا
" میں حفزرت محرمصطفیٰ سے بہت ہی زبادہ محبت رکھتا ہوں
اور عباسس سے اور حمزہ سے اور وصی رسول سے "
نعال من عجلان جوانفار کے شاع ہیں اور ان کے سرواروں میں سے
انعال میں عجلان جوانفار کے شاع ہیں اور ان کے سرواروں میں سے

ایک سردار تفی ایک قفیده بن کہتے ہی جس بین انھوں نے عمر و عاص سے خطاب کیا : سے

اے زور کا یہ سفراوراس کے قبل حزیمیہ کے دونوں شعرامام اسکا فی نے اپن کتاب نقف عثما بنہ میں ذکر کیا ہے اوراسے ابن ابی الحدید سے مثرح بنے البلاغ ملر صفح ۸۵م پرنقل کیا ہے۔ سے شرح بنے البلاغ مبلدم صفوح ۱۱ و استیاب مالات لعان . کی مدد ند کرنے کا نتیجہ ہے۔ گمراہ معاویہ کو جھوٹر واور وصی رسول ا کے دین کی بیروی کر و ٹاکہ تھا را انجام ہے۔ ندیدہ ہو " عبدالرحمٰن بن ذوئیب سلی نے جہت داستعار کھے جن میں معاویہ کو عران کی نوجوں کی دھ کی دی تھی۔

یتودهم الوصی الیات حتی بردا عن صنال وارتیاب ال سوار ول کو کروصی رسول تم برجب طعائی کریں گے۔

یہاں تک کرتم گرای اور اس استعبای کیفیت سے بلی آئی ہوں عبدالتہ بن الی سفیان بن مارٹ بن عبدالطلب کہتے ہیں : سے ان ولی الامد سعد محمد علی دنی کل المدواطن صاحبه وصی رسول الله حقا وصنوه واق ل من صلی ومن لان جانبه «رسالتماک کے بعد مالک ومخارعلی ہیں جوہر منزل پر رسول کے ساتھ رہے۔ رسول کے وصی برحق ہیں وہ اور رول کر ایک جرم کی دوشا فیں ہیں اور سیلے نمازی ہیں اور نرم ہیلو رکھنے والے ہیں ہی اور نرم ہیلو رکھنے والے ہیں ہی اور نہیں بی اور نہیں بی اور نہیں بی وہ اور ترم ہیلو رکھنے والے ہیں ہی اور نہیں بی دو الشہاد تین کہنے ہیں : سے

ن به تنام اشعار کسب میرونواریخ خصومان و کتابی جوجنگ جی جینین بیامی گئی بین بین وجود بی ملالزن ان العمد برمعتزلی نے مشرح نبیج البلا غد جلد اقول میں به تمام اشعار اکٹھا کر و بیے جی او اِن ماشعار کونقل کرنے کے بعد لکھنے جی کہ ایسے استعار جن جین حضرت کو وصی کمہ کرمراو لیا گیا ہے شار جی جم نے بیاں عرصت وہ اشار درج کیے جین جو الخصوص جنگ جین موفین کے موقع پر کہے گئے ۔

ک مدے سرال کی ہے: ہے

حفظت رسول الله فینا و عده الیك و من اولی بد منك من و من اولی بد منك من و من الست انخاه فی الهدی و وصیله داعم منهم بالكتاب و بالست ان الهدی و وصیله داعم منهم بالكتاب و بالست از به نیمارے و رمیان رسول کی حفاظت کی اور اس عهر کی حفاظت کی جورسول منے آب سے متعلق کیا مخاا و رآب سے بڑھ کر رسول سے زیادہ قربت و خصوصیت کون رکھ سكتا ہے آبا کا ربدایت بیں آب ان کے وصی جہیں اور تمام نوگوں سے زیادہ قرآن وا مادیث بی کا علم رکھتے والے بی ا

کسی شاعر نے امام صن کے صطاب کر کے کہا ہے: ۔۔
یا انجبل الان ام یا ابن الوص انت سبط الدنی وابن علی الانکام میں ہزرگ وہرزم ہی اے وصی رسول کے فرزند ایپ سبط بین ہیں یہ سبط بین ہیں یہ سبط بین ہیں یہ سبط بین ہیں یہ سبط بین ہیں ہیں۔

ام سنان برنت خینتمہ بن حن رشہ مذ جمینہ نے چندا شعار حفر سن علی کو مخاطب کر کے کہے جن ہیں آپ کی مدت کی تقی : ہے

ت کنت معد محمد خلفاً لنا اوص البلاً بنا سکنت و سبا
"آب رمول کے بعد ہمارے لیے رسول کے جائشین نقے رسول کے انشین نقے رسول کے مانشین نقے رسول کے مانسین لوری کے ایک مام بابیں لوری کی میں ابا ہے۔ آپ نے رسول کی تمام بابیں لوری کی در "

برجبت استعاريب حضين ملدى بين لكه سكا اور ضبى كناكنس بوسكى

دکان هوانا بن عب داسه لاهدل لبنامن حیث تدری و لاتدی و مندند دری و لاتدی فندانی مید تندری و لاتدی فندانی مید مون العندا و والبنی والدنگو دری الدی المصطفی وابن عمه دقاتل فرسان العندلالية والم کفر می المبنی المصطفی وابن عمه مالا نکریم علی سراوار فلافت بی میساکر تم جا نظر با تم نه بی جا نو فعالی طویت سے بدایت کی میساکر تم جا نظر بری با تول سے بناویت کی موارد می اور بری با تول سے بناویت و مرکشی سے اور بری با تول سے بناویت و مرکشی سے اور بری با تول سے بناویت و مرکشی سے اور بر میں ورکئے ہیں دعزت می مصطفی بغیر خوا کے وقت ایس دعزت می مصطفی بغیر خوا کے وقت وی اور ال کے جیا ہی اور گراری و کو تی ورکئی والے کی ورکئی المی و کو تی ورکئی والے کی والے کی ورکئی ورکئی والے کی ورکئی والے کی ورکئی و

فعنل بن عباس نے چنداستعار کے تھے ان ہیں بر دو سعر بھی تھے: ۔ الا اِس خیوناس بعد نبیہم وصیالبی المصطفیٰ عند ذی الذکو واول من اُردی النواۃ لدی بدر

ا گاہ اور گوں میں بعدرسول سب سے بہتر حصرت محرصطی ا این بین برخاکے وہی ہیں اسریا و رکھنے والے کے نزدیک اور بیلے ممازیز صنے والے ہیں اور رسول وعلی ایک بی جڑکی دوشاخیں ہیں اور بیلے وہ شخص ہیں حنبوں نے جنگ بدر میں سرکشوں کو ایک کیا "

حسان بن ابن خرجنا شعار کیے تھے جن میں بن بان انسا رام المومنین ع

شده می مترکوز برون بیکار نے مولفایات جی واقع کیا ہے ورامی سے این ابی تحدید معتزل نے مترح مہنے میاد مد مذہ معلد در برنقل کیا ہے .

العالم المناسات

کشیرین عبدالرحمٰن بن الاسور بن عامرا لخزاعی جوکشیرعز و کے ام سے مشہور ہیں کہتے ہیں: ۔۔۔

وصي النبي المصطنى وابن عسه ونكاك اعناق وشاصي مفارم «بينم برخوا محرم مطنى ك وصى اوراً ب ك جياب كي بيل اين المناب و المناب كرم الما و المناب ال

بداهسة دهساءلس لهاندر لهانبلها مثلًا عوان ولا بكر نلامتله أخ ولامثله مسهر كماشد من موسى بهارونه الازر

ومن قبله احلفتم لوصيه فجمتم بهابكراً عوانا ولم يكن احدوه اذاعد الفخار وصهره وشدبه ازرال نبي محدد

"اسس کے بیلے نم نے ان کے وصی کوخونناک معید نے ہیں مبتلا
کیا جس کا اندازہ نہیں نگایا جاسکتا : نم نئی معید بتیں ان کے سانے
الے ایسی معینیں اس سے بیلے کہی نہیں آبی ۔ اظہار سرف کے موقع برعلی رسول کے بھائی اور داماد ہیں ۔ علی مبیا نہوئی معائی تھا نہ داماد ۔ رسول کی بیٹ ان کی وجہ سے اس طرح مصنبوط ہوئی جس طرح ارون کی وجہ سے موسیٰ کی لیٹیست

وعبل بن على حسنة اعى مصرب مظلوم كر الما كا مرتب كبن اوت كبن

رأس ابن بنت محمد ووصیه یاللسرهال علی نناة برنع الله ابن بنت محمد ووصیه یاللسرهال علی نناة برنع وحی

اس مکتوب میں ان استعاری جوامیرالمومنین کے زمانہ میں اس مفتمون کے کہے گئے اگر عہد دامیرالمومنین کے بعد کے استعار جمع کرنے بیٹے میں اسپ کو وصی کہ کرخطاب کیا گیا ہے تو ایک ضغیم کتاب مزنب ہومائے اور بھر مجھی استعارا کھا نہ ہوسکیں سب استعار لکھنے میں تھی سے بھی جہ سے بھی مہم مائیں گے اور اصل مجت سے بھی مہم مائیں گے اس میں مرحف مشام میر کے کچھ استعار برہم اکتفا کرتے ہیں۔ انھیں چندا شعار کو اس مفتمون کے تمام استعار کا نمونہ مجھ لیجیے۔

کیست ابن زیدا ہے قصیدہ ہاستمیدیں کہتے ہیں ؟:

والوصي السذي امُسال التعبوبي بسه عرس امسة المنهدام « وه ابع وصى بين حنول في است كرّت بوع ورس كريدًا كروبا!

الله علامشن محرمحودالان حنوں نے کمیت کے اساد کی سرے اکمی ہے اس سعر کی سرے کرتے ہوئے

المحتے ہیں کہ ومی سے مراد علی کرم اسٹر وجہ ہیں کیونکہ میغیر ضدائی نے آب کو وحی مقرد فرایا چنا بخرابن بریرہ

سے دوایت ہے کہ بغیر ہے ارستاہ فرایا ہرنی کے لیے دحی ہواکرتا ہے اور علیا میرے دحی ووار شاہر اور دام ہر فری نے بینے ہوئے ارستا کہ ہے آپ نے ارشاد فرایا مسن کمنت مولاہ فلہ فلا علی مدولاہ اور امام بخاری سے سعد سے روایت کی ہے کہ جب بغیر موغزوہ توکس بین جانے

علی مدولاہ اور امام بخاری سے سعد سے روایت کی ہے کہ جب بغیر موغزوہ توکس بین جانے

اور ہمینہ میں مائی کو اپنا فلیفہ نبایا تو علی سے کہ برامنی نہیں کہ تھیں مجھ سے دی مزات مائے ہیں ۔ اکھورت کے در کا دین کو موسی سے تولی سوائے اس کے کو میرے بعد کو لی بنی نہو کا ۔ یہ کھیے

عامل سے جو بارون می کو موسی سے تو ہی سوائے اس کے کو میرے بعد کو لی بنی نہو کا ۔ یہ کھیے

عامل سے جو بارون می کو موسی سے تولی دوران کہنا اکم تو بیٹ ترکی نبای کہ جو ہما ہمانی صفحات پر کے بعد ملا در اونی کینے بین کہ معترب میں انھوں نے مشہور شام کھیز ہو۔ ۃ کا شعر نقل کیا ہے ۔ جو ہمائی صفحات پر در شاکر رہے ہیں .

مكتوب مبره

م نے سابق کے کسی مکتوب ہیں آپ سے عوض کیا بھا کہ لبعث تعصب است عاص آپ کے ندمب کے متعاق سے کہتے مچر نے ہیں کہ آپ کا ندمب الممہ اہل مبیت ع ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا نران کی طریب آپ کے نامیب کو منسوب کرنا صبح ہے ۔ آپ ہے اس پر مجی روشنی لڑا گئے کا وعرہ مختا ۔ اور وقت آگیا ہے آپ وعدہ ایفا من مائیے ۔ ان منتصبان کی کواس کا جواب دیجیے ۔

کے فرزند کا سراس فابل تھا کہ نیزے پر ابند کیا جائے "
ابوا لطیب مننبی کو حبب لوگوں نے بڑا تحیلا کہا کہ تم ایرے غیرے کی
مدح کرتے ہواور حصرت علی کی مدح میں تم نے تھی ایک سنعر تھی تہیں کہا تو
وہ کہتا ہے: ۔۔

هوابن رسول الله وابن وصبه وشبهها شهد بعد التجالة «يابوانقاسم رسول اوران كومى حضرت على ك فرند بي اور ان دواؤل سے مشابہ بين ا

بیں نے ان کو ان بزرگوں سے جوتٹ بید دی ہے توبہت کچھ تحراول کے بعد آرار پر کھ کے یول پی نہیں ۔ اسس جیسے بہت سے اشعار ہیں جس کی شکوئی انتہا ہے زید وصاب ۔

### جواب مكتوب

### مذبهب ننيعه كالبليب ماخوذمونا

ادباب انم واجهرت بربی طور برجائے ہیں کہ فرقہ شیعہ کا سلف سے کے دفاعت اسے کے دفاعت کے دن کس اعول دیں افروع دین ہر ایک جی اس ان اللہ ایک این اس ایک این اس ایک این اس ایک این این ایک جی دن کس اعول وفروع ادرست مان و مدین سے مینے علوم مدین سے مینے علوم مدین سے مینے علوم ان کی دائے کے تابع ہے ان کل چیزوں میں انکن رکھتے ہیں فرش ہر چیزیں ان کی دائے کے تابع ہے ان کل چیزوں میں مرت انکہ طاہرین برا محموں نے مجم وسے کیا ۔ انتھیں کی طوت رجوع کیا ۔

ندمب البدید می کے قاعدوں سے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا نقرب حاصل کرنے ہیں اس کا نقرب حاصل کرنے ہیں اس کا نقرب حاصل کرنے ہیں اس مذم ب کے علاوہ کوئی راہ ہی نظر نہیں آئی اور نام ہے کو چیوڑ کر اس کے بدلہ میں کسی اور نام ہے کو اختیار کرنا تخییں گوارا ہوگا،

مرایب امام کے زانے میں امیالیومنین کے تہدیں، امام صن کے عہدیں، امام صن کے عہدیں، امام صن کے عہدیں، امام موری کا نوع والم علی رضاع کے عہد میں، امام موری کا نوع والم علی رضاع کے عہد میں، امام محد تقی و علی نوی کے عہدیں، امام محد تقی و علی نوی کے عہدیں، انام صن عکری علی میں مون عرب میں مون عرب میں مورج وصنبط واتفاق نے تقان شیعہ ما فیلان مدمیت ، بیشا رصاحب ورج وصنبط واتفاق نے جن کی لنداد تو از ہے ہی بڑھ کر متی اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں میں کا لنداد تو از ہے ہی بڑھ کر متی اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں

میطه کران عصرا انتفاده کرکے ان اصول و فردع کو حاصل کیا اور انفول نے اپنے بعد کے دوگوں سے بیان کیا ۔ اس طرح ہرزانہ اورم رنسل ہیں براصول وفردع فقل وست رہے بہاں مک کہم مک بینے الدام ممی آج اس مساک بر بس جوالم الىبىت كامسك راكيوكم نے ان كے نرب كى ايك ايك جيرجزئى جزئ انن انتا بار واحداد سے عاصل کیں انضوں سے اپنے آباد احداد سے اسل کیں اس طرح منزوع سے برساسا عاری رہا ۔ سرنسل وہرعمد میں جو دور مجنی آیا و: ابنے اس کے برگوں سے عامل کرتا بوا آیا۔ آج ہم شار کرنے بیٹیس کے سلعب شبعمیں کتے اداد المرطامرين ك محبت سے فيصنباب سوئ ،ان سے احكام دین کوسفنا ،ان سے استفا وہ کیا۔ تو الاسرے کوشار کر اسہل منہیں کس کے لیں كى بات بے كدان كا حصار كرسے داس كا انداز ه لگانا موتوآب ان بے شمار کتابوں سے لگا بئے جوائد طاہرین کے ارتا دان وافادات سے استفادہ کرکے المعی ہیں ائمہ طاہری سے معلوم کرکے ان سے من کر تحریر کی ہیں۔ بیکتابیں کیا میں - ائمة طاہرین کے علوم کا دفتر ان کی حکمتوں کا سرحتمیہ میں جوائمہ طاہرین ع كے عبد میں صنبط تحریمیں لائی گینی اوران كے لبدستيوں كا مرجع قرار يابئ ، ای سے آپ کو ندسب المبدین اور دیگر نداسب مسلمین میں فرق و المتبازمعادم موجائے گا۔ بم كونوننهيں معادم كه ائمدا ربعه كے مقلدين ميں ہے کسی ایک نے بھی ان امر کے تہدمیں کوئی کتا بنالبین کی ہو۔ ان انگہ کے مغلّدین نے کتا ہیں اکھیں اور بے شار اکھیں لیکن اس وفنت لکھیں حبب ان کا زمان خنم ہوگیا اسمیں دنیا ہے رحصست موے مدین گرز رگئیں اور تقلب الخيب جارون ائر بين منحصر مجه ل كئ - به الح كريا لَّيا كه فروع دين بين لب الفين ماروں اماموں میں سے کسی ذکسی اکیب کی تقلید صروری سہے -

اعلام نے بی ان کے نول کوشایم کیا ہے اس کے اِ دجو دہی ہمیں اس میں کوئی شہر ہمیں کہ ان ائمہ اربد کا دہی مذہب را ہوگا جوآج ان کے ہیرووں کا ہے اورجس ندہ ہب پر نسلا بعد نسل عملدراً مدہ وتا آرا ہے ادراس ندہ ب کو ہیروان ائمہ ارب کے ہیروان ائمہ ارب ہر این کتا اول میں مدون کر نبیا کیونکہ ہیروان ائمہ ارب ہر اپنی کتا اول میں معرفت رکھتے تھے جدیبا کوشایعت حضوات اپنی اندہ ہم نہ کہ ندم ہب ہو کہ خوارت واقعت ہیں جس ندم ہر بیل پر ایس اور سوائے تعرب اللی کے اورکسی کا نفر ب ان کے مدنظ مہیں۔ مدنظ مہیں۔

#### تصنیف تالیف کا ابتدا سشیعول سے ہولی

جھان بین کرتے والے بریم طور برجائے ہیں کہ علوم کی تدوین بیں حمارت شبعہ سب برگوئ سنت نے گئے۔ علوم مدون کرنے ہیں سب برتقدم حاصل رہا کیونکہ دوراول ہیں سوائے امیرالمومنین اورشیعیان امیرالمومنین کے تدوین علوم کا کسی کو خیال بھی بیبیا نہ ہوا اوراس کا رازیہ کے کدا بڑھی ہے۔ کہ انہیں ہی صحابہ کہ ملم کو کتابی عورت ہیں لانا ،علم کا کتنا جائز بھی ہے۔ انہیں ہو صحابہ کہ درمیان شدیداختان مقا کو کی جائز میں اجائز بھی ہے۔ انہیں ہو صحابہ کی اجائز ۔ جنانچہ علام ابن جو عسفلان نے مقدمہ فتن الباری وغیر بین بی بی بی ایس تریم کی ساتھ بیس تریم کی مارٹ کے مقدمہ فتن الباری وغیر صحابہ کی ایک بیا میں بی خطرہ محسوس مور استان کے متابہ کی ایک بین بی خطرہ محسوس مور استان کہ بین میں بی خطرہ محسوس مور استان کہ کہیں عدبیت کھنے میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کے کہیں عدبیت کھنے میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کے کہیں عدبیت کھنے میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہ کہیں عدبیت کھنے میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہیں عدبیت کھنے میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہاں عدبیت کو بین میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہاں میں میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہاں عدبیت کو کہاں میں خلط لمنظ نہ موجا سے کہ کرچھز سن علی اور آ ہوجا ہے کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہاں میں خلیل کھی داخل کر کرچھز سن علی اور آ ہے کہاں کہاں کو کہاں کہ کرچھز سن علی اور آ ہے کہاں کہاں کو کہاں کا کھر کرکھ کر سن علی اور آ ہے کہاں کہاں کرچھز سن علی اور آ ہے کہا کہاں کر کرچھز سن علی اور آ ہے کہا کہاں کی کرچھز سن کرچھز سن علی اور آ ہے کہا کہاں کر کرچھز سن علی اور آ ہے کہا کہاں کرچھز سن علی اور آ ہے کہا کہاں کو کرپر کرپر کرکھر سن علی اور آ ہے کہا کہا کہا کہ کرچھر سن علی اور آ ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرچھر سن علی اور آ ہے کہا کہ کرچھر سن علی اور آ ہے کہا کہا کہ کرچھر سن علی اور آ ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرچھر سن کر کرچھر سن کرپر کر کرچھر سن کر کرچھر کرچھر

اور خود برائد الب الب الب بس ایسے ہی تنے جیبے اور دیگرفتہاو محدثین این طبقہ کے لوگوں ہیں الب کی انتیاز ہی زماصل تھا ۔ اسی وجہ سے ان کے زمانہ میں کسی تفوی کے برخیال بھی پیدا زہوا کہ ان کے نتاوی اسی طرح اکٹھا کرنے کی زئمت اٹھا نے جس طرح شبول سے اپنے ائم معصوبین کے اتوال و نناوی جج کرنے کا اہتمام کیا ۔

شیعی تو اول یوم ہی۔ سے دبنی امور میں سوائے ائم طامری ایک کسی اور کی طرت رجوع کرنا جائز ہی جہیں ہوئے سے ای وجہ سے لیں انخیب کے آسٹا نے بیٹاف رے۔ امور دین کے ما ال کرنے کے بیے بس انجیس سے لونگا کی میں وجگی جو الخول نے اکمہ مامین سے تن اول سربات اوران کے لیب وزبان سے تکلے موسے مرلفظ کو مدون کر نے کے لیے بوری طانست عرف کی تمام توا کیاں کام میں لائے ۔اس بین اکد برعام کا فرانہ ائمہ کے ارشادات محفوظ ہوما کیں جن کے سنعان ان کا عنقاد کھا کریں کہی عنداللہ صبح ہیں اوران کے اسواسب إطل آب صرف انخیں کتابوں سے اندازہ لگا بیں جوشیوں نے ام حبفر صادق م زمانے بیں مکھیں۔ جومرون علم اسول کی ان جارسوکنالیوں سے کبھی دکئی حیکی تعداد یں ہیں۔ بیاک آپ طدی اس کی تفقیل ملاحظ فرایش کے ۔ رہ گئے آپ کے ائمه اربعه نوان ائمه میں سے کسی ایک امام کو تھی کسی ایک سنخف کی نظروں ہیں نہ تو وه وننمن ماسل مولى زكس كول بيلان كرعرست بيدا مو لى جووقعست و ع نناممالہیت علیہ السالم کی شیوں کے نز دیک رہی ملکر سے پوچھیے نواج برائد اربيج عزينك نظرول سے ديجھ بانے بي جودر جباتفين ان كے مرنے كے بعد ديا عار إ ب خودان كے جيتے جى الخبس بيرعزن ماسل نہوسكى مبيا كه نلامه ابن فلدون نے اپنے مقدمیں وضاحت کی ہے اور دیجرعلائے

فرز دامام سن محتبی اورصابی ایک فاصی تعداد نے اسے جائز قرار دیا۔ پہلے زانہ بین تو بہی کشاکش رہی ایک جماعت جائز کتھا تو اس وقت اختلافات برطرت دور میں وب ابیین کا زمان اور کتھا تو اس وقت اختلافات برطرت مرے اور سب کا جماع ہوگیا کہ لکھنا جائز سے ۔ اس وفت ابن جربح نے مکہ بیں مجا بدادرعطار (تابعین) سے استفادہ کرکے آثار میں این کتاب تابیت کی۔ امام غرالی ان کی اس کتاب کے متعلق فراتے تھے کہ : پہلی کتاب جو اسلام میں کمی ایم فرانی کی بیان کتاب جو اسلام میں کمی جربے کے بعد معتم بن واشد صنعانی نے بین بیں اپنی کتاب تالیعت کی نمیر البر حربے کے بعد معتم بن واشد صنعانی نے بین بیں اپنی کتاب تالیعت کی نمیر البر المام کی کمی دائبر المام کی کمی والم کا سے وہ کہ کا ب تالیعت کی نمیر البر المام کی کمیر المام کی کتاب تالیعت کی نمیر البر المام کی کا ب تالیعت کی نمیر البر المام کی کی دائم کی کتاب تالیعت کی نمیر البر

امام مانک کی موطار کاہے۔ مقدمه فتح البارى بير ہے كدر بيع بن صبيح بينے وه بزركس أبي حنجول ك علوم جع کیے ادر بد زانہ البین کے اخری گزرے ہیں بہرطال جاہے ربیع ابن صبح است ہے کو عصرات این جربے یہ تو بقینی اور اجامی باست ہے کہ عصرات لیں شیول کے علادہ سلانوں کی کوئی البعث منہیں ، مگر حفرت علی اور آب کے شیعہ كو توعصراول بى بين اس كاخيال بيبا جواء المفول في ووراقل بى بين البعث كاكام مروع كرديا كتاب جياميرالمونين في مدون كيا وه قرآن مجيد الم حصرت على حبب رسول مك وفن وكفن سے فارع موسے تو آب نے برعهد كياكرب نك قرآن جمع فركس ككون كام فكري ك. چنائج آب خصوانق نزول كلام مجيدكوجمع فرمايا اورسانفه ساتحاس كى طرمت مجى اشاره كرف كركون البية فاص ب كون عام كون طلق ب كون مقيد كون مقيد كون محكم ب كون منشابر - ناسخ كون بس منوخ كون يعرائم كون بين رخص كون سنن

سے سلی کون سی آیتیں میں آواب سے سلت کون اسباب نزول کی می

آب نے نفریے کی۔ نیبز جو آبیں کسی جہت سے مشکل تقیں ان کی وصاحت بھی کی ابن سیرین کہا کرتے کہ اگر حصرت علی کا جمع کبا ہوا قر آن مل جا آتو تما گا علم اسی میں مل جو آا۔

اور مجی حابہ نے قرآن بیٹ کرنے کی کوسٹ ش کی لیکن موافق نزول جمع کرنا اس سے ممکن نہ ہوسکا اور نہ ندکورہ بالا دموز وہ لکھ سے ،اس بنا پرامیرالموسنی کی جمع و ترتبیب نفنیرسے زیادہ مشابہ سخی اور حبب اس بنران کے جمع سے فائع ہوچکے تو آس ہے جناب سیّدہ کی تسکین ولسلی اور بدر بزرگوار کا غم فلط کرنے کے بیے ایک کتاب تالیعت فرائی جو جناب سیّدہ کی اولاد طاہر من ایس مصعف فائمہ کے نام سے مشہور ہے ،اس میں امیرالمومنین سے امثال سکمنت کی بایش، مواعظ ، نضائح، اخبار اور نوادر جمع کیے سخفے .

اس کے بعد اُب نے ایک کناب و یاست بی تالیف کی۔ اس کا مصحیفر کھا۔ چنا کچرابن سعد نے اپنی کناب جو جامع کے نام سے مشہور ہے کے اخرمی امیرالمومنین کی طرف منسوب کرکے اس صحیفہ کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس سے روانییں کی جی ۔ سنجہ ان روایات کے جو سخاری وسلم نے اس صحیفہ سے لیمیں وہ صریب ہے جو اکفول نے اعمین سے روا سبت کی ہے ۔ وہ کی ہے ۔ وہ کی ہے ۔ وہ کہتے تھے کہ :

" حصرت على مرائے سے كه كلام مجيد كو مجور كے كوئى كتاب

ك طبقاست ابن سعد جلد و فنم ٢ صنايه ١٠٠ . صواحق مخوف ابن مجرك ريامن النفرة جلد٢

معنى ١٩٨

مثل آدمی کی ران کے منجم اور نبیٹی ہوئی تھی ۔ اس ہیں یہ لکھا ہو ا عقا: حب شوہر مرجائے تو اس کی زوجہ کو اس کے مکانات اور زمینوں سے کچھ نہ کیا ۔ امام محمد باقر شنے دیجھ کرن رہا یا فتم نجدا بیحفر سن علی کا خط ہے اور رسول م کا لکھا یا ہوا ہے " سٹ بیوں کی ایک خاصی تعداد نے بھی امیر الموسین کی بیروی کی اور آپ کے عہد میں کتا ہیں تالیقت کیں ۔ منجم ان کے جناب سلمان فارسی اور ابو فر غفاری ہیں ۔ جیسا کہ علا مدابن شہر آشوب نے تحریر فرایا ہے : اس لام میں سب سے بہلے مصنف حصر سن علی ابن ابی طالب ہیں بھیرسلمان فارسی بھر جناب ابو ذر ۔

اور دورر و لوگ منجار شیعان امیرالمونین کے ابورا فع آزاد و مرر و لوگ منجار شیعان امیرالمونین کے عہدیں سیت المال کے غلام رسول اللہ ہیں جوامیرالمونین کے عہدیں سیت المال کے نگران مجھی رہیے ۔ یہ امیرالمونین کی معرفت رکھتے تھے ۔ انھول نے ایک کتاب سنن و قعنا با ہیں لکھی ہے جسے انھول نے مرف امیرالمونین کی صدینوں سے ترتیب ویا تھا ۔ یہ کتاب ہمار سے امیرالمونین کی صدینوں سے ترتیب ویا تھا ۔ یہ کتاب ہمار سے دیجھی جاتی تھی اور ہارے اسلاف نے اپنے طرق واسا و دیجھی جاتی تھی اور ہارے اسلاف نے اپنے اپنے طرق واسا و سے اس کی روایت کی ہے "

امخیس میں سے علی ابن ابی رافع بہیں داصابہ میں ان کے مالات میں کھھا ہے کہ برعہد رسالناک میں بیدا ہوئے اور رسول الندہی سے ان کا نام علی رکھا) ان کی ایک کتاب ننون فقہ میں ہے جے انفول نے موانن من

ہمارے پاس مہیں جسے ہم بڑھاکری سوائے اس صحیفہ کے ہیں کہ کرا ہیں نے اس صحیفہ کو نکالا تو اس میں کیھ مسال جڑھا اور اس بنان الإبل کے متلق سخریر سے اور اس متان الإبل کے متلق سخریر سے اور اس متا کہ مدینہ عیرسے نے کر تور تک حرم ہے آئی مگریس جوشخص کسی حادثہ کا مر تکب ہوگا یا کسی فسا دی کو بیا ہ دے گا اس پر فعل اور ملا نکہ اور نمام انسانوں کی لعنت مہو "

یہ پوری مدیث صبح مجاری طدیم کتاب الفرائف کے باب اِشم سن تبدا مسن صوالیہ بیں انھیں الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اور صبح مسلم طبداول کتاب البح باب فضل المدینہ میں وجودہ -امام احمد نے بھی اپنے مسندیں اس صحیفہ کا اکثر میشز مقامات پر تذکرہ کیا ہے منجلہ ان کے مسند طبداول صفح ۱۰۰ پر طارق بن شہاب سے دواست کی ہے طارق کہتے ہیں کہ:

بہ بیں نے امبرالمومنین کو دیجھاکہ آب منبر پر فرمارہ میں کہ ہمارے باس کوئی کتاب نہیں جے ہم تھیں بڑھ کرسنا بئی سوائے کلام مجید کے اوراس صحیفہ کے (دہ صحیفہ آپ کی تلور میں نظار سے مامل تلور میں نظار سے مامل کرکے مکھا ہے ۔

صفارتے عبدالملک سے روابت کی ہے کہ:

امام محد با قرم نے حضرت امبرالمومین کی کتاب طلب کی ام حجد زصادت اسے اپنے پدربزرگوار کے پاس لائے۔ وہ

یں سے وہیدین سیسے ہیں انھوں نے چو پایوں کی زکو ہ کے منتعلق حصرت امیرالمونین کی حدیثوں سے ایک عبداللہ بن حر کی حدیثوں سے ایک کتا ہے الیعن کی انھیں ہیں سے ایک عبداللہ بن حر فارسی ہیں جن کی ایک کتا ہے حدیث ہیں لمعہ ہے جوانھوں نے امیرالمونین کی حدیثوں سے جمع کی ۔

انھیں ہیں ہے اصبغ بن نباتہ صحابی امیرالمومنین میں بیاصبغ ابن نباتہ توبس امیرالمومنین میں کے ہورہے ستھے ۔ انھیں نے امیرالمومنین سے اس عہدنامہ کی روایت کی ہے جوامبرالمومنین شنے مالک اشتر کو تخربر فرایا ۔ نیبر اس وصیت نامہ کی جو آب نے ابنے فرزند محد کے لیے لکھا مخار ہارے روا ق نے ان دونوں عہدنامہ و وصیبت کی ان بی اصبغ بن نباتہ سے بسلسلہ اسنا و صیحہ روایت کی ہے ۔

انخین میں سے سلیم بن قیس بلالی صحابی امرالموسین بین انفول نے امرالموسین اور جناب سلمالا نارسی سے روانیس کیں انفول نے امام سے اکیس کتاب نمنیہ میں اکیس کتاب نمنیہ میں کیا ہے۔ جنانجہ مکھنے ہیں:

"جلدا بل شیع مبعوں نے ائمہ سے خصیں علم کی یا مدسین بر روایت کیں ان بیں کو ئی اختلاف نہیں کہ سیم بن تیں بلا لی کی کتاب ان بنیادی واصول کتابوں بیں ہے ایک کتاب ہے جے اہلِ علم اورا حادیث اہل ببیت کے حاملین نے روا ببت کی ہے۔ یہ کتا ب تنام کتب اصول سے مفدم ہے اور ان اصولوں بیں سے بے جو تمام شیول کا مرجع ہے اور مراکب کے تزدیک معتد و معتبر ہے ۔"

ابلیسیت تحریر کیا ہے - المبیت علیم اسلام اس کتاب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی برایت فراتے .
موسی بن عبداللہ بن صرف فراتے ہیں کہ:

" میرے والدما جدسے کسی نے نششہد کامسکہ بوجھا، والداجد نے مجدسے فرایا: کہ ابن ابی را فع والی کتا ب لاؤ کمتاب لائی گئی اور آب نے اسے ہم لوگوں کو مکھایا "

صاحب روضات الجنات نے خیال کیا ہے کہ بدفقہ کی مہلی کتا جے جوشیوں بیں لکھی گئ لیکن انھیں فلط فہی موئی۔

منجلہ ان مسنفین شیعہ کے ببیداللہ بن ابی را نع ہیں جوامیر المومنین کے کائنب اوراکب کے مخصوص موالیوں ہیں سے کتھ اکھوں نے رسول اللہ سے حدیثیں سنیں انھیں سے رسول اللہ کی بر حدیث مروی ہے جو آنحفزت نے خراب جعفر طیار کے منعلن فرایا کہ:

· اشبهن مَلقي وحُلقي "

" تم صورست وسبرت رونوں میں مجد سے مشابہ و

اس مدیث کی ایک برماعدت نے عبیدالندین ابی رافع سے روابیت کی بیع میں برماعدت نے عبیدالندین ابی رافع سے روابیت کی ہے۔ منجدان کے اسام احمد بن حنب نعل کیا ہے۔ اسام منم اول میں عبیدالند اسم کے عنوان سے ان کے مالات نام میں کیونکہ ان کے اسام کا نام میں کیونکہ ان کے اب ابورا فع کا نام میں کیونکہ ان کے اب ابورا فع کا نام میں کیونکہ ان کے ا

انحیس عبیدائشہ نے ایک کتاب تالیفت کی لجس میں امیرالمومنین کے ان تمام صحابیول کا تارکرہ کہا ہے جوجنگ صغیب میں امیرالمومنین کے ساتھ شرکیب سے مابن جرے ابنی اصاب میں اکثر وسین اس سے نقل کسیا ہے ہجیب

يركوئي آيخ زآن إے . نيزيدكدان كےخون احق كا بدلدىيا مائے الله طبیبت کا خاصر ہے کہ نظری طور برمطاوم کا ساتھ دینی ہے اور طالم سے نفرت كرنى ہے كر لما كے خوبن وا فغر فے مسلما لؤں كى انكھوں ير بيرے موئے برائے المُفادية اب وه اكيب سنة دورمين داخل بوسة المم على ابن الحسين أرين العابدين كى اطاعست كاول مين حذبه بيدا بهوا اورا صول و فروع دين فركن ومديث اور جله ننون اسلام میں الھیں کے در برجب سال اختیار کرکے ال تمام جیزوں میں انفین کی طوف رجوع کرنا ملے کیا۔ اہم زین العابدین کے بعد اہم محمد باقریت والبستكى اختياركي - ان دواما مول بيني الم زبن العابدين وامام محد بافرع مسكر اصحاب مزارا تحفظان کی نعداد کا اندازه کرنا ممکن منبین لیکن ایسے افراد جن کے اسما اور حالاسند تذکره کی کتابوں میں مدون موسے وہ نقریبًا چارمزار حضرات مليل الفدرار إب علم اصحاب مي وان حفرات كي تصنيفات كم وسب وس مرار کے ہوئی مارے محدثین نے مردور میں صبح است ادے ان سے رہایں كيران مي اكثر اليينوش نعيب افراد بهي تفيح حنيول في الم زبن العابرين واللم محمد بافزا کا بھی زمانہ پایا۔اور اہام حبیفر صادق م کی خدمت میں بھی باریاب

چنانچر منملان کے ابوسعبد ابان بن تنلب بن رباح الجریری منہور فاری فقیہ و معدرت و معنسراورا صولی ولغوی ہیں۔ به ثقة تربن لوگوں ہیں سے ہیں بن اماموں سے جن اماموں سے ملاقات کا منر من الخیاں عاصل ہوا اور تینو ل امامول سے بکشرت علوم کی انھوں نے دوایت کی مختصراً اس سے انداز وکر لیجے کا نھول نے مون امام حبفرہ اون تا سے بنا رحقی ہیں دوایت کی ہیں جب اکسنتی المقال میں علامہ میرزا محد نے بسل کمالات ابان تحریر فرمایا۔ انھیں الکہ کی خدمت ہیں میں علامہ میرزا محد نے بسل کمالات ابان تحریر فرمایا۔ انھیں الکہ کی خدمت ہیں

اس سے پہلے طبقہ میں ہمار سے سلفت صالحین میں سے جننے حمر ان صانہ اگر آپ و سکھنا جاہیں تو آپ ہمارے مالمال وہ البیت ہوئے ان کے مالات اگر آپ و سکھیں جواسمے دل کے تذکرہ میں نہر نبیر میں درجال کے تذکرہ میں میں و سکھیں جواسمے درجال کے تذکرہ میں ۔

دوسرے طبقہ بعنی دور ابعین ہیں شیعوں ہیں جوصا حبان البعث گردے
ہیں ان کا توکوئی اندازہ ہی تہیں ہوسکتا حضوصًا اس رسالہ میں اننی گنجائش کہاں
کر سب کا نذکرہ ہو۔ ان مصنفین کے حالاست اور ان کے اسانید کا تفصیل بیان
م دیجھنے کے لیے ہارے علما کی فہرسیں اور فن رجال کی کتابوں کا مطالعہ کیا
جائے ہے۔

اس طبقہ کے مسئین کے زمانہ میں اہل میت کے نورسے و نیا منور ہوری سخی ۔ پہلے نو ظالموں کے ظام کے اول اس نور کو ڈھانیے ہوئے سخے لیکن کر ابا کے وردناک المبید نے دشمنان آل محد کو پوری طرح دیوا کیا اورار باب بھیرست کو گئا ، ول سے ان کا و قادر صفحت ہوگیا ، اب ہرول میں بیسوال کا نماین کر کھنے لگا ، ہرسو چنے والے وما نے میں یہ فکر مبیلہ ہوئی کہ درسول کی آنکو سند ہوئے نہ اہل میں بیر منسائب کے بہاٹے کیول ٹوسٹ پڑے ۔ آخران مصاب کے اسباب ایسے منفی تو تھے کے اسباب ایسے منفی تو تھے منہیں کہ کمیوییں نہ آئے ۔ ونیا جان گئی کہ ان مصاب کی تخریزی کیو کہ بروئ کے در کر یہ اور وا پروان چڑھا کن اوگوں نے اس کی آبیاری کی داس منبیت و مزلت کیو کہ ایس کی آبیاری کی داس منبیت و مزلت کیو کہ ایس کی آبیاری کی داس منبیت و مزلت کیا تاری ہوئے کے بیٹیت و مزلت کی بیان میں کہ بیاری کی داس منبیت و مزلت ایک کے بیٹیت و مزلت

ك جيد نمرسد من على تاب سنتي لمقال ، كاب ني المقال وطيرو

ان کی وفات الاسر میں ہوئی۔

ابان نے انس بن مالک، اعمش ، محدین منکدر، ساکب بن حرب ابرائم تخنی، نصیل بن عمرو، اور حکم سے بھی رواتیب لی ہب ۔ ان کی حدیثوں سے متحاج كيا بي جبياكهم صفّات ماسبق بي ذكركه عليه بي ومون الم مخارى نے البتہ ان سے روایت منہیں کی ان کے روایت نکرنے سے کوئی نقصان می نہیں ۔ امام بارى كى حالت كوك و هكي بنين المراطبيت الم جعفر صاوق المام مون کا الم ، امام رضام ، امام محدثق وعلى نتى من حسن عسكرى كے ساتھ ان كے سلوك كالموزموجود ب المفول في ان المدالمبيب على بين سيكسى اكب المم كى مديث سمی میج میخاری میں درج تنہیں کی کسی امام کی حدمث کو اس قال تنہیں سمجھاً ۔ حد تو ب بے کہ نواستر رسول ما ام حسن مجتبی جوسید وسروار حوانان ال حب بن ان كى مدينى كھى نہيں ليں ۔ ال مريث درج كس كى كى ، موان بن مكم ايسے طریدرسول کی ، عمر بن حطان ایسے سرغنه خوارج کی عکر پربری و عنبرو البسے

ابان کی کمی مفید تضانیف میں منجل ان سے ابک کناب ہے جو غرائب قران کی تفسیر میں انھول نے لکھی -اس بین کلام مجید کی آئیوں کے سو البری

كيزست وب كحاشفار درج كيم إيا -

ان کے بید کے زمانہ ہیں عبدالرحمٰن بن محمد از دی کو نی گزرے ہیں انھو نے ابان بن تغلب ، محد بن سائب کلبی اور ابن روق عملیہ بن مارسٹ کی کتابو کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی جن جن مسلول ہیں ال حصرات نے اختلات كياب استهي لكهااورجن جن مسكون بين برسب منفق دبيل کی بھی وصاحبیت کی ۔

برا تقرب اور مخصوص منز لت ماصل منى . امام محد باقرًا نے ابان سے فرایا تفاکہ: "مسجد میں مبیطیواور لوگوں کو فتوی دو میری دلی تمناہے کہ ہیں اینے شبعوں میں مقارے جبیات عض دیکیوں " اورامام حبفرصادق انسے فرایا تھا کہ: ١١ الى مرسني سيجسف دگفتاكوكرو - مجھ برمب ي محبوب ب كه مين تهار ح جيبا سخض الينع مخضوعين اور راولول مين

برابان جب مدینہ آئے تو طفے ٹوٹ کران کے گرد اُجانے اور سجد منبوی مِن سِيغِيم جهال بيلياكرت نقع وه عكران كم يبيه خالى كردى عالى. امام جفرمادن اليسيم ابن ابي حبة سے فرا اک : انم النان النالب كے إس حاور - المفول نے مجھ سے مبہت زياده مدينيي عنى بي و وجس عديث كى تم سے روايت کریں تم میری طون ہے اس کی روا بیت کرو! امام جعرصاد فالمن ابان بن عثان سے فرمایا کہ:

" ابان بن تغلب ند مجھ سے تیس ہزار صدشیں روایت کی میں گم

. ان مدیثیں کی ان سے دوابیت کر ۰ \*

حبب براان امام کی ندمست میں آئے توامام معفرصادق ان سے معلقہ فرماتے،مصافی کرتے اورمندان کے لیے بجیان کا مکم دیتے اور بوری طرح منوجه مبوكر بكلام موت جب امام في ان كانتقال كى خبرسنى توفرالا : " سندا الأن ك موست مع ميرك دل كوسبي صدم مهنجا! "

ان كا ذكريمي بم صغاستِ ماسبق بين كريكي بي -

چندنامورامحاب بیے ہیں منبول نے الم زین العابری کا زانہ تو نہایا ليكن امام محد باقرع وجعفرصادق كى خدست بين بارياب سے شرف باب بوك منجلهان كے الوالقائم بربدبن معاور عجلی ، ابوبھيرالاصغرلىيىت بن مراد بختر بى مرادی ، ابوالحن زراره بن اعین ، ابو جعفر محد من مسلم بن رباح کوفی طالفی تغنی ہیں۔ان کے علاوہ ابکب بوری حماعت ہے۔انٹیٰ گنجائٹ سنہیں کہسب كا ذكر كيا جائے والبند به جارحفزات براسي مليل القدر اور عظيم نرين تخفيت کے مالک میں بہال کک کورامام جعفرصادی سے ان حضرات کے تذکرہ كے ضمن من فرایا كه:

" برحمزات فلاکے طال وحرام برخدا کے ابین ہیں۔" اكب اور موقع برفراياكه:

« میں کسی کو نہیں بانا جسنے ہارے ذکر کا احیار کیا ہو موائے زرارہ ، ابو بھیر نبیث ، محد بن سلم و بریدہ کے ۔اگر بدلوگ نهرینے تو کو بی بھی ہمارے ذکر کو تازہ نہ کرتا "

اكيب اور موقع بر فرمايا:

" ببحفزات دین کے محافظ اور میرے والد ماجد کے مقرد کردہ ملال وحرام اللي برابين اور دنيابس تهي مهارى طوف سبقت كرف والفي بين اور آخرىت بين مجى "

امام جعر صادق ست بشرا لمخسسين بالجسنة كى الماوست فراكى اوراس کے بعدان چاروں حصرات کا ذکر کیا۔

اكب اورطولانى كفتكويس انكا ذكر فرائ مرك امام ن كها:

ہمارے اصحاب نے ان دونوں کتابوں سے معتبراسا و اور مخلف طریقوں سے رواتیں کیں ایخیں ابان کی ایک کتاب الفضائل ہے ایک کتاب صفین ہے اصول میں بھی ابک کتاب انھول نے مکھی جو فرقہ الامب کے نزد بک مسلم طور بر احكام شرعبه بي مانى مانى مانى مبير تفعيل ديجينا موتور مال كى كتابي ملاحظ فرائيه. منجدان کے ایک بزرگ ابوحرہ تمال ہیں بیہ اسے سلف صالحین کے تعات وعلمائے اعلام میں سے اکیب بزرگے ہیں۔ انفول نے اما معفومادق و محد باقر وزین العابرین است تحقیل علم کی اور اس انہی کے مجررہے۔ ائمتہ طامري كي باركاه بين الحبين برانقرب ما صل مضا وخود الم جعفر مادى في ان کی مرح و تنا فرائی ہے۔ چنا بخیہ امام کا قول ہے کہ:

" ابوهم والبنة زماني البيه بين جيب سلمان فارسى البنة زمانه

امام رصافزماتے ہیں کہ :

الوحمز البنة زمات بين البيمين جيب نقان البية زمانه بين " ان کی اکبِ کتاب نفنبرالعند آن ہے۔ علامہ طبری نے اپنی تعنبر مجمع البیان میں اکشر مگراس نفنبرے نقل کیا ہے الخبین کی کتاب النوادر کتاب الزید اور رسالة حقوق مجى ہے۔ الحفول نے ان كتابول كوامام زين العابدين سے روابيت کیا ہے۔ اکھوں نے انس اور شعبی سے بھی رواییب کی ہیں اوران سے دیسے الوننيم اوراس طبقه كى ايك جماعت كسنبعه وسنى دو اول نے مرتبين بيانكين

الم المن المن المن المن المن الله اسما لكم الح كالنيرك مند میں اس کتاب سے نقل کیا گیاہے۔

سے شیعان محمد وآل محمد امام کی خدمت میں سنے رہے تھے۔ امام اوری خدہ حبینی سے بیٹ ان کو استوار بنانے میں آپ نے حلا کوئی وجہ فرمانے ، ان کو استوار بنانے میں آپ نے کوئی کوسٹ ش اکھا ذرکھی اور علم کے رموز حکمت کی باریکیوں، حقائق امور سے آگاہ بنانے میں کوئی دقیقہ فروگر اسٹ نہ بنیں کیا۔ جیبا کہ علامہ تنہرستانی ملل و محل میں ام کا ذکر فرائے ہوئے رقمط از ہیں۔ جینانچہ وہ لکھتے ہیں ؛ معلی میں امام جفو صادت وین کا بے پایاں علم ، حکمت میں بوری طرح دستگاہ رکھنے والے دنیا سے انتہائی بے غون اور خوا مشول سے محمد محمد میں طور ہر بے نیاز برزگ تھے ہے۔

اس کے بعد لکھنے ہیں:

" آب ایک مرت کک مریز میں مقیم رہے اور اپنے شیوں کو فیصل کو فیص کی بہنے گئے رہے اور اپنے شیوں کو دوستوں کو رموز وار ارعام تعلیم فرانے رہے بھرا ب واق تشریف لائے ۔ یہاں بھی مدلؤں آب کا قیام دا ۔ کہی سلطنت کا خیال آب کے دل میں بیدا نہ ہوا اور نہ فلافت کے لیے آب نے کہی سے زاع کی " اسک سللہ میں علام شہر سان لکھتے ہیں کہ :

ا جوتفن بہرمع ونن میں عوطے سگانے والا ہواسے ساحل کی طبع منہیں ہوتی اور جوحقیقنت کی جوالی کک بلند ہوجیکا ہواسے نیج گرمانے کا خومت لاحق نہیں ہوتا "

ای طرح کی پوری عبارست ہے ان کی۔ سے توبہ ہے کرحق ، انضاف پسنداور معاند دونوں کی زبان پر آگر دہتا ہے۔

امام جعفر مادق مے بے شاراصحاب ہم گیر مثہرست کے الک ہوئے ۔ وہ

" میرے والد بزرگوار نے ان حصرات کو حلال وحرام اللی برامین بنایا تھا یہ حصرات میرے والد بزرگوار کے علم کے خزینہ وار بی اسی طرح آج تھی یہ حصرات میرے نزد کب وہی منزلت رکھتے ہیں اور میرے وازوں کے خزینہ دار ہیں ۔ میرے والد بزرگوار کے برق صحابی ہیں اور بیمبرے شیعوں کے بیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بیا در مرب کے دریعہ خدا ہر بدعت کو دورکرے لید بھی ستارے ہیں ۔ انتخی کے ذریعہ خدا ہر بدعت کو دورکرے گا اور غالیوں کی انہام تراشی کو زائی کرے گا اور غالیوں کی ناوطیس باطل ہوں گی "

مس کے علاوہ بے شارار شادات امام ہیں جن سے ان کا نصل وسترت کورست کے علاوہ بے شارار شادات امام ہیں جن سے ان کا نصل وسترت کراست ولا بیت بوری طرح تاب و محقق ہے ۔ افسوس کہ اتنی کم خاکش نہیں کہ مفصلاً بیان کیا جائے۔ با وجودان کی اس اہمییت و ملالت قدر کے دشمنا ان مفصلاً بیان کیا جائے۔ با وجودان کی اس اہمییت و ملالت قدر کے دشمنا ان کا اس معتقران کلام الی بیت نے ان پر برطی برای ہمیں رکھیں جیسا کہ ہم اپنی کتاب معتقران کلام فی مولنی الشیعیس صدرالاسلام میں بیان کر میکے ہیں۔

الم حعفه صادق مجدين علم مبيش از بيش كيبيل حبكا تضاادر عار جانب

MIA

المعلى بي - اصول فروع ، توحيد، فلسفه عقليه بين زادف، ملحدين ، نیچی، قدرب، جبرب، امبرالومبن اورالسبت کے متعلق فلوکرنے قالے خوارج ، نواصب ، حصرت علی کے دمی بنیم ہونے سے انکارکرنے والے، آب كومُوفرر كلف والے، آب سے جنگ كرنے والے اور وہ لوگ جو مفضول كى تقديم انضل مرح الرسمين مين ان مسب كى رديس المحى كمي مي -بہشام قرن ال مے توگوں میں براے پاید کے بزرگ اور علم کالم عكست الليدا ورجله علوم عقليه ونقلبه مين مب مراه كرعالم تق . نقر و مدسيث ين المتبازى درجه ركفت محف انفسير ورجاء علوم و ننون مين الخبين تقدم ماصل تفا بيهشام ان لوگول ميں سے ايك بين حنبول في المست بر كبث كى اور مناظرہ کرکے ندسہ کی تبلیغ کی -الخوں نے ام جعفر صادق والم مولی کا نام ہے روایت کی دان مفزات کے نزد کب ان کی بڑی منزلست کفی دان کی مرح و ننا میں زبان اما مست سے ابیے الفاظ حرف ہو سے ہیں کم ان کے علو سے مرتبت كاندازه ي نهي كياماسكتا منروع مشروع مين به فرضهم بيس تعلن ر کھنے تھے بھراام جعفر صادق کی فدرمیت میں باریانی کا بشریت ماصل ہوا اور آپ ک ہاریت ہے معرفت وبھیرت کے حال ہوئے ۔ آپ کے بعدامام موگام كا زمانه پايا اورآب كے تمام صحاببوں بين فائق وممتاز ہوئے۔

دشمنوں نے جو نور خدا کے بجہانے کی دن رات کوسٹش میں مفردن رہتے میں ابل بہیں سے حسد و دستمنی رکھنے کی بنا پر انھیں طرح متہم کرنے کی سعی کی جبمیت خدا کا قائل بتایا ہے مگران کے مذہب سے جس قدر ہم شیعہ واقعت موسکتے ہیں ہما رہے مخالفین نہیں ۔ ہمارے میش نظران کے افوال و افعال ہیں ۔ ہما رہے مذہب کی تائید میں ان کی گرافت درمصنفات ہیں جن کا سب کے سب ائمۃ ہداست، ارکیوں کے چراغ ،علم کے دریا اور ہداست کے بخوم نفے جن اصحاب کے نام اور صالات تذکرہ کی کتابوں میں مدون موسیے ان کی تعدا د جا رہزار کا سبختی ہے ۔ اس میں عراق کے رہنے والے تفقے اور مجاز و فارس و شام کے بھی۔

به چارون اصحاب بری شبه ورمصنفات والے ہیں ان کی مصنفات فراما بیری ان ان اس استعار کے مرت اصول بی فرقہ اما بیری انتہائی شہرت رضی ہیں منجلہ ان مصنفات کے مرت اصول بی خارسو کتا ہیں ہیں مبیا کہ ہم مابن ہیں بیان کر جکے ہیں کہ یہ چارسوتھا بیفت چارسو مصنفین کی ہیں جوامام جعفر صادق میں کے عہد بین انحفین کے تناوی جع کرکے لکھی مصنفین کی ہیں جوامام جعفر صادق میں کا وارو مدار رابیان تک کہ بعض علما ہے گئیں اور انام کے بعد انتخبین برعمل کا وارو مدار رابیان تک کہ بعض علما کے اعلام سے مرتب ہوئیں اور اصول وفروع میں شیوں کا مرجع زار پائیں۔ صدراق ل سے مرتب ہوئیں اور اصول وفروع میں شیوں کا مرجع زار پائیں۔ مدراق ل سے مرتب ہوئیں اور اصول وفروع میں شیوں کا مرجع زار پائیں۔ مدراق ل سے مرتب ہوئیں اور اصول وفروع میں شیوں کا مرجع زار پائیں۔ مدراق ل سے مرتب ہوئیں اور اصول وفروع میں شیوں کا مرجع زار پائیں۔ استبصار کا تی کہ دن تک ۔ وہ چار کتا ہیں یہ ہیں۔ کا نی ۔ تہذیب استبصار کا دیں تا ہوئیں اور اس کا نی ۔ تہذیب استبصار کی اس کا دوراق کیں تا ہوئیں کا نی ۔ تہذیب استبصار کا دوراق کیں تا ہوئیں کا نی ۔ تہذیب استبصار کی تا کہ دوراق کیں تا ہوئیں کا نی ۔ تہذیب استبصار کا دوراق کیں تا ہوئیں کا نی ۔ تہذیب استبصار کیا ہوئی کی تا کہ دوراق کیں تا کہ دوراق کیں تا کہ دوراق کیں تا کہ دوراق کی تا کہ دوراق کیں تا کہ بیان کی دوراق کیا ہوئی کی تا کہ دوراق کیں کی دوراق کی تا کہ دوراق کیں کی دوراق کیں تا کہ دوراق کی کر تا کہ دوراق کیں کی دوراق کی کر تا کہ دوراق کی کر تا کا دوراق کی کر تا کہ دوراق کیں کر تا کہ دوراق کی کر تا کہ دوراق کیں کر تا کر تا کر تا کی کر تا کہ دوراق کیا کر تا کر ت

یہ جاروں کتابی متواز بیں اوران کا صبح ہونا قطعی ولفینی ہے۔ ان جاروں بین کانی متعدم عظیم راور بین اوران کا صبح ہونا قطعی ولفینی ہے۔ ان جاروں بین کانی مقدم عظیم راور بیب خوبوں کی جامع انتہائی کھوس کتاب ہے اس بین سولہ مہزار ایک سوننا نوے حدثیبی درج ہیں جو تقداد بین کل صحاح سند کی حدثیوں سے کہیں زادہ ہیں۔ جبیبا کہ شہید ان نے ذکری بین تخریم فراباب کی حدثیوں سے کہیں زادہ ہیں۔ جبیبا کہ شہید ان نے ذکری بین تخریم فراباب نیزا ورعلائے اعلام نے دصاحت کی ہے۔

برار در می میم جواهام حجفه صادق واهام موسی کانهم کے اصحاب میں سے ہشام بن مکم جواهام حجفه صادق واهام موسی کانهم کے اصحاب میں سے تنجے انھوں نے کبشرت کتا ہیں الیعث کیں ان میں انہیں کتا ہیں کانی مشہور ہوئی برخی کتا ہیں بڑی نا در اور سبت ہی مفید تضا بنیف ہیں اور متند و منول میں برخی کتا ہیں بڑی نا در اور سبب ہی مفید تضا بنیف ہیں اور متند و منول میں

علات میں کتنے پانی میں کس حد نک ان کا علم ہے " مر. بدبراں اگر فرمن بھی کر نسا مبائے کہ ان کے اس حبلہ سے ان کا قائل حبا المي ہونا ثابت ہوتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ قبل ہیں حب تک اکفیں معرف نه حاصل موئي تقى امامً كى خدمت بين بارياب نه موسع مته ، وه السامى عفيده ر تھنے ہوں کیونکہ ہم بیلے ہی کہ چکے ہیں کہ وہ انتداع جہید مسلک پر تھے . تجمر بإبيت آل محد سے انفيں بصيرت حاصل ہوئي اور ائم طا مرسي كے محضوص ونامورا فراد میں سے ہوئے بہارے سلعت وفلعت دونوں میں سے کسی فرد نے مجی کوئی الی بات ان میں نہیں بائی جن کا دشن ان پر انہام رکھتے ہیں جسطرے وشن نے زرارہ بن اعبن ، محدین مسلم ، مومن طاق اوران جیہے بزرگون برطرح طرح کی تهتیں با ندهیں ، غلط سلط ابنیں ان کی طرف منسوب کر کے بیان کیں اور میں ان کے منظق کوئی بات بھی خلاف ندسلوم ہوسکی اسی طرع مشام کے متعلق بھی دمشوں نے افتر ایر دازیاں کیں اور غلط انہا است رکھے مگرمیں کوئی بات ان میں ڈھونٹر سے سے کھی نہ ملی با وجود کے ہم نے ابی متام نوامائیاں ان حصرات کے حالات کی جھان بین بیں صرت کردیں ۔مگر کو کی چیز قابل اعترامن نظرنه آئی . بیسب پیمنون کی مرکشی وعدادرسند اور مبتان تراشیات مي - ولاتحسبن الله عنافلًا عما بعمل الظالمون -" ظالمين جوكجي كرنے ربنے بي ان سے خدا كو مركز غافل رسميو" علامة برستان نے ایب اور الزام مشام پرلسگایا ہے اور وہ یہ ہے كر مشام الوسيت المرالمونين ك قائل لتح بيالاام السام جيس كر زن بہرمردہ بھی منبس دے ۔مشام کو کھبلا ان خرا فاسٹ وہملات سے کیبا سبت ان كى طرف ايسى ركيك بالون كى سبت دينا مدورم كى ناوانى --

ہم اثارتا ذکر کر میکے ہیں اہذا ممکن ہی نہیں کوغیروں کو جو ان کے ذریہ فی مشرب سے دور کا بھی واسط منہیں رکھتے ان کے اقوال کا علم ہوا ورہم لاعلم رہیں ۔
ہمیں کچھ بتیہ ند ہو حالانکہ یہ ہمارے سلف صالحیین اور سابقین ہیں سے ہیں۔
علاوہ اس کے شہرستانی نے ملل و محل ہیں جو عبارت ان کی طرف نسوب کرکے نقل کی ہے۔
کرکے نقل کی ہے اس نے ہرگزیہ تابت بنہیں ہوتا کہ رہے اینت کے قائل تھے۔
میں اصل عبارت نقل کیے و تیا ہوں ۔

علامة برساني كمصتربي:

" مشام بن مكم اصول مذمرب بي برعى كبراني ركهت بي - انهول في فرقه معتزله برجوالزام عائد كي بين ان سے عقلت فررست چاہیے۔ سی فص ان الزام سے اکے ہے جو دشمن اس پرلگاتے ہیں اوراس کے کلام سے جوتشیہ ظاہر ہوئی ہے اس سے بھیے ہے یعی تشبیه کا قائل نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ اکفوں معلات سے کہا کرب نم یہ کتے ہو کہ فدا عالم بسبب علم سے اور علم اس كاعين ذات بي تواس كا مطلب يه مهوا كه واه عالم ب مگر د نباکے عالموں کی طرح عالم مہیں . تو تھریہ بھی کیول نہلیں مانے کد دہ جم ہے لیکن اور اجمام کی طرع نہیں معول عقل والا مھی مجھ سکتا ہے کہ اگر ہر کلام ان مجی لیاجائے کہ ہشام ہی کا تھا تووہ لبطورمعارص ہے۔علامت سے بطورمعارصرا کفول نے ب بات كبى حقى اورمعارصة مين كوئى بات كبنے سے بي عزورى نبي كداس باست كاانسان معنفذتهي مهو كيونكه موسكما ب كرمهتام كا وا ننى مقصد علات كا ما يخنار إجواب بيِّه مِلانًا مفضو در إجوك

توجید کے متعلق ایک طون ان کا وہ کلام جو حلول سے خدا کو بیانگ دنی پاک و

پاکیزہ اور ما ہوں کی باتوں سے بلند و برتر نا ہر کرے دوسری طون اما من اور
امیر المومنین کے وصی پیغیرہ ہونے کے متنابی ان کے وہ خیالات جس سے
واضع طور پر معلوم ہو کہ رسول محلی سے انفنل تھے اور علی آب کی امت و
رعیت میں سے ایک فرد تھے اور خدا کے ان بندوں میں سے ایک تھے
جن برظام وجر کیا گیا۔ جوابئے حقوق کی حفاظت سے عاجز رہے ہیم دہراس
جن برظام وجر کیا گیا۔ جوابئے حقوق کی حفاظت سے عاجز رہے ہیم دہراس
کے مارے دہمن کے آگے جھکنے پر مجبور ہوئے اور جن کا نہ کوئی معین تھا نہ
عام - ان دولوں باتوں کے بعد بھر براتہام رکھنا کہ مشام علی کی خدائی کے
قائل تھے کہاں تک نابل توجہ ہے۔

كهان توعلامة شهرستان خودگواهي دين كيه اماصول نميب مين بڑے گہرے تھے اور وہ ان الزامات سے بری تنے جو رشن ان پرلگاتے ہیں -اس کے بعدان کی طوف ان معالمات کی نسبت بھی دیتے ہیں کہ وہ حصرت علی کی الوہیت کے قائل تھے۔ کیا شہر ستانی کے کلام میں بیتناقض نہیں ہے ؟ اور مشام ایسے عظیم المرتب صاحب نصل وست رف بزرگ كى طوف ان فہمالت كا مسلوب كرنا مناسب ہے؟ كون منصف مزاع استسليمرك كالبيل واقعة توبيه عدمخالفين المبيبة اوربيروان المبين سيحدر كهن اوران برم رظام رواسمهن كحبت سيسوات بہتان زاشیوں اور افترا برداز ایوں کے کسی است کولیندسی نہیں کرسکتے -امام وسی کاظر، علی رصنا، محرتنی علی نقی ،حن عسکری علیهم السلام زادم بنفنيف والبيت كاسلابهت وسيع موجيكا تفا بي شماركتا بي لكهى كن - مرمر سنبرين المئة طامرين اوراصحاب المدمعصويين سع روايت كرف

والتحبیل بیکے تھے۔ اکھوں نے علم کی اشاعت پر کمر با ندھی اور علم کی تدوین ہیں کوئی کسر باتی نہ رکھی۔ علوم ومعارف جمع کرنے ہیں اپنی ساری صلاحبتوں سے کام لیا۔ معقق علیالرحمت معتبر ہیں فراتے ہیں کہ:

" امام محدننی کا نلائدہ میں بڑے نامورا فاصل گزرے جیسے بین بن سعید آوران کے بھائی حن ، احمد بن محد بن ابی نفر بن نظی ، احمد بن محد بن خالد برنی ، شاذان ، ابوالف عنل العمی ، ابوب بن نوح ، احد بن محد بن عدیلی و عیره جن کی فہرست بہت طولانی

معقق فراتے ہیں کہ:

"ان حصالت کی کتابیں آج علمار میں نقل ہوتی جلی آرہی ہیں۔ ان کتابوں مے ویکھنے سے نبنہ جلتا ہے کد کس قدر ہے پایاں علوم کے مال تھے بیعضات .....الخ

میں کہنا ہوں کہ آپ مرت برتی کی کنابوں کولیجیے۔ تنہا ان کی سوکتابیں میں کہنا ہوں کہ آپ موت برقی کی کناب ہے جو حامع کے نام سے میں ویاب ہیں۔ مشہور ہے ۔ سین بن سعید کی تنبس مصنفات ہیں۔

رر، است المام جعز صادق مل کی اولادسے جھے اماموں کے جتنے تلامذہ گزرے اور امنحول نے جنی کتابیں البعث کیں ان کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔ رجال کے الات میں جو کتابیں اور فہرت بیں بین ان میں ان جدحضرات کے عالات ملاحظ فرائیے میں جو کتابیں اور فہرت بین بین ان جدوضرات کے عالات ملاحظ فرائیے محدین ساعت، محدین ساعت، محدین ساعت، معدین ساعت، معدین ساعت، معدین ساعت، معنوان بن مجدین معنوان ، فضل بن معنوان بن مجدین معنوان ، فضل بن معنوان بن مجدین معدید معنوان ، معنوان ، وسومصنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومصنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی مصنفاد ، وسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رجن کی دوسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رحدی کی دوسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی رحدی کی دوسومسنفات ہیں ، محدین معدود عباشی کی دوسومسنفی ک

آل بغیر سے حاصل کیا ہوا اہل بیت رسول سے ماخوذہ ۔ اس میں نکسی شک کی گغیائٹ رہو گئی نہ سے دھری اورخوا و مخواہ کا بغض رکھنے والے یا انتہائی جاہل و کو دن انسان شک کرے تو بات دوسری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی اس طریقے کی طرف ہواہت کی اگر خدا و ند عالم مہیں ہوا بیت نکر تا توہم خود ہوا بیت حاصل منہیں کرسکتے شخصے .

سے بھی زیادہ ہیں) محدین عمیر ، احمد بن محدین علینی ، (اکھوں نے امام جفر صادق ا کے سواصحاب سے حدیثوں کوسنا اور بیان کیا) محدین علی بن محبوب طلحین زید ، عارین موسیٰ ساباطی ، علی بن نعمان ، حبین بن عبدانشد ، احمد بن عبدانشر بن مہروان جوابین فاز کے نام سے شہور ہیں ، صدفتہ بن منذر فنی ، عبدانشہ بن علی صلبی ، خبصوں نے اپنی تالیف امام حبفرصا وق می کی خدمت بیں پیش کی اور امام شنے اس کی صحبت فوائی اور بنظر استخبان دیکھا اور فرایا بھا کہ : "کیاتم نے ان لوگوں کی بھی کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے ؟ "

ابوعم وطبب، عبدالله بن سعبد حنفول نے اپنی کتاب امام رضا کی خدمت بیرسیش کی در الله من عسکری کے بیرسیش کی در الم من عسکری کے اس در اس در الله من عسکری کے اللہ من در اللہ من عسکری کے اللہ من در اللہ من در اللہ من من کا اللہ من کا اللہ من من کا اللہ من من کا اللہ من کے اللہ من کا کہ من کا کہ من کا اللہ من کا کہ کا کہ من کا کہ من کا کہ من

ملاحظمیں پیس کی۔

اگرستیبان آل محرکے اگلے برزگول اوراسلامن مالیبن کے حالات ور بند کر معلوم کیے مابین اور بند میلا یا جائے کہ امام مین کی نسل سے بھتے ہوا مام کے کتنے کتنے صحابی سخے اور سرام کے کہتے کتنے صحابی سخے اور سرام کے کہتے کتنے صحابی سخے اور سرام کے کہتے کتنے میں کتنے صحابیول نے کئی کتابیں اکا عبی اور حساب سگایا جائے کہ وہ لوگ کتے سرار سخے خبھول نے ان کتا بول کے معنا بین دوسرول سے بیان کیے اور اصول و فروع دین کے متعلن جو آل محمد کی مدشیس تغیب ان کے حالی بنے ۔ بھراس پر عزر کیا جائے کہ یہ علوم ایک جاعب سے دوسری جاعب سے دوسری انداز و بھوگا ، اسس و فت آئے ہیں گئی کہ انکہ المبدیت کا نرب کس فدر متواتر ہے کھرکوئی شک نہ رہے گا۔
گریم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طراحیۃ کہم اصول او فروع دین ہی جس طراحیۃ پر طاعت الہی کو تیں ہیں جس طراحیۃ ہیں۔

آپ کے ذریعے کتنی گرالفت در لغریت مجھ برین ازل کی . ہیں کیا عرص کر ول کہ آپ نے کتنا بڑا احسان مجھ بر فرایا ۔

سر

جواب مكتوب

یں گوای دنیا ہوں کہ آپ قلم و دین و دانش کے ناجار ہیں آپ نے شہاب سے زیادہ تا بانی دکھائی۔ اور محیط مجسف و نظر کے بے بہا گوہر غلطا ان نکال لائے۔ بتحقین باریک نگاہی کوآپ نے پاید معراع کس بہنچا دیا جھائی کی ہوں میں آپ کی نگاہ بہنچی ندھی . نہ توی خدبات نے آپ کا دامن کھینچا اور نہ تحفی اغلام نے آپ کی راہ رد کی ۔ اختلات نظر نے آپ کو بریم نرکیا آپ تو بہار اسے بھی زیادہ توست برداشت رکھتے ہیں ، آپ کے دل کی و معن لامحال میں جسم بنا کے لیے ورخشاں ہوگئی ۔ خدا کا ظر ہے کہ داری کی اور مونن فرایا کہ اس کے داستے پر کہاں نے دین کی طوت رہن مائی کی اور مونن فرایا کہ اس کے داستے پر قرم لگ ۔

مكتوب مبر٥

بیں گوائی دنیا ہوں کہ اصول و فروع میں آب اس مسلک ہم ہیں عبی برال بہت بینیم سنھے۔ آب نے اس جیز کو واضح کر کے بخوبی روشن کر دیا اور ڈھکی جیبی باین ہو براکر دیں۔ ٹاک کڑا ناانھانی ہے اورشک و شبہ میں ڈالنا گراہ بنا اہے۔ میں نے آپ کے مذہب کواچھی طرع دکھیا تجالا مجھے منہ وی خوالنا گراہ بنا اہے۔ میں نظر آیا۔ میں پہلے جبکہ آب کے ذربیع حفائن کے نہیں ہینجا تھا آپ اوگوں کے متلق بڑی فلط فہمی میں متبلا تھا کھونکہ اب کے میں ہیتان با نمرصنے والوں اور افتر ایروازوں کی زب کے ذربیع کی کہ اور یہ ہی ہی کہ اور یہ ہی آپ کے جانے کہ کہ خوالے کے دربیع کی اور یہ ہی ہی کہ بہنچا یا تو بی آپ کے ذربیع کی اور یہ ہی ہی کہ جانے کے نبیجے آگیا اور تاریخیوں کے جانے تک بہنچا دربی ہوا۔ فدانے کے نبیجے آگیا اور تاریخیوں کے جانے تک بہنچا گیا اور آ ہے کہ بہنچا کی تاریخ کیا اور آ ہے کہ بیا سے بی فلا نے یا نشاور پرسٹکار ہو کر والیں ہوا ۔ فدانے کہا اور آ ہے کہ بیا سے بی فلا نے یا نشاور پرسٹکار ہو کر والیں ہوا ۔ فدانے کیا اور آ

ہیںہی صدیق اکبراور فاروق اعظم المت ہوں اورباب مدینیہ علم اورراس الحلم ہوں بیں ہی ہداییت کا جھنڈا عدل سے فیصلہ کرنے والا ، اور فتوۓ وینے والا ، میں عبی حرب مبین اورامیرالمؤمنین ہوں . ہیں امام المتقین سیدانوصیّبن اورامیرالمؤمنین ہوں ۔ میں خدا کا روشن ستارہ ہوں اور اس کے دشمنوں میں خدا کا روشن ستارہ ہوں ۔

میں ہی وہ ناہی اکنارسمندر ہوں جو خشک نہیں ہوتا اور میں قائل المشرکین اور بہلک الکافرین ہوں مومنوں کافس یا درس اور نیجو کاروں کا راست ماسردار، میں ہی اہل جہنم کو اس کی طون سہکا نے والا اور میں ہی ان پر عذاب کو اللہ جوں۔

پرمہ جب و کی سے انبیار سلف میں ایسلیا نام رکھا ہو اور توریت میں اور دیا ، عرب میں علی اور مث آن میں میرانام ہے جس کو بہجانتا ہے جو پہجانتا ہے۔ میں ہی وہ صادق ہوں جس کی بیروی کا خدانے مکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سیجوں کے ساتھ ہوما و ہے۔

اله بيسوب اسسرگروه

عم باایها اتدین امسنوا اتفوا الله وکونوا مع الصادقین امسنوا الله عدد اور سجون کے ساتھ ہوجاد ۔ ایان والو اللہ سے ڈرو اور سجون کے ساتھ ہوجاد ۔ رسور اور اور سجون کے ساتھ ہوجاد ۔



اُن کی لسانِ مکمست سے

مولائے کو بن حب جنگ نہروان سے فارغ ہوکر کوف تشریب لائے نو ایک فضح وبلیغ خطیہ دیاجس کا کچھا قتباس دیا ما آہے:

بیدیمدخدا وصلوۃ محمدوالِ محدست رمایا:

« بیں سنب سے بہلا مومن ہوں ، سب سے بہلاسلم 
سب سے بہلا نمازگزار ، سب سے بہلا روزہ دار 
اور سب سے اقل جہاد کرنے والا ہوں ﷺ

اور سب سے اقل جہاد کرنے والا ہوں ﷺ

بیں خلاکی عکم رتی دحبل الشرالمتین ) اور اسس کی برمہنہ

بیں ہی صالح المومنین ہوں اور میں ہی دنیا وا فرسند میں خداکی طون سے دیکار نے والا ہوں .

مبن بي مصداق لا فتي ، ابن الفتي اورا خوالفتي مول - اور بيب بي ممدوح "هسك اتي " مول -

یں ہی وجداللہ اور حباب اللہ مول اور بیں ہی شان خداہو۔ میرے پاس سب علم گرزشته اور آبنده ب تاروز تباست میرے سوااتست بی کوئ اس کا برعی ہونہیں سکتا،

الله نعالے نے میرے قلب کوروشن اور مبرے عمل کولپند فرایا ہے۔ الله نعالے نے محمد کو مکست عطاکی ہے اوراسی سے برورسش کیا ہے ۔

جب سے ہیں بیدا ہوا ہوں جیٹم زدن کے لیے مٹرکی مزیک مزیک مزیک مزیک نہیں ہوا اور حب سے دنیا میں آیا ہوں کہی خوف نہیں کھایا ۔ ہیں نے ہی صنادید (بڑے بڑے سردار) عرب اوران کے مشہواروں کوقتل کیا ہے اوران کے سرکشوں اور مہا دروں کو فناکیا ہے۔

اے لوگو! پونچو مجھت علم مخزون اللی کی ہاست اوراس کاس حکمت کی بابت جو مجھ میں وخیرہ کی گئی ہے ۔

الله عنب الله: الله كالبيلويين الله كي قريب بونا -

اَللَّهُ مَّرَصَلِ عَلَىٰ مُحَسَّدُةِ وَالْمُحَسَّدُ

**(3)** 

التماس سوره فاتحد برائ تمام مرحوثين ۲۵) بیگم واخلاق حسین ۱۱۳)سپرخسین عباس فرحت ا] مخصدون

۵۱)سیدنظام حسین زیدی ١٤) بيكم وسيداخر عماس ٣]علامهاظهرهيين

٣]علامه سيدعلى تقى ۲۸)سید محرعلی ۱۷)سيده مازېره 21)سير+رضوبيخالون ۵] تیکم دسیدها بدعلی رضوی ۲۹)سیده دخیدسلطان

۱۸)سید جمهالحن ۲) تیم دسیداحه طی رضوی ۳۰)سيدمظفرصنين ۳۱)سیدباسط حسین نفوی ۱۹)سیدمبارک رضا ۷) بیگم دسیدر ضاامجد

۸) بیکم وسیدعلی حیدر رضوی

٣٧) فلام محى الدين ۲۰)سيد تبنيت هيدرنقوي

۳۳)سیدنامرعلی زیدی ۲۱) تیکم دمرزا محمراهم

۹) بیگم دسید سیوحسن ۴۲)سید با قرعلی رضوی ۳۴)سيدوز برحيدرزيدي

١٠) بيلم وسيد مردان حسين جعفري

۳۵)ریاش الحق اا) تِيمُ دسيد بِنارحسين ۲۳) تیگم دسید باسط حسین ٣٧)خورشيد بيكم ۱۲) تیکم دمرزا توحید علی

۲۴)سيدعرفان حيدررضوي

۱۴) بیکم دسید جعفر علی رضوی ۲۷)سیدمتاز حسین

٣]علامة جلسيّ